

# موسوعه فقهیه

اردوترجمه

جلد - سم

وضيعه \_\_\_\_ وقف

# www.KitaboSunnat.com

مجمع الفقه الإسلامي الهنا

# بسراته الجمالح

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# چله حقوق مجق وزارت اوقاف واسلامی امورکویت محفوظ پیسٹ بکس نمبر ۱۳، وزارت اوقاف واسلامی امور،کویت

### اردوترجمه

اسلامک فقه اکیڈمی (انڈیا)

110025 - جوگابائی، پوسٹ بکس 9746، جامعه نگر،نئ دہلی –110025 فون:9746981779

> Website: http/www.ifa-india.org Email: fiqhacademy@gmail.com

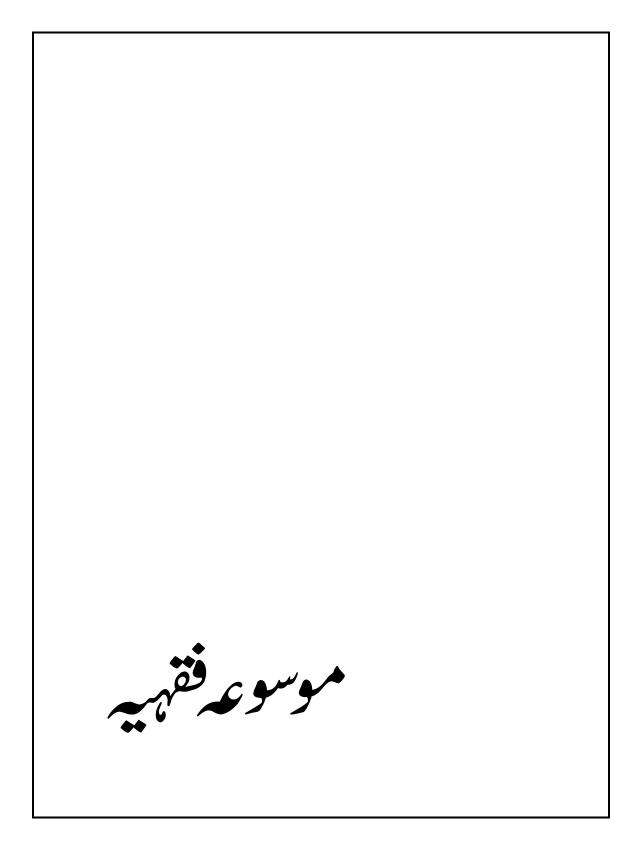

# بنيي لله ألجم الزجم الزجي

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَيُ فَلُولًا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي فَلُولًا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللّهُ اللّهُ فَا لَكُيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

" اورمومنوں کو نہ چاہئے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے، تا کہ (بیہ باقی لوگ) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیرا پنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس آ جائیں ڈراتے رہیں، عجب کیا کہ وہ مختاط رہیں!"۔

"من يود الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخارى وسلم) "الله تعالى جس كساته خير كااراده كرتام اسے دين كى سمجھ عطافر ماديتا ہے"۔

# فهرست موسوعه فقهیه ً جلر – ۴۲

| صفح            | عنوان                                   | فقره        |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| rr-rm          | وضيعه                                   | ∠-1         |
| ۲۳             | تعريف                                   | 1           |
| ۲۳             | متعلقهالفاظ: مرابحه،توليه،اشراك         | r-r         |
| **             | وضيعه سے متعلق احکام:                   | ∠-۵         |
| **             | الف- بيع وضيعه                          | ۵           |
| **             | ب- خسارہ کے معنی میں وضیعہ              | ۲           |
| **             | ج- دین سے ھط (حچیوٹ) کے معنیٰ میں وضیعہ | ۷           |
| rn-ra          | وضيمه                                   | 4-1         |
| ۲۵             | تعريف                                   | 1           |
| ۲۵             | متعلقه الفاظ: الف- خرس                  | <b>m-r</b>  |
| ۲۵             | ب- حذاق                                 |             |
| 74             | وضيمه سيمتعلق احكام                     | <u>۷</u> -۴ |
| 74             | وضيمه تيار كرنے كاحكم                   | ۴           |
| <b>r</b> ∠     | وضيمه کی دعوت قبول کرنا                 | ۵           |
| ۲۸             | وضیمہ کے کھانے میں سے کھانا             | ۲           |
| ۲۸             | قبرکے پاس ذبح کرنااوروہاں کھانا لےجانا  | 4           |
| <u> ۲</u> ۳-۲۹ | وطء                                     | ∠۴-1        |
| rq             | تعريف                                   | 1           |
| rq             | متعلقه الفاظ                            | m-r         |
| rq             | الف- نكاح                               | ٢           |
| 4              | ب- لواط                                 | ٣           |

| مغ           | ه عنوان                                                  | فقر      |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>r</b> 9   | وطی سے متعلق احکام                                       |          |
| ۳.           | اول-وطی جمعنی جماع                                       |          |
| ۳.           | وطی کےاقسام:                                             | m2-r     |
| ۳.           | الف- مشروع وطي                                           | ۴        |
| ۳.           | اس کے اسباب                                              | ۵        |
| ٣١           | شرعي حكم                                                 | ۲        |
| ٣١           | وطی کے شرعی مقاصد                                        | 4        |
| rr           | مشروع وطی کا ثواب                                        | 9-1      |
| ٣٣           | وطی کے آ داب ومستحبات                                    | 11-1+    |
| ٣٩           | وطی کا تذ کرہ کرنااوراس کےراز کاافشاءکرنا                | 11       |
| ٣٩           | مشروع وطی کےموانع:                                       | ۲٠-۱۳    |
| ٣٩           | اول: حيض                                                 | IF.      |
| ٣٧           | دوم: نفاس                                                | ١٣       |
| ٣٧           | سوم:استحاضه                                              | 12       |
| ٣٨           | چهارم: اعتكاف                                            | 17       |
| ٣٨           | پنجم: روزه                                               | 14       |
| ٣٩           | ششم: احرام                                               | IA       |
| ٣٩           | <sup>ہفت</sup> م: ظہار                                   | 19       |
| ſ <b>~</b> + | ہشتم: مسلمان کا دارالحرب میں اپنی رفیقہ حیات سے وطی کرنا | ۲٠       |
| ſ <b>~</b> + | ب- ممنوع وطی:                                            | m2-r1    |
| <b>^</b> ◆   | اول:زنا                                                  | ۲۱       |
| ۴۱           | دوم: لواطت                                               | ۲۲       |
| ۴۱           | لواطت کی سزا                                             | ۲۳       |
| ٣٣           | سوم: رفیقه حیات سے دبر میں وطی کرنا                      | <b>r</b> |
| 44           | فقهاء کا <b>من</b> ر <i>ہ</i> ب                          | ra       |
|              |                                                          |          |

| صفحہ         | وه عنوان                                                                                | فقر           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ب</b> ابا | لواطت کے حکم کے دلائل                                                                   | <b>۲</b> ۸-۲۲ |
| ۴۸           | چہارم: اجنبیہ سے اس کی دبر میں وطی کرنا                                                 | m+-r9         |
| ۴9           | پنجم: میت سے وطی کرنا                                                                   | ٣١            |
| ۵٠           | ششم: جانور <u>سے</u> وطی کرنا                                                           | m-mr          |
| ۵۱           | عورت کاکسی جانورکواپیخاو پرقابودینا                                                     | ۳۴            |
| ۵۲           | جس جا نور سے وطی کی گئی ہوا ہے تل کر نا                                                 | my-ma         |
| ۵۳           | <sup>ہفت</sup> م :کسی شبہ کی وجہ سے وطی کرنا                                            | ٣٧            |
| ۵۳           | وطی کے احکام                                                                            | 24-ma         |
| ۵۳           | الف- وطی کے بارے میںعورت کااپنے شوہر پرحق                                               | <b>~9-~</b> A |
| ra           | ب- وطی میں مرد کا اپنی بیوی پرحق                                                        | <b>^</b> ◆    |
| ۵۷           | ج-وطی سے شو ہر کی عاجزی کے سبب بیوی کوجدائی کاحق                                        | ۲۱            |
| ۵۷           | د-اگر بیوی میں وطی سے مانع کوئی عیب ہوتو شو ہر کوحق فنخ                                 | 4             |
| ۵۸           | ھ- ایلاء یا ظہار کر کے شوہر پراپنی ہیوی کی وطی ہے گریز کرنا                             | P4-PP         |
| ۵۸           | اول:ا يلاء                                                                              | ۴۳            |
| ۵۸           | دوم: ظهار                                                                               | 40            |
| 4+           | و- ہیوی کااپنے مہر پر قبضہ کرنے تک شو ہر کووطی پر قابونہ دینا                           | M-M-∠         |
| 41           | اپنے مہر معجّل پر قبضہ کرنے تک اپنے آپ کوحوالہ کرنے سے گریز کرنے کے بارے میں عورت کا حق | ۴٩            |
|              | ساقط ہونے میں وطی کا اثر                                                                |               |
| 45           | حوالگی سے پہلے مہرمؤ جل کی مدت کا پورا ہوجا نا                                          | ۵٠            |
| 45           | حوالگی میں ابتداءکرنے کے بارے میں زوجین کا اختلاف                                       | ۵۱            |
| 42           | ز- عقد نکاح میں وطی نہ کرنے یا اس کے حلال نہ ہونے کی شرط لگا نا                         | ar-ar         |
| 44           | <i>3- عز</i> ل                                                                          | ۵۳            |
| 44           | ط-غیله (مرضعه سے وطی کرنا)                                                              | ۵۵            |
| 44           | ي – حامله سے وطی کرنا                                                                   | ra            |
| ar           | وطی کے آثار                                                                             | ∠1-∆∠         |

| خ              | ره عنوان                                                      | فقر            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 40             | الف- پوری مہر کے لزوم کے مؤ کد ہونے میں وطی کا اثر            | ۵۷             |
| YY             | ب-عدت کے واجب ہونے میں وطی کا اثر                             | ۵۸             |
| YY             | ج-ایلاء سے رجوع میں وطی کا اثر                                | ۵۹             |
| YY             | د- زنااحصان کے ثابت ہونے میں وطی کا اثر                       | ٧٠             |
| YY             | ھ- وطی کےذر بعیہ مطلقہ رجعیہ سے رجعت کا ثبوت                  | 71             |
| YY             | ز- طلاق کیمشروعیت پروطی کااثر                                 | 45             |
| 44             | ح- حدزنا کوواجب کرنے میں وطی کاا ثر                           | 42             |
| ٧٨             | ط- عنسل کوواجب کرنے میں وطی کااثر                             | 40             |
| 49             | ی- مطلقہ ثلا ننہ کواس کے شوہر کے لئے حلال کرنے میں وطی کا اثر | 40             |
| 49             | ک- مصاہرت کے ذریعیۃ حجریم میں وطی کااثر                       | 77             |
| 49             | ل- کفارات کےواجب کرنے میں وطی کااثر                           |                |
| 49             | ا - حا نَضه سے وطی کرنا                                       | 42             |
| ۷.             | ۲ – رمضان کے روز بے میں وطی کرنا                              | ٨٢             |
| ۷.             | ٣- فج كے احرام میں وطی                                        | 49             |
| ۷۱             | م- روز ہ اور حج کو باطل کرنے میں وطی کا اثر                   | ∠1-∠•          |
| ۷۱             | ا – روز ہ کو باطل کرنے میں اس کا اثر                          | ۷.             |
| <u>۷</u> ۲     | ۲ – حج کوباطل کرنے میں اس کا اثر                              | ۷۱             |
| <b>4</b> ٢     | دوم: قدمول سے روندنا اور اس پر مرتب ہونے والے احکام           | ۷٣- <b>۷</b> ۲ |
| <b>4</b> ٢     | الف-انسان كالمصحف كوروندنا                                    | <b>4</b>       |
| <u>۷</u> ۲     | ب-قبر کوروندنا                                                | ۷٣             |
| <b>۷۳</b>      | ج- چوپاییکا پنے پیرسے روندنا                                  | <u> ۲</u> ۴    |
| ۸ <b>٠</b> –۷۲ | وطن                                                           | 22-1           |
| ۷۴             | اول: تعريف                                                    | 1              |
| ۷۴             | متعلقه الفاظ                                                  |                |
| ۷۴             | محلَّم                                                        | ۲              |

| صفحہ          | عنوان                                                | فقره  |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|
| ۷۵            | وطن کے انواع                                         | ••••• |
| ∠۵            | الف-وطن اصلى                                         | ٣     |
| ۷۵            | ب-وطن ا قامت                                         | ۴     |
| <b>4</b>      | ج-وطن سكونت                                          | ۵     |
| <b>4</b>      | وطن کے شرائط                                         |       |
| ۷۲            | الف-وطن اصلی کی شرطیں                                | ۷     |
| ۷۲            | ب-وطن ا قامت کے شرائط                                |       |
| ۷۲            | ج - وطن سکونت کے شرا کط                              |       |
| 44            | سن چیز سے وطن ختم ہوجا تا ہے                         |       |
| 44            | وطن ہے متعلق احکام                                   | 11    |
| ۷۸            | الف- نماز مين قصر كرنا                               | 11    |
| ۷۸            | ب-جمع بين الصلوات                                    | ١٣    |
| ۷۸            | ج- مسافر کے لئے رمضان میں روزہ حچھوڑ دینا            | ١٣    |
| ۷۸            | د-قربانی سے معافی                                    |       |
| ∠9            | ھ- جمعہ کا مکلّف بنانے کا ساقط ہونا                  | 14    |
| ∠9            | و-عیدین کامکلّف بنانے کا ساقط ہونا                   | 1∠    |
| ∠9            | ز- زکوة منتقل کرنا                                   | 1/    |
| ∠9            | ح - حربيه كا دارالاسلام ميں وطن بنا نا               | 19    |
| ∠9            | ط- مسافرزانی کواس کے وطن کے علاوہ کی طرف جلاوطن کرنا | ۲٠    |
| ۸٠            | ی - جوشخص دارالحرب میں ہواس کا اپنے وطن سے ہجرت کرنا | ۲۱    |
| ۸٠            | ک- دارالحرب میں وطن بنا نا                           | ۲۲    |
| <b>∧9-∧</b> • | وظيفه                                                | 19-1  |
| ۸٠            | تعريف                                                | 1     |
| ۸٠            | متعلقه الفاظ                                         |       |
| ۸٠            | مهنه                                                 | ۲     |

| صفحہ      | ره عنوان                                                               | فقر          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۸۱        | وظيفه سے متعلق احکام                                                   | 19-1         |
| ΛΙ        | نوع اول: عام وظا يَف                                                   | ۷-m          |
| ٨١        | الف-عام وظا نُف کی تولیت ( ذمہ داری دینے ) کاحق کس کوہے                | ٣            |
| ٨١        | ب-جس کووخلیفه عامه سپر د کیا جار ہا ہواں میں کیا نثرط ہے               | ~            |
| ΛΙ        | ج-ذمہداری سپر دکرتے وقت کس چیز کا پایا جانالازم ہے                     | ۵            |
| Ar        | د-وظیفه میں نگرانی کرنے کی ذمہ داری                                    | ∠ <b>-</b> Y |
| ٨٣        | دوسری نوع: خاص وظا ئف                                                  | ۸            |
| ۸۴        | وظائف سوپنے کے الفاظ                                                   | 1 + - 9      |
| ۸۵        | وظا ئف کے عوض میں مال لینا                                             | 11           |
| AY        | وہ غیبو بت جس سے مؤخلف وظیفہ معزولی کامستحق ہوجا تا ہے                 | 11           |
| ۸۷        | وظائف سے دست برداری                                                    | 11-          |
| ۸۷        | ملاز مین کی وفات کے بعدان کی اولا دکوا پنے آباء کے کاموں میں مقرر کرنا | ۱۴           |
| ۸۸        | اجرت سے پہلےصاحب وظیفہ کی موت ہوجانا                                   | 10           |
| ۸۸        | وظيفيه پراجرت كالشحقاق                                                 | 14           |
| <b>19</b> | دوم: ورد کے معنی میں وظیفیہ                                            | 14           |
| <b>19</b> | سوم: زمین میں واجب ہونے والےعشر یاخراج کے معنی میں وظیفہ               | 1A           |
| <b>19</b> | چہارم: ہردن مقرر کئے جانے والے کھانے یاروزینہ وغیرہ کے معنیٰ میں وظیفہ | 19           |
| 94-9+     | وعد                                                                    | 9-1          |
| 9+        | تعريف                                                                  | 1            |
| 9+        | متعلقه الفاظ: عهد، وأي                                                 | ٢            |
| 91        | وعدية متعلق احكام                                                      | ۵-۴          |
| 91        | الف-وعده كابورا كرنا                                                   | ۴            |
| 95        | اول: وعده کو پورا کرناوا جب ہے                                         | ۵            |
| 90        | وعده میں استثناء                                                       | ۲            |
| 97        | مواعدہ (ایک دوسرے سے وعدہ کرنا)                                        | 4            |

| مغ           | عنوان                                                               | فقر   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 94           | الف- جومل في الحال صحيح نه ہواس پرمواعدہ                            | ۸     |
| ۲۹           | ب-عقد صرف پرمواعده                                                  | 9     |
| 114-92       | وعظ                                                                 | rr-1  |
| 94           | تعريف                                                               | 1     |
| 92           | متعلقه الفاظ: النصية                                                | ۲     |
| 92           | شرعي حكم                                                            | ٣     |
| 91           | وعظ کے ارکان                                                        |       |
| 91           | پېلارکن واعظ:                                                       | ۴     |
| 91           | واعظ کی شرطیں                                                       |       |
| 99           | واعظ کے آداب                                                        | ۵     |
| <b>1 • •</b> | جووعظ کااہل نہ ہواس کووعظ سے روک دینا                               | ۲     |
| 1+1          | دوسرار کن موعوظ (جس کووعظ کیا جائے )                                | ۷     |
| 1•1          | تيسراركن: وعظ كااسلوب اوراس كاطريقه                                 | 10-1  |
| 1+1          | اول:ایسےالفاظ کااستعال کرنا جن کی دلالت مراد پرواضح ہو              | ٨     |
| 1+1          | دوم: وعظ کے کلمات کود ہرا نا                                        | 9     |
| 1+1          | سوم: وعظ میں لوگوں کے حالات کی رعایت کرنا                           | 1+    |
| 1+1"         | چهارم: وعظ میں میا نه روی                                           | 11    |
| 1 + 12       | پنجم: برائی سے واقفیت حاصل کرناا وراس کے مرتکب کو وعظ کہنے کی کیفیت | ١٣    |
| 1+0          | ششم:وه آیات،احادیث،اور قصے جن کووعظ میں استعال کرنا چاہئے           | ۱۵    |
| 1+4          | وعظ ہے متعلق احکام                                                  | rm-14 |
| 1+4          | الف- بیوی کونصیحت کرنا                                              | ΥI    |
| 1+1          | ب-لعان کرنے والےمر دوعورت کو وعظ                                    | 1∠    |
| 1+1          | ج-نماز استسقاء سے پہلے وعظ                                          | 11    |
| 1+1          | د-نماز کسوف کے بعد وعظ                                              | 19    |
| 1•1          | ھ-سلطان کو وعظ                                                      | ۲٠    |

| فقر          | 0)                                  | عنوان  | مغح     |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|
| ۲۱           | و- باغيوں کووعظ                     | •••••• | 1+9     |
| **           | وعظ کے ذریعہ کمائی کرنا             |        | 11+     |
| ۲۳           | وعظ کی مجالس میںعورتوں کا شریک ہونا |        | 11+     |
| <b>r</b> ∠-1 |                                     | وفاء   | 119-111 |
| 1            | تعريف                               |        | 111     |
| r-r          | متعلقه الفاظ                        |        | 111     |
| ۲            | الف-استيفاء                         |        | 111     |
| ٣            | ب-اسقاط                             |        | 111     |
| ۴            | ج-ابراء                             |        | 117     |
| ۵            | شرعي حکم                            |        | 117     |
| <b>N-</b> 4  | اول جس کو بورا کرناواجب ہے          |        | 117     |
| ۲            | الف-عقو د                           |        | 117     |
| ۷            | ب-شرائط                             |        | 117     |
| ٨            | <b>ج-نذ</b> ر                       |        | III     |
| 1 9          | دوم:جس کو بورا کرنامتحب ہے          |        | III     |
| 9            | الف-معروف( بھلائی)                  |        | III     |
| 1+           | ب-وعد                               |        | III     |
| 11           | سوم:جس کو پورا کرنا مباح ہے         |        | III     |
| 117-11       | چہارم:جس کو پورا کر ناحرام ہے       |        | III     |
| 11           | الف-معصيت كي نذر                    |        | III     |
| II"          | ب-کسی حرام کے کرنے پرفتم            |        | III     |
| ۱۴           | ج-غيرمشروع شرائط                    |        | III     |
| 10           | کس کی طرف سے پورا کرنا کیجے ہوگا    |        | III     |
| 11-17        | وفاءت متعلق احكام                   |        | 114     |
| 19-17        | اول:جس سے وفا عِمْل ہوتی ہے         |        | 110     |
|              |                                     |        |         |

| صفحه    | ره عنوان                                 | فقر          |
|---------|------------------------------------------|--------------|
| 110     | الف-سپردگی                               | ۲۱           |
| 110     | ب-رد(والیسی)                             | 1∠           |
| 110     | ج-کام کوانجام دینا                       | 14           |
| 110     | و-حوال <u>ہ</u>                          | 19           |
| rii Y   | دوم: دوسرے کا دین پورا کرنا              | ۲٠           |
| rii Y   | سوم: میت کادین ادا کرنا                  | ۲۱           |
| 114     | وفاء نہ کرنا اور اس کے اسباب             | <b>rr-rr</b> |
| 114     | الف- ٹال مٹول کرنا                       | **           |
| 114     | ب-اعسار( تنگ دست ہونا)                   | ۲۳           |
| 11A     | ج-افلاس                                  | ۲۴           |
| 11A     | وفاء ميں اوليت                           | r2-r0        |
| 11A     | الف-الله كے حقوق                         | ۲۵           |
| 11A     | ب-تر کہ ہے متعلق حقوق                    | 74           |
| 14.     | ج-صدقه اوروصا یا                         | ۲۷           |
| 124-12+ | وقت                                      | r+-1         |
| 18+     | تغريف                                    | 1            |
| 14.     | متعلقه الفاظ                             | <b>m-r</b>   |
| Iri     | الف-ساعة                                 | ۲            |
| 171     | ب-دهر                                    | ٣            |
| 171     | وقت ہے متعلق احکام                       | 16-6         |
| ITT     | اول:سب سےافضل وقت                        | ۴            |
| ITT     | دوم: حيض كاو <b>تت</b>                   | ∠-۵          |
| IFF     | الف-وہ عمرجس میںعورت کوحیض آتا ہے        | ۵            |
| IFF     | ب-حیض کا کم سے کم اورزیادہ سے زیادہ وقت  | ۲            |
| Irr     | ج-طهر کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وقت | 4            |

| صفحہ         | عنوان                                                                         | فقر    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ITT          | سوم:اذان كاوقت                                                                | ۸      |
| ITT          | چهارم: نماز کاونت                                                             | 9      |
| ITT          | پنجم:وجوبز کوة کاوقت                                                          | 1+     |
| 172          | ششم :صوم رمضان کے وجوب کا وقت                                                 | 11     |
| 150          | <sup>ہفت</sup> م:اعتکاف کاونت                                                 | 11     |
| 150          | <sup>ہشت</sup> م: حج کاو <b>ت</b> ت                                           | Im     |
| 150          | نهم:عمره کا وقت                                                               | ۱۴     |
| 150          | وقت ادا کے اعتبار سے عبادات کی اقسام                                          | 10     |
| 150          | وقت کی تنگی کےوفت عبادت کی ادائیگی                                            | 14     |
| 150          | کس چیز کی قضاءاس کاوقت فوت ہوجانے کے بعد کی جائے گی اور کس کی نہیں کی جائے گی | 14     |
| 150          | خصال فطرت کی فوقیت                                                            | 11     |
| 110          | عقيقه كاوقت                                                                   | 19     |
| 110          | کسی نئی پیش آنے والی چیز کی نسبت اس کے قریب ترین وقت کی طرف کرنا              | ۲٠     |
| rm4-124      | وقف                                                                           | 1111-1 |
| ITY          | تعريف                                                                         | 1      |
| 174          | متعلقه الفاظ                                                                  | 7-5    |
| 174          | الف-تبرع                                                                      | ۲      |
| 174          | ب-صدقه                                                                        | ٣      |
| IFA          | 3- هبه                                                                        | ۴      |
| IFA          | د-عاری <b>ت</b>                                                               | ۵      |
| IFA          | ∞-وصيت                                                                        | ٧      |
| IFA          | و-وقف کی مشر وعیت                                                             | 4      |
| 1 <b>r</b> + | شرعي حكم                                                                      | ۸      |
| 11" +        | وقف کے ارکان                                                                  | 41-9   |
| 1121         | پہلار کن صیغه                                                                 | 9      |

| صفحہ         | <u>عنوان</u>                                                                       | فقر           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| اسا          | الف-ایجاب کاصیغه                                                                   | 1+            |
| 1 <b>7</b>   | حنفیہ کے نز دیک وقف پر دلالت کرنے والے الفاظ                                       | 11            |
| یما سوا      | لفظ كا قائم مقام                                                                   | Ir            |
| 1100         | ب-قبول كرنا                                                                        | 11~           |
| 1124         | موقوف کور د کر دینا                                                                | ١٣            |
| 1 <b>~</b> ∠ | وقف كالازم ہونا                                                                    | 10            |
| IMA          | موقوف پر قبضه کرنا                                                                 | 14            |
| IMA          | وقف میں رجوع کرنا                                                                  | 1∠            |
| 100 +        | صيغه كي شرطين                                                                      | 19-11         |
| 100 +        | مهلی شرط: تبخیز                                                                    | IA            |
| ۱۳۱          | دوسری شرط: تا بید                                                                  | 19            |
| ۱۳۱          | دوسرار کن:واقف:واقف میں کیا شرط ہے                                                 | ry-r•         |
| ۱۳۱          | پہلی شرط: واقف کے لئے تبر <sup>ع</sup> کا اہل ہونا                                 | ۲٠            |
| ١٣٣          | مرض الموت ميں مبتلا مريض كاوقف كرنا                                                | ۲۱            |
| ١٣٦          | مديون مريض كاوقف كرنا                                                              | **            |
| ١٣٦          | ذمی کاوقف کرنا                                                                     | ۲۳            |
| 184          | مرتد کا وقف کرنا                                                                   | ۲۳            |
| 184          | دوسری شرط: واقف شی موقوف کاما لک ہو                                                | r4-r0         |
| 184          | اول:فضولی کاوقف کرنا                                                               | ra            |
| IMA          | دوم: حاكم كاوقف كرنا                                                               | 74            |
| IMA          | وقف کرنے والوں کی شرطیں                                                            | <b>11-7</b> ∠ |
| 107          | الف۔شخص معین سے شروعات کرنا یااس کومقدم کرنا یااس کے لئے کسی معین چیز کومخصوص کرنا | ٣٢            |
| 107          | ب-جن پروقف کیا گیاان میں ہے بعض کوتر جیج دینا یاان کے درمیان برابری کرنا           | ٣٣            |
| 100          | ج - آمدنی کومعین مذہب والوں کے لئے مخصوص کرنا                                      | ٣٣            |
| 107          | د-ادخال اوراخراج کی شرط                                                            | ٣۵            |

| صفحہ | عنوان                                                                 | فقره       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| rai  | صحيح شرط کی مخالفت کا حکم                                             | ٣٦         |
| ۲۵۱  | تیسرارکن: موقوف علیه (جس پروقف کیا گیامو )                            | ~9-mZ      |
| ۲۵۱  | ىپلىشرط: موقوف علىيەكى نىكى اورقربت كى جهت ہونا                       | ٣٨         |
| 101  | دوسری شرط: موقوف علیہ کاان لوگوں میں ہے ہونا جن کا ما لک ہونا کیجے ہو | ٣٩         |
| 101  | الف-عنقريب وجود ميں آنے والے پروقف کرنا                               | ۴ م        |
| 109  | ب-حمل پروقف کرنا                                                      | ۲۱         |
| 14+  | تیسری شرط: وقف واقف پر نه لوٹے                                        | ~~-~r      |
| 14+  | الف-خودا پنی ذات پروقف کرنا                                           | 4          |
| 141  | ب-اپنے لئے آمدنی کی شرط لگالینا                                       | ٣٣         |
| 144  | چوهی شرط:جس جهت پروقف کیا گیا ہےاس کا غی <b>ر م</b> نقطع ہونا         | ~~         |
| 144  | اول: جبكه موقوف عليه ابتداء ما انتهاء مين منقطع هو                    | r a        |
| 1411 | دوم: جبكه موقوف عليها بتداء مين منقطع اورانتهاء مين متصل ہو           | ۲٦         |
| 1411 | سوم: جب موقوف عليه در ميان مين منقطع هو                               | 72         |
| 144  | چهارم: جب موقوف علیها نتهاء میں منقطع ہو                              | ۴۸         |
| PFI  | پانچویں شرط:جس جہت پروقف کیا جار ہاہےاس کامعلوم ہونا                  | <b>۴</b> ٩ |
| 142  | اولا دیروقف کرنا                                                      | ۵٠         |
|      |                                                                       | 25-21      |
| 14+  | اولا دپراوراولا د کی اولا دپروقف کرنا                                 | ۵۳         |
| 1∠+  | کیاوقفعلی الاولا دمیں بیٹی کی اولا د داخل ہوگی                        | \$\$-\$Y   |
| 144  | ذریت نسل اورعقب ( جانشیں ) پروقف کرنا                                 | 2A-27      |
| 144  | الف- ذريت پروقف کرنا                                                  | ra         |
| 144  | ب-نسل پروقف کرنا                                                      | ۵۷         |
| 144  | ج-عقب(جانشیں)پروقف کرنا                                               | ۵۸         |
| 120  | رشته دارپروقف کرنا                                                    | ۵۹         |
| 124  | آل اوراہل پروقف کرنا                                                  | ٧٠         |

| مغ  | ه عنوان                                                                     | فقر                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 127 | جن پروتف کیا گیاہےان کاختم ہوجانا                                           | الا                    |
| 122 | جس جهت پروقف ہواس کامعطل ہوجانا                                             | Yr                     |
| 122 | چوتھار کن: موقو ف                                                           | 44-42                  |
| 122 | کس کو وقف کرنا جائز ہے اور کس کو وقف کرنا نا جائز ہے                        | 44                     |
| IZA | اول:غیرمنقوله جائداد کاوقف کرنا                                             | 70-75                  |
| 1/4 | غیر منقولہ جائدا دکو وقف کرنے میں حدو د کوذ کر کرنا                         | YY                     |
| 1/4 | دوم:منقول کووقف کرنا                                                        | 44                     |
| IAT | سوم: منفعت کو وقف کرنا                                                      | ٨٢                     |
| IAT | عین موقوف میں کیا شرط ہے                                                    | ∠r-49                  |
| IAT | الف-سامان كالمعين ہونا                                                      | 49                     |
| 115 | ب-موقوف کاان چیزوں میں سے ہونا جن سے انتفاع عین کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے | 4                      |
| IAM | ج - وقف کردہ سامان سے غیر کاحق متعلق نہ ہونا                                | ۷۱                     |
| IAM | د- موقوف کاان چیزوں میں سے ہونا جن کی بیع جائز ہوتی ہے                      | 4                      |
| 110 | چهارم: مشاع کووقف کرنا                                                      | ۷۳                     |
| 144 | موتوف پرجاری ہونے والے تصرفات: موتوف مال کی زکوۃ                            | 22-2°                  |
| 144 | پېهلامسکله: خود ژمی موقوف کی زکوة                                           | ۷۴                     |
| 119 | دوسرا مسکلہ: زمین کی پیداواراور درختوں کے کھل کی زکوۃ                       | ۷۵                     |
| 19+ | موقوف کوکرایه پردینا                                                        |                        |
| 195 | الف-موقوف کوا جارہ پردینے کا حقدار کون ہوتا ہے                              | 4                      |
| 195 | ب-کرایه پردینے میں واقف کی شرط کی پیروی کرنا                                | 44                     |
| 191 | موقوف کے کرایہ کی مقدار                                                     | ∠9-∠ <b>∧</b>          |
| 191 | الف-اجرت مثل سے کم پراجارہ                                                  | ۷۸                     |
| 197 | ب-اس صورت کا حکم جبکہا جارہ اجرت مثل پر ہو، پھرا جرت بڑھ جائے               | ∠9                     |
| 19∠ | وقف کے اجارہ کاختم ہوجانا                                                   | Λ٢-Λ <b>+</b>          |
| 192 | اول:موت کی وجہسے وقف کے اجارہ کاختم ہوجا نا                                 | <b>∧</b> 1− <b>∧</b> • |

| صفحہ        | عنوان                                                     | فقر       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 199         | دوم:مدت پوری ہونے کی وجہ سے موقوف کے اجارہ کاختم ہوجانا   | ۸۲        |
| 199         | وقف کرده زمین میں عمارت بنا نااور درخت لگا نا             | ۸۳        |
| <b>r</b> +1 | موقو ف علیهم کے درمیان موقو ف کونشیم کرنا                 | ۸۴        |
| r • 1°      | اول: موقوف کی اصلاح کرنا                                  | 19-12     |
| r • 1°      | الف-اصلاح کودوسرےمصارف پرمقدم رکھنا                       | ٨٢        |
| r+4         | ب-وہ جہت جس میں سے موقوف اوراس کی اصلاح پرخرچ کیا جائے گا | ٨٧        |
| r+2         | ج - وقف کی عمارت پر تعدی کا حکم                           | ۸۸        |
| r+A         | وقف کےمفاد کے لئے قرض لینا                                | <b>19</b> |
| r+9         | دوم: موقو ف کوفر وخت کرنا ،اوراس کو بدلنا                 | 9+        |
| <b>*1</b> + | حنفيه كے نز ديك موقوف كااستبدال                           | 91-91     |
| <b>T</b> 11 | بهای صورت:                                                | 91        |
| rim         | دوسری صورت:                                               | 95        |
| ۲۱۳         | تيسري صورت:                                               | 98        |
| 710         | ما لکیہ کے نز دیک موقوف کا استبدال                        | 96        |
| rı∠         | شا <i>فعیه کے ز</i> دیک موقوف کا استبدال                  | 90        |
| MA          | حنابله کے نز دیک موقوف کا استبدال                         | 44        |
| <b>719</b>  | سوم: وقف کا واقف کی ملکیت میں لوٹ آنا                     | 9∠        |
| ***         | وقف پرنظرر کھنا                                           | 91        |
| ***         | وقف کے ناظر میں کیا شرط ہے                                |           |
| ***         | پہلی شرط: مکلّف ہونا                                      | 99        |
| ***         | دوسری شرط:عادل ہونا                                       | 1 • •     |
| ۲۲۴         | تیسری شرط: کفایت<br>به                                    | 1+1       |
| ۲۲۴         | چۇقىشرط:اسلام                                             |           |
| 770         | وقف کی نگراں کی اجرت                                      | 114-1+1   |
| 770         | الف-اجرت میں وقف کے نگراں کا حقدار ہونا                   | 1+1"      |

| صفحہ    | عنوان                                                                            | فقرا     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 770     | ب-گلرال کی اجرت مقرر کرنا یا نگرال <sup>ج</sup> س اجرت کا <sup>مستح</sup> ق ہوگا | 1+0-1+1~ |
| 777     | ج-اس صورت کا حکم جبکہ واقف نگرانی کے لئے کوئی اجرت متعین نہ کرے                  | 1+1      |
| 777     | د-وه جهت جس سے مگرال اپنی اجرت کا <sup>مست</sup> ق ہوگا                          | 1+2      |
| rta     | ھ-وہ کمل جس کی وجہ سے نگراں اجرت کامستحق ہوجا تا ہے                              | 1+1      |
| 779     | و-وقف کے نگراں کامحاسبہ کرنا                                                     | 111-1+9  |
| rmr     | ز-وقف کے نگراں کومعز ول کرنااوراس کا حقدارکون ہوگا                               | 110-116  |
| rmr     | اول: وقف کے نگراں کومعز ول کرنے میں واقف کاحق                                    | III      |
| rrr     | دوم:معزول کرنے میں قاضی کاحق                                                     | 110      |
| rmr     | ح – وقف کے لئے چندنگراں ہونا                                                     | 117      |
| rma     | ط-وقف کے نگراں کا نگرانی کودوسرے کے سپر دکر نا                                   | 112      |
| 734     | وقف كاختم موجانا                                                                 | 11A      |
| raz-rm9 | تراجم فقهاء                                                                      |          |
|         | $\cancel{\triangle} \cancel{\triangle} \cancel{\triangle}$                       |          |

www.KitaboSunnat.com

موسوى فقهم

وزارت اوقاف واسلامی امور ، کویت

www.KitaboSunnat.com

پراس سے سامان بیچا اور خریدا جبکہ ثمن کی مقدار کے ساتھ نفع کی تعیین کر دی جائے (۱)۔

فقہاء کی اصطلاح میں: بیروہ بیج ہے جس میں راس المال پر معلوم اضافہ کے ساتھ ثمن کی تعیین کی گئی ہو (۲)۔ مرابحہ ووضیعہ میں تضاد کی نسبت ہے۔

# وضيعه

#### تعريف:

ا – لغت میں وضیعہ کے بعض معانی: خسارہ اور وہ خراج وعشر جو
سلطان وصول کرتا ہے اور قیت کی کمی، اسی معنی میں ہے: وضعت
عنہ و فیہ، ساقط کرنا، و ضع الشیء بین یدیہ: چیز کو کہیں چھوڑ دینا
اوروضع فی تجارته ضعة ووضیعة: تجارت میں نقصان ہونا (۱) ۔
فقہاء کی اصطلاح میں وضیعہ: ثمن اول میں متعین کی کے ساتھا تی
مثن کے بدلہ فروخت کرنا، اور اس کو مواضعہ ، مخاسرہ ، محاطہ اور حطیطہ کہا
جاتا ہے اور یہی اس کے اصطلاحی معانی میں زیادہ مشہور ہے(۲) ۔
فقہاء وضیعہ کا اطلاق خسارہ (۳) اور دین میں چھوٹ دینے پر بھی

#### متعلقه الفاظ:

کرتے ہیں(۴)۔

#### الف-مرابحه:

۲ – لغت میں مرابحہ: نفع دینا، کہا جاتا ہے: میں نے مرابحہ کے طور

- (۱) المصباح المنير والقاموس المحيط
- (۲) بدائع الصنائع ۲۲۸،۵ الفتاوی الهندیه ۱۳٬۳ ابن عابدین ۱۵۲،۸ مختی المحتاج ۱۵۲،۸ مختی المحتاج ۲۲۸،۸ مختی المحتاج ۲۲۸،۸ الشرح الصغیر ۱۲۰۳-۲۱۰، کشاف الشرقاوی علی التحریر ۲۳۸-۴۰، المغنی ۱۲۰۹-۲۱۰، کشاف القناع ۱۳۰۳-۲۱، کشاف
  - (۳) حاشیه ابن عابدین ۲۸۵۵، (۳)
  - (٩) كفاية الطالب الرباني ١٣٢/٢\_

#### ب-توليه:

سا- لغت میں تولیہ ولی کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: ولیتُه الأمر
 تولیةً، والی بنانا، اور بیج تولیہ اس سے ماخوذ ہے (۳)۔

اصطلاح میں بیج تولیہ: پوری مبیع شن اول میں کی بیشی کے بغیراسی شمن میں مولی (جس سے بیزیج کی جارہی ہے) کے حوالے کرنا(م)۔ تولیہ نیز زیادہ مشہور معانی کے لحاظ سے وضیعہ کے درمیان نسبت بہے کہ دونوں ہی بیوع امانت میں سے ہیں۔

#### ح-اشراك:

۲۷ – لغت میں اشراک اُشرک کا مصدر ہے لیمی شریک بنانا(۵)
اصطلاح میں بیچ میں اشراک: پچھٹن کے بدلے پچھٹیج کی بیچ تولیہ کرنا
ہے ثمن اول کے مثل کے بدلہ بیچ کا پچھ حصہ دوسرے کو دینا، لیمی پورے
ثمن میں بعض مبیج کا جوثمن ہواس کے بدلہ میں اس کوفر وخت کرنا(۲)۔

- (۱) المصباح المنير ،الصحاح ،القاموس المحيط
- (۲) حافية ابن عابدين ۱۵۲/۳، الشرح الصغير ۲۱۵/۳، حافية الدسوقی سر۱۵۹، قليوني وعمير ۲۱۹/۰، کشاف القناع ۲۳۰-
  - (m) المصباح المنير -
- (۴) حاشيه ابن عابدين ۴ راهم، الشرح الصغير ۲۱۵، حافية الدسوقي سر ۱۵۹، قليوني وعمير ۲۱۹، کشاف القناع ۲۳۰-
  - (۵) لسان العرب
  - (١) البدائع ٢٢٦/٥ كشاف القناع ٣/٢٢٩ ـ

اشراک اور معنی مشہور کے مطابق وضیعہ کے درمیان نسبت سے ہے کہ دونوں بیوع امانت میں سے ہیں۔

## وضيعه سيمتعلق احكام:

وضیعہ کی اصطلاحی تعریفات کے اختلاف کے اعتبار سے اس سے متعلق احکام الگ الگ ہیں۔

#### الف- بيع وضيعه:

۵ - وضیعہ کا زیادہ مشہور معنی میہ ہے کہ وہ نمن اول میں معلوم کی
کے ساتھ ایج امانت ہے، بیشرعاً جائز ہے(۱) اس لئے کہ وہ بیج کی
ایک قتم ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "اَحلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ"(۲) (الله
نے بیچ کو حلال کیا ہے)۔ بیاس وقت ہے جب اس کی تمام شرطیس
پوری ہوں ور نہ دوسری بیوع کی تمام انواع کی طرح شرطوں کے قص
کی وجہ سے جائز نہ ہوگا۔

اور وضیعہ کے میچے ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو مرابحہ کے میچے ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو مرابحہ کے میچے ہونے کی ہیںاسی طرح عموماً اس کے آثار کا بھی معاملہ ہے اور تفصیل (مرابحہ فقر ہ/ کے اور اس کے بعد کے فقرات میں ہے)۔

#### ب-خسارہ کے معنی میں وضیعہ:

۲ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ تمام شرکتوں میں خسارہ شرکت میں ہر ایک کے رائس المال کے اعتبار سے تمام شرکاء پر ہوگا، اس کے علاوہ کی شرط لگانا جائز نہ ہوگا، ابن عابدین کہتے ہیں: اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رائس المال کی مقدار کے برخلاف وضیعہ کی شرط

- (۱) حاشیه ابن عابدین ۴ ر۳، البدائع ۵ ر ۲۲۰، حاشیة الدسوقی ۳ ر ۱۹۳ ، حاشیة الشرقادی علی التحریر ۲ ر ۳۹ – ۴ ۴، مغنی الحماح ۲ ر ۷۷ کا ، المغنی ۴ ر ۲۰۹ – ۲۱۰، کشاف التناع ۳ ر ۲۲۹ ـ
  - (۲) سوره بقره: ۲۷۵\_

لگاناباطل ہے(۱)۔

اسی طرح ان کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مضار بت میں عامل پر خسارہ کے کسی حصہ کی ذمہ داری نہ ہوگی، پورا کا پورا خسارہ رب المال پر ہوگا اور یہ تھم نفع کے برخلاف ہے اس کئے کہ وہ شرط کے مطابق ہوتا ہے۔

البتہ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر عامل کو نفع ہو پھراسے خسارہ ہوجائے تو جب تک مضار بت چلتی رہے گی خسارہ کو نفع سے وضع کیا جائے گا،امام احمہ نے فرمایا جب کہ ان سے اس عامل کے بارے میں پوچھا گیا جس کو بار بار نفع اور نقصان ہو: کہ خسارہ نفع سے وضع کیا جائے گا الا بیہ کہ رب الممال رأس الممال پر قبضہ کرلے پھراس کو عامل کے حوالہ کرے اور کہے: اس میں دوبارہ مضار بت کروتو اس کے بعد جو نفع ہوگا اس سے پہلے خسارہ کی تلافی نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ بدوسری مضار بت ہے گا، اس لئے کہ بدوسری مضار بت ہے (۲)۔

تفصیل (مضاربة فقره ۲۹۷) میں ہے۔

#### ج- دَين سے هط (جيموٹ) كے معنى ميں وضيعه:

2 - کفایة الطالب میں ہے: دین کوجلداداکرنے کی شرط پراس میں کچھ کم کردینا، قول مشہور کے مطابق ناجائز ہے، اور فقہاء کے یہاں اس مسکلہ کو ''ضع و تعجل'' (چھوٹ دو، نقدلو) کہا جاتا ہے، عام فقہاء کا یہی مذہب ہے، اس لئے کہاس میں سود ہے (۳)۔ دیکھئے اصطلاح (ابراء فقر مرا۵)۔

- (۱) حاشیه ابن عابدین ۳/۷ سم مغنی المحتاج ۲/ ۲۱۴، حاشیة الشرقاوی ۲/ ۱۱۲، والروش المربع ۲۸۶۷، کشاف القناع ۳/ ۵۱۹
- (۲) حاشیه ابن عابدین ۴۸۵، مشاف القناع ۱۳۰ ۵۱۹، ۵۱۹، کفایة الطالب علی رسالة الی زید ۲/ ۱۳۲\_

#### وضيمه ا – ۳

کوئی بھی کھانے پینے کی چیز (۱)۔

خرس کا اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۲)۔

اور وضیمہ نیز خرس کے درمیان نسبت یہ ہے کہ دونوں جمہور فقہاء کے نزدیک دعوت کے کھانے میں سے ہیں، البتہ وضیمہ مصائب اور موت کے وقت ہوتا ہے اور خرس خوشی اور ولادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے ورت در دزہ کی بے جاتکایف سے محفوظ رہی۔

#### ب-مذاق:

سا – لغت میں حذاق اور حذاقہ: سیسنا اور مہارت حاصل کرنا، کہا جاتا ہے: حذق الصبی القرآن حذقاً و حذاقاً و حذاقة اور ہر ایک کوکسرہ بھی دیا جاتا ہے: نیچ نے پورا قرآن سیسلیا اور اس میں ماہر ہوگیا اور اس کے قرآن ختم کرنے کے دن کو یوم حذاقہ کہا جاتا ہے(۳)۔

اصطلاح میں: وہ کھانا جو حفظ قرآن کے وقت تیار کیا جائے(۴)۔

وضیمہ اور حذاق کے درمیان نسبت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دعوت اور ضیافت کا کھانا ہے، البتہ حذاق کا کھانا ایک خوش کن مناسبت سے ہوتا ہے اور وہ بچہ کا قرآن کریم کو حفظ کر لینا اور اس کو ختم کرنا ہے جب کہ وضیمہ کا کھانا موت کی مصیبت کے وقت کی ضافت ہے۔

- (۱) القامون المحيط ،المصباح المنير ،المعجم الوسيط -
- (۲) بریقه محمودیه ۱۷۶/۱۷، کشاف القناع۵/۱۹۵، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ۲/ ۲۷۸، حاشیة الشرقاوی علی تخفة الطلاب ۲۷۵/۱ حاشیة الجمل علی شرح المنج ۲۷۰/۸ -
  - (m) القاموس المحيطية
- (۴) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٣٣٧/ ٣٣٥، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ٣٨٥/ ٢٢٥، كشاف القناع ١٦٥/٥-

# وضيمه

#### تعريف:

ا - لغت میں وضیمہ کامعنی: ماتم کا کھانا، مصیبت کے وقت تیار کیا ہوا کھانا، جمع کردہ گھانس اور وہ جماعت جو کسی جماعت کے پاس کھیہرے، جبکہ وہ تھوڑ ہے ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کا اکرام کریں(۱)، اصطلاح میں وضیمہ مصیبت کے وقت تیار کیا ہوا کھانا ہے(۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-خرس:

۲- لغت میں خرس-خاء کے ضمہ اور راء کے سکون کے ساتھ - اور خراس خاء کے کسرہ کے ساتھ: ولا دت کا کھانا، یا ولا دت کا کھانا جس کی دعوت دی جائے یا ولا دت کی وجہ سے تیار کیا ہوا کھانا۔

اورخرسہ نیز خرصہ، دونوں میں خاء کے ضمہ اور راء کے سکون کے ساتھ اور راء کے بیلے میں سین اور دوسرے میں صاد کے ساتھ نفساء (نفاس میں مبتلاعورت) کا کھانا یااس کے لئے بنائی جانے والی

<sup>(1)</sup> لسان العرب،المصباح المنير ،القاموس المحيط، المحجم الوسيط -

<sup>(</sup>۲) حاشية الطحطاوى على الدر المختار ۱۰/۰، وبريقه محموديه في شرح طريقة محمديه ۱۲۸/۱۰ حاشية القليو بي على شرح المنهاج ۱۲۹۳، فتح البارى بشرح منتهى صحيح البخارى ۱۲۹۱- طبع التلفيه، كشاف القناع ۱۲۵/۵، شرح منتهى الارادات ۸۵/۱۳۳- طبع عالم اكتب بيروت، مطالب اولى النهى ۱۳۵/۳۳- ۲۳۳-

وضيمه سے متعلق احکام: سریریں ضربہ متعلۃ

يجها حكام وضيمه سيمتعلق بين ان مين يجهديه بين:

وضيمه تيار كرنے كاحكم:

۔ ہے۔ وضیمہ یا تواہل میت کی طرف سے ہوگا یا غیراہل میت کی طرف سے۔ سے۔

اگروہ اہل میت کی طرف سے ہوتو فقہاء (حفیہ مالکیہ ،شافعیہ اور حنابلہ) کا مذہب ہے کہ اس کا تیار کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس میں ان کی مصیبت میں اضافہ ان کی پریشانی میں ایک اور اہل جاہلیت کے ممل سے تشابہ ہے ، نیز اس لئے کہ کھانا کھلانے کا نظام خوشیوں میں ہوتا ہے اور بیاس کا موقع نہیں ہے یہ بدعت قبیحہ اور موشیوں میں ہوتا ہے اور بیاس کا موقع نہیں ہے یہ بدعت قبیحہ اور مروہ ہے اس کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے (ا) اور حضرت جریر بن عبر اللہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: ہم اہل میت کے پاس اکٹھا ہونے اور کھانا بنانے کونو جہ سیجھتے تھے (۲)۔

- (۱) فتح القدیرا / ۲۷۳، حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیرا / ۲۱ مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۲۲۸، المجموع للنو وی ۲۰۷۵، تخنة الحتاج سر ۲۰۷۷، مغنی المحتاج ار ۳۲۸، اکسنی المطالب ار ۳۳۵، مطالب اولی النبی ار ۲۹۹-۳۰۹، لمغنی ۲ر ۵۵۰۔
- (۲) حضرت جریر بن عبد الله کا اثر: "کنا نوی الاجتماع إلى أهل الميت...." کی روایت ابن ماجه (۱۸۵۱) نے کی ہے اور نووی نے المجموع (۳۲۰/۵) نے کی ہے اور نووی نے المجموع (۳۲۰/۵) میں اس کوچیج قرار دیاہے۔

امرأة، فجاء وجيئ بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله عليله للوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إنى أرسلت إلى البقيع يشترى لى شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها، فقال رسول الله عليه أطعميه الأسارى"(١) (جم نبي كريم عليه كساتهايك جنازه مين شريك ہوئے تو میں نے نبی کریم علیہ کو دیکھا کہ آپ علیہ قبر کودنے والے کو ہدایت دے رہے تھے،اس کے پیروں کی طرف کشاد گی کرو اوراس کے سرکی طرف کشادگی کرو پھر جب آپ علیہ واپس ہوئے توایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا آپ کے سامنے آیا تو آپ علیت آئے اور کھانا لا یا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر لوگوں نے ہاتھ ڈالا اور کھانا کھا یا تو ہمارے آباء نے رسول اللہ علیقیہ کودیکھا کہ آپایے منہ میں ایک لقمہ آہتہ آہتہ چبارہے ہیں پھر آب مالیت نے فرمایا: میں محسوں کررہا ہوں کہ بیرالی بکری کا گوشت ہے جواس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے لی گئی ہے، تو عورت نے پیغام بھیجااس نے کہا: اے اللہ کے رسول میں نے اینے لئے ہمری خریدنے کے لئے بقیع کی طرف ( آ دمی ) بھیجا تونہیں ملی تو میں نے اپنے پڑوسی کے پاس پیغام بھیجاجس نے بکری خریدی تھی کہ اس بکری کے شن کے بدلہ میں اسے میرے یاس بھیج دو، تو وہ نہیں ملا پھر میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تواس نے اسے میرے یاس بھیج د يا تورسول الله عَلِينَةِ نِے فر ما يا: اسے قيديوں كوكھلا دو ) ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث رجل من الأنسار: "خوجنا مع رسول الله النائل فی جنازة...." کی روایت ابوداؤد (۲۲۷س) نے کی ہے اور نووکی نے المجموع (۲۸۲/۵) میں اس کی اسنادکو میچ قراردیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور اس کی دعوت دینا مباح ہے(۱)۔

اور ما لکیہ نے مزید کہا ہے کہ میت کے رشتہ دار جو کھانا تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں اگر وہ تلاوت قرآن وغیرہ کے لئے ہو جس میں میت کے لئے بھلائی کی امید ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے علاوہ مقصد سے ہوتو مکر وہ ہوگا اور اگر میت نے اپنی موت کے وقت اس کے کرنے کی وصیت کی ہوتو بیاس کے تہائی مال میں سے ہوگا اور اس وصیت کونا فذکر ناوا جب ہوگا (۱)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر میت پر دین ہویا ور شدمیں کوئی مجورعلیہ (مالیات میں پابند کیا ہوا) یا غائب ہوا ورکھانا میتر کہ سے تیار کیا جائے توحرام ہوگا (۳)۔

حنابلہ نے مزید کہا: جب اہل میت کے پاس اکھا ہونے والے مہمان ہوں تو اہل میت وغیرہ کا ان کے لئے کھانا تیار کرنا مکروہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں: اگر اس کی حاجت ہوتو جائز ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کے پاس ایسا شخص آ جائے جود ور در از کے گاؤں سے ان کی میت کے پاس آیا ہواور ان کے پاس رات گزار ہے تو ان کے لئے ممکن نہ ہوگا کہ اس کو کھانا نہ کھلائیں (م)۔

اگر کھانا اہل میت کے علاوہ کی طرف سے ہوتو اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اہل میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لئے ان کے واسطے اتنا کھانا تیار کرنامتحب ہے جوایک دن اور ایک رات ان کوشکم سیر کردے، اس لئے کہ نبی کریم علیقی نے فرمایا:

(۴) مطالب اولی ا<sup>نب</sup>ی ار ۹۲۹ - ۰ ۹۳۰ المغنی ۲ر ۵۵ – ۵۵۱

"اصنعوا الأهل جعفو طعاماً فإنه قد جائهم ما یشغلهم"(۱)
(جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرواس لئے کہان کوائی
مصیبت پیش آئی ہے جوان کے لئے پریثان کن ہے)۔ نیزاس لئے
کہ یہ نیکی اور بھلائی ہے اوراس میں محبت اور تعلق کا اظہار ہے۔
فقہاء کہتے ہیں: کھانا پیش کرنے والا ان سے کھانے پر اصرار
کرے گا اس لئے کہ غم ان کے لئے اس سے مانع ہوگا اور وہ کمزور
ہوجائیں گے۔

شافعیہ نے مزید کہا: ان کواس صورت میں قتم دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ وہ جانتا ہو کہ وہ لوگ اس کی قتم پوری کردس گے۔

ما لکیہ وشافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر اہل میت کسی حرام کام پر مثلاً میت پر رونے ، منہ پر طمانچہ لگانے ، اور نوحہ کرنے کے لئے جمع ہوں تو ان کے لئے کھانا تیار کرنا اور اسے ان کے پاس جھجنامستحب نہیں ہے بلکہ ان کے پاس کھانا جھجنا حرام ہوگا اس لئے کہ وہ نافر مان بہر (۲)۔

# وضيمه كي دعوت قبول كرنا:

۵ وضیمہ کی دعوت قبول کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ کا مذہب ہے کہ اس کا قبول کرنامستحب ہے، شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ وہ مکروہ ہے، مالکیہ میں سے

<sup>(</sup>۱) غنية المتملى في شرح منية المصلى ر ۲۰۹، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ر ۳۳۹-

<sup>(</sup>۲) الفوا كهالدواني ار۳۳۲\_

<sup>(</sup>۳) اسنى المطالب وحاشية الرملى عليه ار ٣٣٥ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "اصنعوا لأهل جعفر طعاماً...." كى روایت ترمذى (۱) خلی ہے اورائے صن قراردیا ہے۔

ابن رشد کامذہب ہے کہ وہ مباح ہے(۱)۔

وضيمه کے کھانا میں سے کھانا:

۲- وضیمہ کے کھانا میں سے کھانے کے حکم میں فقہاء کے درمیان
 اختلاف ہے۔

حنفیہ نے کہا: اس میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے(۲)۔

ما لکیہ کہتے ہیں: اہل میت جو کھانا تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو اس

کے لئے اکٹھا کرتے ہیں کسی کے لئے اس میں سے کھانا مناسب نہیں

ہے الا یہ کہ ورخہ میں سے جس نے اس کو تیار کیا ہے بالغ اور رشید
(صاحب فہم) ہوتو پھراس میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے(۳)۔

حنابلہ نے کہا: مہمانوں کے علاوہ دوسر بے لوگوں کے لئے اس
کھانے میں سے کھانا جس کو اہل میت مہمانوں کے لئے تیار کرتے

ہیں مکروہ ہے اور اگروہ کھانا ترکہ میں سے ہواور ترکہ کے ستحقین میں

کوئی مجور علیہ ہو یا ایسا شخص ہوجس نے اجازت نہ دی ہوتو کھانا تیار

کرنا حرام ہے اور اس میں سے کھانا بھی حرام ہے اس لئے کہوہ مجور علیہ کا
مال سے یا ایسے شخص کا مال ہے جس کی طرف سے اجازت نہیں ہے (۴)۔
مال سے یا ایسے شخص کا مال ہے جس کی طرف سے اجازت نہیں ہے (۴)۔

قبرکے پاس ذخ کرنااور وہاں کھانا لے جانا: ۷- حنفیہ، مالکیہ، جس کو ہیٹمی نے قول ظاہر قرار دیا ہے اس کے مطابق شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قبر کے پاس ذبح کرنااور وہاں

کھانا لیجانا ناپسندیدہ بدعت ہے اس کئے کہ بیجابلیت کے فعل میں
سے ہے اور نبی کریم علی کے کارشاد: "لما عقو فی الإسلام" (۱)
(اسلام میں ''عقر''نہیں ہے ) کے خلاف ہے،علاء فرماتے ہیں:عقر کامعنی: قبر پر ذبح کرنا ہے نیز اس لئے بھی کہ اس میں ریا،شہرت لیندی اور فخر ومباہات ہے اس لئے کہ نیکی کے کاموں میں سنت ان کا اخفاء ہے نہ کہ ان کا اعلان (۲)۔

اورابن تیمیہ نے کہا: قبر کے پاس ذرج کرنااور قربانی کرنا حرام ہے،
اگر کوئی نذر ماننے والا اس کی نذر مانے تواس کو پورانہیں کرے گا اوراگر
کوئی وقف کرنے والا اس کی نثر طلگائے گا تواس کی شرط فاسد ہوگ ۔
اور حنابلہ نے کہا: قبر پراس غرض سے کھانا یا پانی رکھنا بھی منکر میں
سے ہے کہ لوگ اس کو لے لیس، اور جنازہ کے ساتھ صدقہ لیجانا الیک
ناپسندیدہ بدعت ہے جس کوسلف نے نہیں کیا ہے، یہ اس وقت ہے
باپسندیدہ بدعت ہے جس کوسلف نے نہیں کیا ہے، یہ اس وقت ہے
حب کہ وریثہ میں کوئی مجور علیہ یا غائب نہ ہو، ورنہ اگر بیرتر کہ سے ہوتو

اوراسی کے معنی میں قبر کے پاس صدقہ کرنا بھی ہے، اس لئے کہوہ برعت ہے، اوراس کا ترک کردینا اولی ہے، اس لئے کہ اس میں بھی ریا شامل ہوجاتی ہے، اورامام احمد نے اس کے بارے میں توقف کیا ہے، اور ابوطالب نے ان سے قبل کیا ہے کہ اس کے بارے میں میں نے پچھ نیا لیندہے کہ میں میت کے لئے صدقہ کرنے سے منع کروں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) البناية في شرح البداية للعيني ۲۰۲۸، حاشية الطحطاوى على الدر ۲۰۲۸، المدار ۲۰۵۱، محاشية المحلوم المحتاج ۳۸ ۲۳۵، تخفتة المحتاج ۳۳ ۲۳۵، تخفت المحتاج ۳۳ ۲۸ ۲۳۳، مطالب اولى النهى ۲۳۳۵، مطالب اولى النهى ۲۳۳۵، مشاف القناع ۲۸۸۵،

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیه ۵ر ۳۴ سـ

<sup>(</sup>۴) مطالب اولی انهی ۱/۰ ۹۳۰

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا عقر فی الإسلام..." اس کی روایت ابوداؤد (۵۵۱/۳) نے انس بن مالک کی حدیث سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ار۲۳۲، المجموع ۳۲۰٫۵ تخة المحتاج ۲۰۸٫۳، الفواكه الدوانی ار۳۳۲، مواہب الجلیل ۲۲۸٫۲، کشاف القناع ۱۴۹٫۳، الانصاف ۷۲۷–۵۷۰، مطالب اولی النبی ار ۳۳–۹۳۰

<sup>(</sup>m) مطالب اولی انهی ار ۹۳۰ – ۹۳۱ \_

.....

# وطء

#### نعريف:

ا - لغت میں وطء کامعنی: کسی چیز پر چڑھنا ہے، کہاجا تا ہے: وطئتہ برجلی اُطوُ ہوطاً: لیعنی میں نے اس کواپنے بیروں سے روندااور میں اس کے اوپر چڑھا۔

اسی طرح وطء کا اطلاق جماع پر بھی ہوتا ہے جوعورت کی شرم گاہ میں عضو تناسل کو داخل کرنا ہے، تا کہ اس کے ذریعہ دونوں شی واحد کی طرح ہوجا کیں، چنانچہ کہا جاتا ہے: وطئی زوجته وطاً: اس نے اپنی بیوی سے جماع کیا، اس لئے کہ وہ استعلا (او پر چڑھنا) ہے(ا)۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے(۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-نكارح:

۲ – لغت میں نکاح کی اصل: ملانا اور جمع کرنا ہے اور کلام عرب میں در حقیقت اس کا اطلاق وطی پر ہوتا ہے اور مجازاً عقد پر اس لئے کہوہ مباح وطی کا سبب ہے (۳)۔

- (۱) المغرب، المصباح المنير، لسان العرب، القاموس الحيط، النهاية لا بن اثير ۲/۰۰۱ اوراس كے بعد كے صفحات.
  - (۲) البحرالرائق۵رم\_
- (٣) مجم مُقابيس اللغه، طلبة الطلبه ( ٣٨، المطلع على أبواب المقع را ١٩،٣١،٣١٣، المصباح المغير ،المغرب،النهاية لا بن اثير ١٥ / ١١، تحرير الفاظ التنبيه (٢٢٠، التوقيف على مبهات التعاريف للمناوى (١٠٠٠).

اصطلاح میں اس کا اطلاق در حقیقت عقد تزوی پر اور بطور مجاز وطی پر کیا جاتا ہے اور ایک قول ہے: وہ وطی کے معنی میں حقیقت اور عقد کے معنی میں مجاز ہے اس لئے کہ وہ وطی کا سبب ہے اور ایک قول ہے: وہ عقد اور وطی کے درمیان مشترک ہے لہذا انفرادی طور پر دونوں میں سے ہرایک پر اس کا اطلاق بطور حقیقت ہوگا اور ایک قول ہے: دوسرے موافق الفاظ کی طرح وہ دونوں کے مجموعہ میں حقیقت ہے (۱)۔

اگریہ کہا جائے کہ نکاح وطی کے معنی میں حقیقت اور عقد کے معنی میں مجاز ہے تو وطی اور نکاح کے در میان ترادف کی نسبت ہوگی اور اگر یہ کہا جائے کہ نکاح عقد کے معنی میں حقیقت اور وطی کے معنی میں مجاز ہے تو (دونوں کے در میان) سبیت کی نسبت ہوگی۔

#### ب-لواط:

سا- لواط لغت میں لاط کا مصد ہے، کہا جاتا ہے: لاط الرجل ولاو ط: یعنی قوم لوط کا عمل کرنا یعنی مردوں سے بدفعلی کرنا (۲)۔
اور اصطلاح میں اس کا اطلاق کسی مرد یا عورت کے دبر میں عضو تناسل کے داخل کرنے پر ہوتا ہے (۳)۔
اور وطی اور لواط کے درمیان تعلق ہے ہے کہ وطی لواط سے زیادہ عام ہے۔

# وطی ہے متعلق احکام:

وطی سے کچھا حکام متعلق ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

- (۲) الصحاح
- (۳) تحرير الفاظ التنهيه ۲۲۳، المطلع للبعلى ۱۳، المفردات، جواهر الكليل ۲۸ ۲۸۳، کشاف القناع ۲۸ ۹۵، ۹۵، نهاية المحتاج ۲۸ ۳۰ ۴۰، البحر الرائق ۲۸ ۳۵.

اول:وطی جمعنی جماع: وطی کےاقسام:

فقہاء نے وطی - بمعنی جماع - کی دوشمیں کی ہیں مشروع اور ممنوع ـ

مشروع حلال عورت سے وطی کرنا ہے جوز وجہ ہوگی یا باندی، اور بعض حالات میں بھی وطی کرنا حرام ہوتا ہے جیسے حائضہ، نفساء اور کفارہ ادا کرنے سے قبل ظہار کی ہوئی عورت سے وطی کرنا نیز احرام، روزے اوراعتکا ف کی حالت میں وطی کرنا۔

اور فقہی نقطہ نظر سے عارضی حرمت لازمی حرمت سے کم درجہ ہوتی ہے۔

ممنوع وطی وہ ہے جس کے ساتھ حرام ہونالازم ہواس کی دوشمیں ہیں:

اول: جس کا حلال ہوناممکن ہو، جیسے کسی ایسی اجنبی عورت کی اگلی شرم گاہ میں وطی کرنا جس سے اس کا نکاح جائز ہو، اور اس میں حدز نا ہوگی (۱)۔

ابن قیم نے کہا: اگر وہ شوہر والی ہوتو اس سے وطی کرنے میں دوھوق ہیں ایک اللہ کاحق دوسرے شوہر کاحق ،اگراس پر جبر کیا گیاہو تواس میں تین حقوق ہیں، اگراس عورت کے ایسے گھر والے ورشتہ دار ہوں جن کواس سے عار لاحق ہوگی تواس میں چارحقوق ہوں گے۔ اورا گروہ اس کی ذی رحم محرم ہوتو اس میں پانچ حقوق ہوجا کیں گے۔ دوم: جس کے حلال ہونے کا قطعی طور پر کوئی طریقہ نہ ہو، جیسے لواطت اور ہیوی یا اجنبی عورت کے دبر میں وطی کرنا اور جانور سے وطی کرنا اور اس کی سب سے زیادہ فحش اور سخت شکل محارم سے وطی کرنا اور اس کی سب سے زیادہ فحش اور سخت شکل محارم سے وطی کرنا

الف- مشروع وطی: اس کے اسباب:

۵ - وطی کے حلال ہونے کے اسباب دوامور ہیں: عقد نکاح اور ملک یمین ۔

نکاح کواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے مشروع قرار دیا ہے اوروطی کی حلت اورز وجین کے درمیان لطف اندوزی کواس کے احکام اصلیہ میں سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے، چنانچے عورت جس طرح اینے شوہر کے لئے حلال ہوتی ہے، اس طرح اس کا شوہراس کے لئے حلال ہوتا ہے .....اور شوہر کوئت ہے کہ جب جاہے اس سے وطی کا مطالبہ کرے الابیا کہ وطی سے مانع کوئی سبب موجود ہو جیسے حیض، نفاس، ظہار اور احرام وغیرہ ہو، اور بیوی کوحق ہے کہ اپنے شوہر سے وطی کا مطالبہ کرے اس لئے کہ شوہر کا اس کے لئے حلال ہونا اس طرح اس کاحق ہے جیسا بیوی کا حلال ہونا شوہر کاحق ہے(۱)،اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ابُتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٢) (اورجوا ين شرمگاہوں کی نگہداشت رکھنے والے ہیں ہاں البتہ اپنی بیویوں اور باندیوں سے نہیں کہ (اس صورت میں)ان پر کوئی الزام نہیں ہاں جو کوئی اس کےعلاوہ کا طلبگار ہوگا سوایسے ہی لوگ تو حدسے نکل جانے والے ہیں)۔

نکاح کی مشروعیت اور اس کی حکمت کے بارے میں (دیکھئے: نکاح فقرہ ک)۔

ر ہا ملک بمین تو فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مملوکہ باندی سے وطی کرنا اور اس کو ہمبستری کے لئے مقرر کرنا جائز

<sup>(</sup>۱) زادالمعاد ۲ مر ۲۲، ۲۵، قواعدالا حکام ر ۵۳۳، ۵۳۳، ۵۳۳

<sup>(</sup>۲) زادالمعادس ۱۲۲۸–۲۲۵

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۱ ۳۳، انیس الفتها باللقونوی ( ۴۵ س

<sup>(</sup>۲) سوره مومنون:۵-ک

ہے۔ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ابن قدامہ نے کہا: اس لئے کہ ملک رقبہ ملک منفعت اور بضع کی اباحت کے لئے مفید ہے (ویکھئے تسری فقرہ ۲ – 2)۔

# شرعی حکم:

۲ - جمہورفقہاء کی رائے ہے کہ جس عورت سے لطف اندوز ہونا حلال ہے ہیوی ہو یاباندی اس سے وطی کا حکم دراصل مباح ہونا ہے، اس لئے کہ بیان لذتوں میں سے ہے کہ طبائع ان کی داعی ہوتی ہیں، فی ذاته اس میں طاعت یا معصیت کا معنی نہیں ہے(۱)۔

اور کبھی وطی کرنامستحب ہوجا تا ہے، جبکہ اس کے ساتھ الیمی صالح نیت مل جائے جس میں عبادت کا معنی ہو، جیسے حلال کے ذریعہ حرام سے پاکدامنی، معصیت سے دوری اور اس چیز کی طلب جس پر تو اب ہوتا ہے (۲)۔

اسی کے بارے میں نووی کہتے ہیں: مباحات تپی نیتوں سے طاعات ہوجاتی ہیں، چنانچہ جماع اس وقت عبادت بن جاتا ہے جب اس کے ذریعہ بیوی کاحق ادا کرنے کی نیت ہواور معروف کے ساتھاس سے معاشرت اختیار کرنے کی نیت ہوجس کاحکم اللہ تعالی نے دیا ہے یا صالح اولا دطلب کرنے یا اپنے آپ کو پاک دامن بنانے یا اپنی ہیوی کو پاک دامن بنانے اور دونوں کوحرام کی طرف نظر کرنے سے روکنے یا حرام میں غور کرنے یا اس کا ادادہ کرنے سے روکنے یا حرام میں غور کرنے یا اس کا ادادہ کرنے سے روکنے یا حرام میں غور کرنے یا اس کا ادادہ کرنے سے روکنے یا حرام میں غور کرنے مقاصد کی نیت کرے (۳)۔

- (۱) احكام القرآن للجساص ۱۶۷۵، أمقهم للقرطبي ۱۹۲۳، جامع العلوم والحكم ۲ر ۱۵، الممين المعين للملاعلى القاري ر ۱۳۲، فتح المبين المعين المملاعلى القاري ر ۱۳۲، فتح المبين المعين المملاعلى القاري ۲۰۵۰،
- (۲) النووي على مسلم 2/ ۹۲، المبين المعين ر ۱۴۱، فتح المبين ر ۲۰۵، المثبم للقرطبي ۱۲/۵، قواعدالا حكام للعز بن عبدالسلام ر ۱۳۳۲\_
  - (۳) النودي على مسلم ١٩٢٧ -

کبھی وطی کرنا وا جب ہوجا تا ہے، جب کہ اگر وہ نفس کو پاکدامن بنانے یا اہلیہ کوحرام سے پاک دامن بنانے کے وسلے کے طور پر متعین ہوجائے اور کبھی وطی کرنا حرام ہوجا تا ہے جسیا کہ حاکفنہ، یا کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس عورت سے وطی کرنا جس سے ظہار کیا ہو یا رمضان کے دن میں بیوی سے وطی کرنا ہے، اور کبھی وطی کرنا مکروہ ہوتا ہے جب کہ کراہت کا متقاضی کوئی وصف موجود ہو (۱)۔

#### وطی کے شرعی مقاصد:

2-ابن قیم کہتے ہیں: جماع اور وطی کے بارے میں نبی کریم علیہ اللہ کا طریقہ کا مل کے بارے میں نبی کریم علیہ کا طریقہ کا مل تا میں میں کا طریقہ کا مل تا ہوں گے جس سے صحت محفوظ رہے گی لذت اور نفس کی خوش پوری ہوگی اور اس کے وہ مقاصد حاصل ہوں گے جس کے لئے وہ مشروع ہے اس لئے کہ جماع کو دراصل ایسی تین چیزوں کے مشروع کیا گیا ہے جواس کے مقاصد اصلیہ ہیں:

اول: نسل کی حفاظت اورنوع انسانی کاباقی رہناہے یہاں تک کہ وہ تعداد پوری ہوجائے جس کے اس عالم میں ظہور کو اللہ تعالی نے مقدر فرمایا ہے۔

دوم: اس منی کو نکالنا جس کا رو کنا اور رکنا بورے بدن کے لئے مضربے۔

سوم: شہوت پوری کرنا، لذت پانا اور نعمت سے لطف اندوز ہونا اور جنت میں صرف یہی فائدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں نہ تناسل ہوگا اور خنت میں کوئی رکاوٹ ہوگی جس سے انزال کے ذریعہ فراغت ہوگی پھر فرماتے ہیں: اور اس کے منافع میں نگاہ کی حفاظت، کف نفس (نفس کو

<sup>(</sup>۱) قليوني وغييره ۱۳ س۳ ۱۰ الزرقاني على خليل ۱۹۷۸ بدائع الصنائع ۱۳۳۳، مجموع قاوی ابن جواهر الكليل ۲۸۴۱ ناد المعاد ۲۲۳، مجموع قاوی ابن تيميد ۲۲۲۱، تواعد الاحكام ۲۳۲۱، تواعد الاحكام ۲۳۲۷، تواعد الاحكام ۲۳۳۷،

روکنا) حرام سے پاک دامنی پر قادر ہونا، اور عورت کے لئے اس کا حاصل کرنا ہے، چنانچہوہ اپنی دنیا اور آخرت میں خود کو نفع پہنچا تا ہے اور عورت کو بھی نفع پہنچا تا ہے(۱)۔

#### مشروع وطي كاثواب:

۸-حضرت ابوذرغفاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا: "وفی بضع أحد کم صدقة (۲)، قالوا: یا رسول الله أیاتی أحدنا شهوته، ویکون له فیها أجر؟ قال: أرأیتم لو وضعها فی حرام، أکان علیه فیها وزر؟ فکذلک إذا وضعها فی الحلال کان له أجر "(۳) (تم میں سے کسی کے بضع میں صدقہ ہے، صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ کیا بم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے اور اس کے لئے اس میں ثواب ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اس کو حرام میں پوری کرتا کیا اس میں اس کوکوئی گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب وہ اس کو حال میں بوری کرے گاتواس کوگوئی گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب وہ اس کو حال میں بوری کرے گاتواس کو قواب ہوگا)۔

اس بنا پرجمہور علماء کا مذہب ہے کہ آدمی کو اپنی رفیقۂ حیات سے جماع کرنے پر ثواب ملے گابشر طیکہ اس کے ساتھ کوئی نیک نیت ہو جیسے اپنے آپ کو یا اپنی شریک حیات کو حرام کے ارتکاب سے بچانا یا

(۱) زاد المعاد ۲۸ (۲۴۹، ۲۵۰، اور دیکھئے الآداب الشرعیة لابن معلم ۲۸۵۷۳، قواعدالا حکام ر ۵۳ طردار الطباع بدمشق)۔

اس کاحق ادا کرنا یعنی بھلائی کے ساتھ ہوی سے معاشرت کا جو تھم دیا گیا ہے اس کو بورا کرنا یا ایسی صالح اولا دکی طلب جواللہ کی وحدانیت کی قائل ہو ،علم اور دین پھیلائے ، اسلام کی سرحد کی حفاظت کرے یا اسی جیسے دوسرے نیک مقاصد ہول (۱)۔

9 - اگر جماع کرنے والا اپنی شہوت بوری کرنے اور لذت پانے کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت نہ کرے تو اس کے جماع کے ثواب کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

اول: بعض اہل علم کا قول ہے اور ابن قتیب کا میلان بھی اسی طرف ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی نیت کئے بغیر اپنی رفیقہ حیات سے جماع کرنے پر اجر و تو اب ملے گا(۲)، اس پر انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کی روایت حضرت ابوذر نے نبی کریم علیہ سے کی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا: "و فی بضع کریم صدقہ" (۳) (تم میں سے ہر شخص کے بضع میں صدقہ احد کم صدقہ" (۳) (تم میں سے ہر شخص کے بضع میں صدقہ ہے )، اس لئے کہ اس کے اطلاق کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی رفیقہ حیات سے جماع کرنے پر مطلقاً اجر ملے گا کیونکہ جس طرح وہ طلال وطی کی ضدیعتی زنا سے گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح اسے طل طلال میں اجر ملے گا (۲)۔

دوم: علماء کی ایک جماعت کا قول ہے اس کی طرف ابن حجر پیثمی کا میلان ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی رفیقہ کے ساتھ جماع سے خود اپنے یا اپنی بیوی کے پاکدامن ہونے یا اولاد کی طلب کی نیت نہیں

<sup>(</sup>۲) لیعنی اسے اس میں اس طرح اجرو تواب ملے گا جیسے اسے صدقہ کرنے میں ماتا ہے (دیکھئے: بہت العفوس ۱۲۹/۴)، ابن حجربیتی کہتے ہیں: اور اس کوصدقہ کہنا مجاز مشابہت میں سے ہے لیعنی اس کوجنس کے اعتبار سے صدقہ کے اجرکی طرح تواب ملے گا، اس لئے کہ دونوں کا صدقہ اللہ کی رضا سے اس کی اطاعت کے بدائمین (۲۰۵)۔

<sup>.</sup> (۳) حدیث: ".....وفی بضع أحدكم صدقة..." كی روایت مسلم نے (۳) (۲۹۸-۱۹۷) میں كی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح المبین للبیتی ر ۲۰۵، المبین المعین للملاعلی القاری ر ۱۳۱، جامع العلوم والحکم ۲۲/۲،النووی علی مسلم ۷۲/۲ دلیل الفالحین ۱۳۹۱،المغنی ۱/۲۴۱۰۰

<sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم ۱۲/۲، ۹۵، ۲۲، فتح المبين ( ۲۰۵، المبين المعين ۱۳۲۷

<sup>(</sup>۳) حدیث: "وفی بضع أحد كم" كی روایت فقره ۸ میں گذر چكی ہے۔

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم ٢٧٢/-

کرے گاتواس کواس وطی پرکوئی ثواب نہیں ملے گاانہوں نے اس پر حضرت ابوذر گی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ثواب کے حصول کے لئے نیت کرنے کی صراحت موجود ہے اس کا متن ہے:
"قلت ناتبی شہوتنا و نؤ جرقال: أرأیت لو جعلته فی حرام اکنت تأثیم؟ قال: قلت: نعم، قال: فتحتسبون بالشرولا اکنت تأثیم؟ قال: فلت: نعم، قال: فتحتسبون بالشرولا تحتسبون بالخیر؟"(۱) (میں نے عرض کیا: کیا ہم اپنی شہوت بوری کریں گے اور اجرپائیں گے؟ فرمایا: تبہارا کیا خیال ہے اگرتم اس کو حرام میں پوری کرتے تو کیا تم گنہگار ہوتے، کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: ہاں فرمایا: تم برائی پر بدلہ کی امیدر کھتے ہواور بھلائی پر بدلہ کی امیدنہیں رکھتے)۔

اور نبی کریم علی سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا: "لست تنفق نفقة تبتغی بھا و جه الله إلا أجرت عليها حتی اللقمة تجعلها في في امر أتک "(۲) (تم جو بھی خرج الله کی خوشنودی کے لئے کرتے ہواس پر تہمیں اجرماتا ہے یہاں تک کماس لقمہ میں بھی جس کوتم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو)۔

تک کماس لقمہ میں بھی جس کوتم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو)۔
اور نبی کریم علی جس کہ آپ علی آپ علی فرمایا: "إذا أنفق المسلم نفقة علی أهله و هو یحتسبها، فرمایا: "إذا أنفق المسلم نفقة علی أهله و هو یحتسبها، کانت له صدقة "(۳) (جب مسلمان ثواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنے گھر والوں پرکوئی خرج کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا اپنے گھر والوں پرکوئی خرج کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے )، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کواس میں اس وقت ثواب ملے گا

- (۱) حدیث: "نأتی شهوتنا و نؤ جر؟..." کی روایت احمد نے (۱۵۴ میر) میں کی ہے۔
- (۲) حدیث: "لست تنفق نفقة تبتغی بها و جه الله..." کی روایت بخاری نے (فتح الباری ۱۰۹/۸) اور مسلم نے (۱۲۵۱/۳) کی ہے۔
- (۳) حدیث: إذا أنفق المسلم نفقة علی أهله... "كی روایت بخاری نے (۳) دیث (۴) اور مسلم نے (۷۹۵/۲) ابو مسعود انصاری كی حدیث سے كی ہے۔

جب وہ اس میں تواب کی نیت رکھے(۱) اور جب واجب خرچ میں یہ شرط ہے وہ مباح جماع میں بدرجہاولی یہ شرط ہوگی (۲)۔

#### وطی کے آ داب ومستحبات:

• ا - فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وطی کے کھی آ داب و مستحبات ہیں، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

الف-بسم الله سے ابتدا کرنامستحب ہے اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:"و قدموا لأنفسكم"(٣) (اور آگے کی تدبیر کرواپنے واسطے)۔

حضرت عطاء نے کہا: یہ جماع کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے (م)۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا:
"لو أن أحد کم إذا أراد أن يأيي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا"(۵) (اگرتم ميں سے کوئی جب اپني يوی سے وطی کا ارادہ کرے اور کے: بسم الله، ياالله مم کوشيطان سے بچا اور جو (اولاد) ہم کونصيب ہواس کو بھی شيطان سے بچا، تواگر ان کے درميان اس ميں کوئی بچے ہوگا تو شيطان اس کو کبھی بھی نقصان نہيں پہنچا سے گا)۔

ب- اس طرح قبلہ سے ہٹ کر دوسری طرف رخ کرنامستحب ہے

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم ٢ ر ٦٣ \_

<sup>(</sup>۲) فتح المبين ر ۲۰۶ ـ

<sup>(</sup>۳) ورة البقره: ۲۲۳\_

<sup>(</sup>۴) المغنی ۱۰ (۲۳۱، کشاف القناع ۲۱۱۷، جوام الاکلیل ۱۱ را، مختصر منها ج القاصدین (۱۰۴، بجة النفوس ۲۳۵، المقیم للقرطبی ۱۵۹، المدخل لابن الحاج ۱۸۲۷، احیاء علوم الدین ۲۲۲، دیکھئے: عشرة النساء للمناوی ر۸۲، تفییر القرطبی ۱۹۲۳، الأذ کارلنو وی ر۲۵۲۔

<sup>(</sup>۵) حدیث: "لو أن أحدهم إذا أراد أن یأتی أهله..." كی روایت بخاری (۵) حدیث الباری ۳۳۷/۳۳) اور مسلم (۱۰۵۸/۲) نے كی ہے اور الفاظ مسلم كے ہیں۔

لہذا قبلہ کااحترام کرتے ہوئے جماع میں اس کارخ نہیں کرےگا(ا)۔ ج- مستحب یہ ہے کہ ملاعبت (جسمانی چھیڑ حیماڑ ولطف اندوزی)، لیٹانے اور بوسہ لینے سے شروعات کرے(۲)، چنانچہ حضرت جابر بن عبدالله ﷺ ہے مروی ہے، فرماتے ہیں: "نھی رسول الله عن المواقعة قبل الملاعبة" (٣) (ني كريم عليه الله عليه الم نے ملاعبت سے پہلے جماع کرنے سے منع فرمایا ہے )۔ اور بیاس لئے ہے تا کہ عورت کی شہوت بیدار ہوجائے تواسے بھی جماع کی اسی طرح لذت ملے جیسے مردکوملی ہے(۴)۔

د-اور قضاء شہوت میں بیوی کے ساتھ توافق کی رعایت کرنا مرد کے لئے مستحب ہے اس لئے کہ بیوی کی خواہش پوری ہونے سے یہلے مرد کا اپنی خواہش کے پوری کرنے میں جلدی کرنے میں بیوی کا نقصان ہےاوراس کو قضاء شہوت سے رو کناہے (۵)۔

چنانچہ حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها الخ"(٢) (جبتم مين عولي اين

- (۱) المجهوع ۸۰/۲، جوامر الأكليل ار ۱۸، لمغني ۱۰ر۲۳۲، كثاف القناع
- ۱۲۱۲/۵ دیاءعلوم الدین ۲۷۲ ۴، اتحاف السادة لمتقین ۳۷۲ س\_ مفا (۲) الآداب الشرعیة لابن ملح ۳۸۶/۳۸ المغنی ۲۳۲/۱۰ الاحیاء ۴۲/۲ مختصر . منهاج القاصدين (۱۰۴۰، اتحاف السادة المتقين ۲/۵/۲۸، كشاف القناع ۵ر ۲۱۲،المدخل لا بن الحاج ۲ ر ۱۸۹\_
- (٣) مديث جابر: "نهي رسول الله عليه عن المواقعة قبل الملاعبة" كي روایت خطیب نے تاریخ بغداد (۳۳ /۲۲۱ – طالخانجی ) میں کیا ہے، اور ذہبی نے میزان الاعتدال(۱؍ ۲۹۲ طبع کلیمی میں اس کے ایک راوی کے حالات کھا ہےاور خلیلی نے قل کیا ہے،انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا: وہ بہت ضعیف ہے اس نے غیر معرف متون کی روایت کی ہے اور حاکم سے منقول ہے کہاس کی روایت اس حدیث کی وجہ سے ساقط کر دی ہے۔
  - (۴) المغنی ۱۰ ارا ۲۳۔
- (۵) كمغنى ار ۲۳۳، كشاف القناع ۵ ر ۲۱۷، عشرة النساء للمناوي صر ۸۹، المدخل لابن الحاج ٢ / ١٨٧\_
- (٢) حديث: "إذا جامع أحدكم أهله...." كي روايت ابويعلى نے المسند

ہوی سے جماع کرے توضیح انداز میں کرے پھر جب عورت کی خواہش پوری ہونے سے پہلے مرداینی حاجت پوری کرے تواس سے جلدندالگ ہوجائے تا آئکہ عورت اپنی خواہش پوری کرلے )۔ غزالی فرماتے ہیں: مرد جب اپنی خواہش پوری کر لے تواسے چاہئے کہ اپنی بیوی کومہلت دے تا آئکہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کرےاس لئے کہ بھی اس کا انزال متاخر ہوتا ہے تواس کی شہوت میں

ہیجان ہوتا ہے پھراس سے الگ ہوجانے میں اس کوایذا دینا ہے اور جب جب شوہر کو انزال پہلے ہوجائے تو انزال کی عادت میں اختلاف آپس میں نفرت کا سبب ہوتا ہے اور انزال کے وقت میں توافق ہوی کے لئے زیادہ باعث لذت ہوتا ہے(ا)۔

o- اورمستحب ہے کہ اینے کو اور اپنی بیوی کوکسی کیڑے سے ڈ ھانپ لے(۲)،اس کئے کہ عتبہ بن عبر کی روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِيلًهُ فَرْمَا يَا: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين" (٣) (جبتم ميں سے كوئى اپنى بيوى سے وطى كرے توستر کرے اور دوگد ہوں کی طرح دونوں برہنہ نہ ہوجائیں )۔ اورابن القاسم نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرداینی بیوی

کو جماع کے وقت پر ہند کردے(۴)۔

و- اسى طرح جماع كے وقت آوازيت ركھنااورزيادہ بات نه كرنا

- = (۲۰۸/۷- طبع دار المامون) میں کی ہے اور میثمی نے مجمع الزوائد (۲۹۵/۴) میں کہاہے کہاں میں ایک ایباراوی ہے کہ جس کا نام نہیں لیا گیا ہےاوراس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔
  - (۱) احیاءعلوم الدین ۲/۲ ۴ مختصرمنهاج القاصدین ۱۰۴ ۲
- (۲) الاحياء ۲ر ۲۷، اتحاف السادة المتقين ۲/۵ سروترة النساءللمناوي ر ۸۸، المدخل ٢ ر١٨٩ \_
- (٣) حديث: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر..." كي روايت ابن ماجه (ار ۲۱۹) نے کی ہے اور بوصری نے مصباح الزجاجہ (ار ۳۳۷ ط دار الجنان ) میں اس کی اسنا د کوضعیف قرار دیا ہے۔
  - (م) الذخيره ١٨٨٨ -

بھی مستحب ہے(۱) اور مرد کے لئے اپنی رفیقۂ حیات سے اس طرح وطی کرنا مکروہ ہے کہ ناسمجھ بچہ کے علاوہ ان دونوں کوکوئی دیکھر ہا ہویا ان کی آ ہٹ سن رہا ہویا ان دونوں کا احساس کر رہا ہوا گرچہ زوجین راضی ہوں اور بیاس وقت ہے جب دونوں کا قابل ستر حصہ پوشیدہ ہوور نہا گرقابل ستر حصہ ظاہر ہوتو بیرام ہوگا، شا فعیما ورحنا بلہ نے اس کی صراحت کی ہے(۱)۔

حنفیہ نے رائح مذہب میں اس کی صراحت کی ہے کہ مرداپنی ہیوی کی موجودگی میں اپنی باندی سے وطی نہیں کرے گا، اسی طرح اپنی ہیوی سے وطی کرنا نہ اپنی باندی کی موجودگی میں حلال ہے، نہ سوکن کی موجودگی میں۔

اورامام محمد بن الحسن شیبانی نے کہا: مرد کے لئے اپنی باندی یاا پنی بیوی کی سوکن کی موجود گی میں اس سے وطی کرنا مکروہ ہے (س)۔

ز- جودوباره جماع کرنا چاہے اس کے لئے مستحب ہے کہ اپنی شرمگاہ دھو لے اور وضوکر لے اور غسل کر لینا افضل ہے (۴)،اس لئے کہ حضرت ابوسعید خدری گی حدیث ہے انہوں نے کہا: "قال رسول الله عَلَيْنِ : إذا أتى أحد كم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ "(۵) (نبی کریم عَلَيْنَ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے فلیتوضاً "(۵) (نبی کریم عَلَیْنَ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے

- (۱) الاحیاء ۲/۲ ۴، اتحاف السادة المتقین ۲/۵ ۳/۱ سامغنی ۱/۳۳۳ ۲۳۳، کشاف القناع ۲/۷۵ –
  - (۲) کشاف القناع ۵ ر ۲۱۷ ،الحاوی للما ور دی ۱۱ را ۴۳ س
- (۳) فتح القدیر۴/۳۹۷، الفتاوی الهندیه ۳۲۸/۵، درر الحکام شرح غرر الاحکام/۲۱۷\_
- (۴) رد المحتار ۱۱۸۱۱، مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوی ۱۲۲۱، النووی علی مسلم ۲۱۸ مرد المحتار ۱۲۸۱، الاحیاء ۲۱۸۸۸، المختی ۲۱۸۸۸، الاحیاء ۲۱۸۸۸، المدخل لابن ۲۸۸۸، الحاوی ۱۱۸۰۱، المدخل لابن الحاج ۲۸۸۸۸،
- (۵) حدیث: 'إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ "كى روايت مسلم (۲۴۹) نے كى ہے۔

کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھروہ دوبارہ صحبت وطی کرنے کا ارادہ کرے تواسے وضوکر لینا جاہئے )۔

اور حضرت انس معمروی ہے: ''إن النبی عَلَيْكُ كان يطوف على نسائه بغسل و احد'' (۱) (نبی كريم عَلَيْكُ ايك ہی عُسل سے اپنی از واج سے صحبت فرماتے تھے)۔

رسول الله علی البورافع سے مروی ہے: ''إن النبی عَلَیْ طاف ذات یوم علی نسائه، یغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: یا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكی وأطیب وأطهر''(۲) (نبی كریم علی الله فقلت له: یا رسول الله! ألا تجعله غسلاً علی فقل: فقل: هذا أزكی وأطیب وأطهر''(۲) (نبی كریم علی فی ایک دن اپنی سب ازواج سے صحبت فرمائی آپ علی می میں نے عرض كیا: اے الله كم رسول علی آپ اس كوا یک بی عشل كون نهیں بنا ليتے؟ فرمایا: بيد رسول علی آپ اس كوا یک بی عشل كون نهیں بنا ليتے؟ فرمایا: بيد زیاده یا كیزه، خوشگواراورزیاده باعث طهارت ہے)۔

11 - غزالی فرماتے ہیں: بعض علاء نے جمعہ کے دن اور اس کی رات میں جماع کو مستحب قرا ردیا ہے (۳)، اور ایبا اس لئے ہے کہ نبی کریم علی کے اس قول کی دو تاویلوں میں سے ایک پوری ہو سکے: "من اغتسل یوم الجمعة و غسل و بکر و ابتکر و دنا و استمع و أنصت، کان له بکل خطوة یخطوها أجر سنة صیامها و قیامها" (۴) (جو شخص جمعہ کے دن شسل کرے اور شیل کرائے، جلدی کرے اور شیح سویرے آجائے قریب رہے بغور سنے اور خاموش رہے تو

- (۱) حدیث: "أن النبی الله کان یطوف علی نسائه بغسل و احد" کی روایت میلم (۲۴۹۱) نے کی ہے۔
- (۲) حدیث: "أن النبی النبی الله طاف ذات یوم علی نساءه .... "كى روایت البوداؤد (۱۳۹۸) نے كى ہے۔
  - (۳) احیاءعلوم الدین ۲/۲۴-
- (۴) حدیث: "من اغتسل یوم الجمعة...." كی روایت ترمذی (۳۲۸/۲) نے حضرت اوس بن اوس سے كی ہے اور فرما یا: حدیث حسن ہے۔

اس کے چلنے کے ہرقدم کے بدلے میں ایک سال کے روزے اور نماز کا ثواب ملے گا)۔

وطی کا تذکرہ کرنااوراس کے راز کا افشاء کرنا:

17 - وطی کا تذکرہ کرنے اوراس کے راز کوظا ہر کرنے کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

چنانچہ حنفیہ ایک قول کے مطابق (جس کے بارے میں مرداوی کہتے ہیں کہ وہی تھے ہے) حنابلہ اور نووی کا مذہب ہے کہ جماع پر باہم فخر کرنا اور آ دمی کا اپنی ہیوی کے ساتھ پیش آنے والے اعمال کو ظاہر کرنا حرام ہے۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس کی روایت حضرت ابوسعید خدری گنے نبی کریم علیلیہ سے کی ہے، آپ علیلیہ نفر مایا:

"إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إليه، ثم ينشر سرها"(۱) (الله كنزديك قيامت كے دن مقام كاعتبار سے لوگوں ميں سب سے براوہ خض قيامت كے دن مقام كاعتبار سے لوگوں ميں سب سے براوہ خض ہے جوا نبی بیوی سے وطی كر ہے پھراس كراز كوظام كرے)۔

تبی كريم علیلیہ فرماتے ہیں: "الشياع حوام"(۲) (شیاع حرام ہے) ابن لہيعہ كہتے ہیں: "الشياع حوام"(۲) (شیاع جماع برفخ كرتا ہے۔

ابن القیم، بیتمی اورا بن علان وغیرہ نے اس کو گناہ کبیرہ میں شار کیا

- (۱) حدیث: "إن من أشو الناس عندا لله منزلة" كی روایت مسلم (۱۰۲۰/۲) نے كی ہے۔
- (۲) حدیث: "الشیاع حوام" کی روایت احمد (۲۹/۳) نے اور ابو یعلی نے المسند (۲۹/۳ ط دار المامون) میں حضرت ابو سعید سے کی ہے اور بیٹی نے اس کو مجمع الزوائد (۲۹۵ میں نقل کیا ہے اور فرمایا: اس کی روایت ابو یعلی نے کی ہے اور اس میں دراج ہیں جن کو ابن معین نے ثقة قرار دیا ہے اور ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ے۔

رائے مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ ذوجین کا پنے درمیان پیش آنے والے اعمال کوذکر کرنا خواہ بیوی کی سوکن ہی سے ہو کر وہ ہے۔
اس کی نسبت ہیٹمی نے کتاب النکاح میں نووی کی طرف کی ہے اور فرماتے ہیں: محل حرمت اس صورت میں ہے جب اپنی رفیقۂ حیات کا تذکرہ ان چیزوں کے ساتھ کرے جو مخفی رہتی ہیں، جیسے وہ حالات جو جماع اور خلوت کے وقت دونوں کے درمیان پیش آتے جالات جو جماع اور خلوت کے وقت دونوں کے درمیان پیش آتے ہیں اور جو چیزمخفی نہیں رہتی اس کا تذکرہ کرنا بھی اسی قبیل سے ہے(ا)۔

## مشروع وطی کے موانع:

مشروع وطی کے موافع نو ہیں، ان میں سے چھ پر فقہاء کا اتفاق ہے، وہ یہ ہیں چیش، نفاس، اعتکاف، روزہ، احرام اور کفارہ اوا کرنے سے پہلے ظہار، اوران میں سے تین میں ان کے درمیان اختلاف ہے اوروہ ہیں:

استحاضہ، حیض سے پاکی کے بعد عسل نہ کرنا اور دا رالحرب میں اقامت،اس کی وضاحت مندر جہذبل ہے:

#### اول: حيض:

سا - اس پراہل علم کا اتفاق ہے کہ فرج میں حائض سے وطی کرنا حرام ہے اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ فرج میں حائض سے وطی کرنا حرام ہے: "فَاعْتَز لُوا النَّسَاءَ فِی

- (۱) حافیة ابن عابدین ار ۲۳۳۰، الانصاف ۲۰۸۸ ۳۳، کشاف القناع ۱۹۸۵، الزواجر ۲۹/۲۶–۳۰، دلیل الفالحین ۱۵۳س ۱۵۳۰، شرح النووی علی مسلم ۱۷۰۰/۲۰
- (۲) تبيين الحقائق ار ۵۷، المجموع للنو و ۳۵۹/۸۵۵، الحاوی للماور دی ار ۲۷، مردی برایة المجتبد ار ۵۷، المغنی ار ۳۸۲، الذخیرة للقرافی ار ۳۷۲، عقد الجواهر الشمینه ار ۹۲۰ ا

الُمَحِيْضِ وَلاَ تَقُرُبُو هُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ"() (پُسِتُم عُورتُول كُو حَيْضِ كَدوران مِس جَيورُ حربُواور جب تك وه پاک نه بوجا ئيں ان سے قربت نه كرو)۔ نيز نبى كريم عَلِيكَ سے منقول ہے كه آپ علی ان سے قربت نه كرو)۔ نیز نبی كريم عَلِیكَ سے منقول ہے كه آپ عَلِیكَ نے حالصَهُ عُورتُول سے استمتاع كے بارے ميں فرما يا: "اصنعوا كل شيء إلى النكاح" (۲) (بركام كروسوائي جماع كے)۔ اس موضوع سے متعلق مسائل كى تفصيل، نيز حالصَه سے وطى كو حلال شيخ والے كے كم كر نے كے كفاره اور حالصَه سے وطى كو حلال شيخ والے كے كم كر بارے ميں فقہاء كا اختلاف ہے، جانے كے لئے (ديكھ خيض بارے ميں فقہاء كا اختلاف ہے، جانے كے لئے (ديكھ خيض فقره ۲۲ م ٣٠)۔

#### دوم: نفاس:

۱۳- اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ فرج میں نفساء سے وطی کرنا حرام ہے وطی کی ممانعت میں خون بند ہونے کے بعد عسل کے واجب ہونے اور کفارہ کے واجب ہونے کے حکم میں دم نفاس (۳) کا حکم اتفاق اور اختلاف کے اعتبار سے چیش کے حکم جبیبا ہے (۴)۔

(دیکھئے: چیض فقرہ ۲۲ – ۲۲)۔

#### سوم:استحاضه:

10 - مستحاضہ سے وطی کرنے کے جواز کے بارے میں فقہاء کے دوختلف اقوال ہیں:

- (۱) سورة البقره / ۲۲۲\_
- (۲) حدیث: "اصنعوا کل شیئی إلا النكاح" كی روایت مسلم (۲۲۲۸) نے حضرت انس بن مالک سے كی ہے۔
- (۳) ہیرہ خون ہے جوولادت کے سبب فرج سے نکلے، ولادت کے علاوہ کوئی مرض نہ ہو(عقد الجواہر الثمینہ لا بن شاس ۱۹۹۷)۔
- (۴) رداکمتار ار۱۹۹، ۲۰۰۰ تبیین الحقائق ار ۲۸، الذخیر ه ار ۳۷۵، عقد الجواهر الثمینه ار ۹۲، الحاوی للما وردی ار ۳۳، المجموع ۲۰/۲-۵۲

پہلا قول: جمہور فقہاء لینی حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور ایک روایت
میں امام احمد کا مذہب ہے کہ مستحاضہ سے وطی کرنا جائز ہے، ابن المنذر
نے اس کو حضرت ابن عباسؓ، ابن المسیب، حسن، عطاء، قیادہ، سعید
بن جبیر، حماد بن ابی سلیمان، بکر بن عبد اللّٰد المزنی، اوزاعی، توری،
اسحاق اور ابوثور سے نقل کیا ہے، ابن المنذر کہتے ہیں: میں بھی اسی کا
قائل ہول۔

اس پران کا استدلال اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "حَتَّی یَطُهُرُنَ" (۱) (جب تک پاک نہ ہوویں)۔ بید چیش سے پاک ہے، نیز اس روایت سے بھی ان کا استدلال ہے کہ حضرت حمنہ بنت جش متحاضہ ہوجاتی تھیں اور ان کے شوہر - طلحہ بن عبید اللہ - ان سے جماع کرتے تھے اور حضرت ام جبیبہ مستحاضہ ہوجاتی تھیں اور ان کے شوہر - عبد الرحمٰن بن عوف - ان سے جماع کرتے تھے (۲)، ان دونوں خواتین نے نبی کریم عقیقیہ سے متحاضہ کے احکام دریافت دونوں کئے تھے تو اگر مستحاضہ سے وطی کرنا حرام ہوتا تو آپ علیقیہ دونوں سے وضاحت کرتے، نیز اس لئے کہ مستحاضہ نماز، روزہ، اعتکاف اور تلاوت وغیرہ میں پاک کے مثل ہے تو اسی طرح وطی میں بھی ہوگ، نیز اس لئے کہ وہ دم عرق (رگ کا خون) ہے لہذا ناسور کی طرح وطی میں بھی ہوگ، نیز اس لئے کہ وہ دم عرق (رگ کا خون) ہے لہذا ناسور کی طرح وطی کے تی میں اس سے عظیم چیز ہے (س)۔

- (۱) سورة البقره ر۲۲۲\_
- (۲) دونول احادیث: "إن حمنة بنت جحش وأم حبیبة كانتا تستحاضان" كی روایت ابوداؤد (۱۲۱۲) نے حضرت عرمه سے مرسلاً كی
- (٣) رداگختارا/۱۹۸، تبیین الحقائق ا/۱۹۸، المجموع ۳۷۲/۳، الذخیره ا/ ۳۹۰، دوم. جواهر الکلیل ارا۳، بدایة المجتهد ار ۹۳، کشاف القناع ار ۲۵۱، المغنی ار ۲۱ مهط جمریه.

دوسراقول: راجی مذہب میں حنابلہ، نیز ابن سیرین، شعبی بختی، مکم اور مالکیہ میں سے ابن علیہ کا مذہب ہے کہ مردیا عورت کی طرف سے گناہ کے خوف کے بغیر مستحاضہ سے وطی کرنا مباح نہیں ہے، اس لئے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: "المستحاضة لا یغشاها زوجها" (۱) (مستحاضہ سے اس کا شوہر جماع نہیں کرے گا)۔ نیز اس لئے کہ اس کو "اذی" (گندگی ونجاست) لاحق ہے، لہذا حائضہ ہی کی طرح اس سے وطی کرنا حرام ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں حائضہ سے وطی کو ممنوع قراردینے کی علت اذی کو قراردیا ہے۔

"قُلُ هُوَ أَذِى فَاعُتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمَحِيْضِ"(٢) (آپ كهده بح كه دوايك (طرح كى گندگى ہے پستم عورتوں كوش كدوران ميں چيوڑے رہو)۔

اللہ تعالی نے فاء تعقیب کا ذکر کرتے ہوئے اذی کے بعد ان سے علاحد گی کا حکم دیا ہے، نیز جب کسی حکم کا ذکر ایسے وصف کے ساتھ کیا جائے جواس حکم کا متقاضی ہوا در اس کے لائق ہوتو وہی وصف حکم کی علت ہوتا ہے اور اذی علت بننے کے لائق ہے لہذا وہی اس حکم کی علت ہوگا اور اذی مستحاضہ میں بھی موجود ہے، لہذا اس کے حق میں تحریم ثابت ہوجائے گی (۳)۔

#### چهارم:اعتكاف:

١٦ - اس پرفقهاء كااتفاق ہے كهاء تكاف ميں وطى كرنا حرام ہے اور

(۳) المغنی ار ۲۰ ۲۷، -ط هجر، کشاف القناع ار ۲۱۷، الذخیره ار ۳۹۰، المجموع ۳۷۲/۲۳

وہ اعتکاف کو فاسد کردیتا ہے خواہ دن میں ہو یارات میں بشرطیکہ عمداً ہو، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَلاَ تُبَاشِرُو هُنَّ وَأَنْتُمُ عَالَمُ اللهِ تعالی کا ارشاد ہے: "وَلاَ تُبَاشِرُو هُنَّ وَأَنْتُمُ عَالِحُفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ"(۱) (اور بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کرو، جبتم اعتکاف کئے ہو معجدوں میں)
اس کی تفصیل (اعتکاف فقرہ (۲۷ میں ہے)۔

# پنجم:روزه:

کا-اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ رمضان میں عمراً وطی کرنا روزہ دار پر حرام ہے، اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ حضرت الوہر پرہؓ سے مروی ہے انہوں نے فرما یا: "بینما نحن جلوس عند النبی عَلَیٰ الله علی الله علی الله الله الله الله الله علی الله الله علی ا

<sup>(</sup>۱) اثر عائشةً: "المستحاضة لا يغشاها زوجها" كي روايت بيهي نے النن (۳۲۹) ميں كي ہے۔

<sup>(</sup>۲) سورة البقره ر۲۲۲\_

<sup>(</sup>۱) سورة البقره ر ۸ کـاـ

<sup>(</sup>۲) حدیث ابی ہر برة: 'بینما نحن جلوس عند النبی عَلَیْتُهُ،' کی روایت بخاری (فق الباری ۱۲۳ میلا) اور مسلم (۷۸۱ – ۵۸۲) نے کی ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔

شخص آیا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو ہلاک ہوگیا، آپ مالله عليه نے فرمایا جمہیں کیا ہوا؟اس نے کہا: میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرلیا، تو رسول الله علی نے فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی غلام موجود ہے جسے تم آزاد کردو؟ اس نے کہا: نہیں، آپ علیہ نے فرمایا: تو کیا تم مسلسل دو مہینے روز ہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہانہیں، آپ علیہ نے فرمایا: تو کیاتم ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلانے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں، راوی نے کہا: تو نبی کریم ﷺ رک گئے تواسی درمیان جبکہ ہم لوگ اسی حال میں تھے نبی کریم علیقہ کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی جس میں کھجوریں تھیں، تو آپ عصلہ نے یو چھا: سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں ہوں، آپ علیہ نے فرمایا اس کولیلوا ورصد قہ کردو، اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ! اینے سے زیادہ مختاج پر (صدقہ کر دوں)؟ خدا کی شم مدینہ کے کنگر والے دونوں علاقوں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ متاج کوئی گھر والانہیں ہے، تو نبی كريم عليلة بنس يڑے، يہاں تك كه آپ كے دندان مبارك ظاہر ہوگئے، پھرآپ علیت نے فر مایا:اسےاپنے گھر والوں کوکھلا دو)۔ (د کیھئے:صوم فقرہ ۸۸-۸۹)۔

# ششم:احرام:

۱۸ - اُس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ وطی کرنا نسک جج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے پرحرام ہے،اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشادہے: "فَمَنُ فَوَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَتْ وَلاَ فُسُوفَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ "(ا) (جوکوئی ان میں اپنے او پر جج مقرر کرے تو پھر جج میں نہ کوئی فخش بات ہونے یائے اور نہ کوئی ہے کمی اور نہ کوئی جھڑا)۔

کا تذکرہ کرنا اور مخش گوئی ہے، اسی بنا پر بیآیت محرم پر جماع کے حرام ہوگا۔
ہونے پر دلالۃ النص کے طور پر دلیل ہوگی، یعنی بدر جہاو لی حرام ہوگا۔
اسی طرح رفث کی تفسیر خود جماع سے بھی کی گئی ہے، تب تو بیہ آیت اس معنی پرنص ہوگی(۱)۔
اسی طرح اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ حالت احرام میں وطی کرنا اسی طرح اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ حالت احرام میں وطی کرنا

اس لئے کہ ' رفث'' کی تفییر میں ہے کہ وہ عورتوں کے پاس جماع

اسی طرح اس پراہل علم کا اتفاق ہے کہ حالت احرام میں وطی کرنا نسک کو فاسد کردینے والی جنایت ہے، بشر طیکہ وقوف عرفہ سے پہلے وطی ہو، پہلے تحلل کے بعداس کو فاسد نہیں کرے گی، اور اس صورت میں اس کے علم میں ان کے درمیان اختلاف ہے، جب کہ وطی وقوف عرفہ کے بعداور پہلے تحلل سے قبل ہو۔

اس کی تفصیل'' احرام'' فقرہ ر • کا -ا کا میں ہے۔

### هفتم: ظهار:

19 - فقهاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس بیوی سے ظہار کیا جائے ، کفارہ اداکر نے سے پہلے اس سے وطی کرنا حرام ہے اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وَ الَّذِیْنَ یُظَاهِرُونَ مِنُ نِسَائِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحُرِیُرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبُلِ أَنُ یَّتَمَاسًا''(۲) (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمہ قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلا طریں ایک مملوک کو آزاد کرنا ہے )۔

نیز اس لئے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے: "أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فسأل النبي عَلَيْكُ عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله، ولا

<sup>(</sup>۱) تفسيرالبغوي ۱۲۲۱، حكام القرآن لا بن العربي ار ۱۳۳-

<sup>(</sup>۲) سورة المجادلة رس\_

<sup>(</sup>۱) سورة البقره ر ۱۹۷\_

تعد حتى تكفِّر "() (ايك تخف نے اپنى بيوى سے ظہار كيا، پھر كفارہ اداكر نے سے پہلے اس سے جماع كيا اور اس كے متعلق نبى كريم عليسة سے دريافت كيا، تو آپ عليسة نے فرمايا: اللہ سے استغفار كرواور دوبارہ ايبانہ كروتا آئكہ كفارہ اداكر دو)۔

آنخضور علی نے ان کو جماع کی وجہ سے استغفار کا حکم دیا، اور استغفار تو صرف گناہ سے ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی کرنا حرام ہے، اسی طرح آپ علی نے ان کو دوبارہ جماع کرنے سے روک دیا تا آئکہ وہ کفارہ ادا کردیں اور مطلق نبی سے نبی عنہ کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، تو یہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کے حرام ہونے پردلیل ہے۔

اسی طرح مرد کے کفارہ اداکرنے سے پہلے بیوی کے لیے اس کو اپنی ذات پر قدرت دینا بھی حرام ہے۔ (دیکھئے'' ظہار'' فقرہ ۲۲)

ہشتم: مسلمان كا دارالحرب ميں اپني رفيقة حيات سے وطی كرنا:

• ۲ - جمہور نقهاء حنفیہ ما لکی اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ مسلمان کے لئے اپنی رفیقہ حیات سے دارالحرب میں وطی کرنا مکروہ ہے، اس اندیشہ سے کہ وہاں اس کی نسل ہوجائے گی اس لئے کہ مسلمان کے لئے دارالحرب کو وطن بنانا ممنوع ہے، آنخضرت علیلیہ نے ارشاد فرمایا: "أنا برئ من کل مسلم یقیم بین أظهر المشر کین:

جانورسے وطی کرنااس کی وضاحت درج ذیل ہے:

قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا تراءى نارهما $(1)^{(1)}$ 

ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشرکین کے درمیان مقیم ہو، لوگوں

فع عض كيا: الالله كرسول اليها كيون؟ آب عليه في فرمايا:

جب وہ دارالحرب سے نکل جائے گا تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نسل

وہاں باقی رہ جائے ،تواس کی اولا دمشرکین کےاخلاق اختیار کرے

گی، نیز اس لئے کہاس کی بیوی اگر حربیہ ہوگی اور وہ اس سے حاملہ

ہوگی پھرمسلمان دار پرغالب ہوں گے تو وہ جو کچھاس کے پیٹ میں

ہے اس کے ساتھ اس عورت کے مالک ہوجا کیں گے تو اس صورت

حنابلہ نے کہا ہے کہ مذہب کی صراحت میں مسلمان دارالحرب

ممنوع وطی کی کئی شکلیں ہیں،اس میں کچھ بہ ہیں: زنا،لواطت،

رفیقہ حیات اور اجنبیہ سے دہر میں وطی کرنا، میت سے وطی کرنا اور

میں اپنی بیوی سے وطی نہیں کرے گا الا یہ کہضر ورت کی وحہ سے ہواور

اگرضرورت ہوگی توعزل واجب ہوگا <sup>(۲)</sup>۔

(پ)ممنوع وظی

اول:زنا:

میں اینے بچے کوغلامی کے لئے پیش کرناہے اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔

ان دونوں کی آگ ایک (دوسرے کونظرنہ آئے)۔

ن الحاع فقهاء حرام ہے، اور سب سے بڑے کبائر میں سے

(۱) حدیث: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين...."

كى روايت تر ندى (۱۵۵ م ۱۵۵ ) نے حضرت جرير بن عبداللہ سے كى ہے پھر

ہا: بخارى سے نقل كيا ہے كہ انہوں نے قيس ابن ابوحازم سے اس كے مرسل

ہونے کو تحج قرار دیا ہے۔

ہونے کو تحج قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۹۰۱ / ۷۵ – ۵۵، الدر المخار مع رد المحتار ۲۸۹، الخرشی ۳۲۲۷، المخرش ۲۲۲۷، الخرشی ۳۲۲۷، النقاب ۲۲۸، المختاج ۳۸ / ۱۵، الانصاف ۸ / ۱۲، شرح المنتهی سر ۳۰ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس: "إن رجلاً ظاهر من امرأته..." کی روایت ابوداود(۲۲۲/۲) اور تر ذی (۳/ ۲۳۳) نے کی ہے، تر ذی نے کہا: حدیث حسن غریب صحح ہے، اور زیلعی نے نصب الراید(۲۴۲/۳) میں حدیث کے مُل مِق وَکر کئے پھر فرمایا: حدیث کے طرق میں ہے کہی میں بھے استخفار کا فرکنیں ملا۔

ایک کبیره (گناه) ہے (۱)، الله تعالی فرماتا ہے: "وَلَا تَقُرَبُوُا اللهِ تَعَالی فرماتا ہے: "وَلَا تَقُرَبُوُا اللهِ تَعَالَى فرماتا ہے: "وَلَا تَقُرَبُوُا اللهِ عَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيلاً"(۲) (اورزنا کے پاس بھی مت جاوَيقيناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے)۔

(دیکھے" زنی" فقرہ ۵)

#### دوم: لواطت:

۲۲-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ لواطت حرام ہے اس کی حرمت سخت ترین ہے اور وہ کبائر میں سے ہے (۳) ماور دی نے کہا: لواطت حرام ہونے میں فواحش میں سخت ترین ہے (۴)۔

(د کھے '' لواط'' فقرہ ۳)

لواطت كا جرم قوم لوط سے پہلے سارے جہال میں سے کسی نے نہیں کیا تھا جیسا كہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: "أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ "(۵) (ارے تم توابیا بے حیائی كا كام كرتے ہوكہ تم سے پہلے اسے دنیا جہال والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا)۔

# لواطت کی سزا:

۲۳ - جو شخص قو م لوط کاعمل کرے اس کی سزا کے بارے میں فقہاء کے چیو مختلف اقوال ہیں:

اول: راجح مذهب مين شافعيه، راجح مذهب مين حنابله، امام

- (٢) سورة الاسراء / ٣٢\_
- (۳) الكبائر للذهبى ۱۸، الزواجر ۱۳۹، تنبيه الغافلين لا بن النحاس ۱۳۱، المغنى ۱۲/۸ ۱۳۸، نيل الاوطار ۲۸۷۱.
  - (۴) الحاوي ١٤/ ٥٩، المبسوط ٩ / ٧٤، تحريم الغناء والساع للطرطوثي ر ٢٥٧ \_
    - (۵) سورة الاعراف ر۸۰ ـ

ابو یوسف، امام محمد، توری، اوزای اور ابوتور کا قول ہے، کہ لواطت کی حد ( فاعل اور مفعول دونوں کے لئے ) زنا جیسی ہے، چنا نچے محصن کو سنگسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے اور یہی حضرت حسن بھری، سعید بن المسیب، قادہ بختی، عطاء بن ابی رباح کا قول ہے۔ کا قول ہے، اور یہی حضرت عبد اللہ بن الزبیر سے بھی منقول ہے۔

انہوں نے اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت ابوموسی سے منقول ہے کہ نبی کریم علیا آئی الرجل الرجل فہما زانیان"(۱) (جب کوئی مردمرد سے برفعلی کرے تو وہ دونوں زانی ہیں)، نیز وہ ایسے کل میں وطی کرنا ہے جوطبعاً قابل شہوت اور شرعاً ممنوع ہے، لہذا بیدوا جب ہوگا کہ عورت کی قبل پر قیاس کرتے ہوئے اس سے حدکا وجوب متعلق ہو، بلکہ اس میں حد ہونا اولی ہے، اس لئے کہ وہ ایسے کل میں وطی کرنا ہے جس میں وطی کرنا ہے میں میں وطی کرنا ہے جس میں وطی کرنا بعض سے مدکا وجوب متعلق ہو، بلکہ اس میں میں وطی کرنا بعض میں ہوسکتا ہے جبکہ قبل میں وطی کرنا بعض حال میں مباح ہوجا تا ہے۔

امام شافعی نیز حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ غیر محصن کوکوڑے لگائے جائیں گے اور اسے جلا وطن کیا جائے گا جیسے زنا میں ہوتا ہے(۲)۔

دوم: امام البوحنيفه، حماد بن البی سلیمان اور حکم کا قول ہے، که اس پر کوئی حد نہیں ہوگی ، البتہ اس کی تعزیر کی جائے گی ، اور اسے جیل میں رکھا جائے گا، یہاں تک کہوہ مرجائے یا تو بہ کرے، اور اگروہ لواطت

- (۱) حدیث: "إذا أتى الوجل الوجل فهما زانیان" کی روایت بیه قی نے السنن (۸ رحس) میں کی ہے، چرفرمایا: بیحدیث اس اسناد سے منکر ہے۔
  ابن جحر نے التخیص (۵۸ / ۵۵) میں بیان کیا ہے اس کی اسناد میں ایک راوی ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت ہے۔
- (۲) الام ۱۸۳۷، مغنی المحتاج ۱۳۳۸، الحاوی الکبیر ۱۹۲۷، اتن المطالب ۱۲۲۳، کشاف القناع ۲۷ م۹۴، المغنی ۱۲ ر۳۴۳، رو المحتار ۱۵۵ متیین الحقائق ۱۸۰۳م، مجمع الانبر ۱۸۵۱۵

<sup>(</sup>۱) رد الحتار سراسما، فتح القدير ۱۵ راس، مغنى الحتاج ۱۸ سهما، حاشية الدسوقي ۱۸ ساس

کا عادی ہو، یا اس سے بار بارلواطت ہوتو امام دوسری مرتبہ اس کو سیاستہ قتل کردے گا،خواہ وہ محصن ہویا غیر محصن ۔

اس میں زنا کی حداس لئے واجب نہیں کہ اس پر زنا کا اطلاق نہیں ہوتا ہے تو وہ فرج کے علاوہ سے لطف اندوز ہونے کی طرح ہوگا، نیز اس لئے کہ وہ الیہ استمتاع ہے جو کسی بھی عقد سے مباح نہیں ہوسکتا ہے لہذاس میں کوئی حد واجب نہیں ہوگی جیسے اس کے مثل بیوی سے استمتاع کرنے سے نہیں ہوگی۔ نیز اس لئے کہ حدود کے اصول قیاس کے ذریعہ خابت نہیں ہوسکتے ، مزید یہ کہ وہ ایسے محل میں وطی کرنا ہے جس کی شہوت طبائع میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے طبائع میں اس کی فرت ڈالی ہے لہذا اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ شارع حد کے ذریعہ اس سے روکیس جیسے پا خانہ، مر دار اور خون کھانے اور پیشاب پینے اس سے روکیس جیسے پا خانہ، مر دار اور خون کھانے اور پیشاب پینے میں نہ ہوگی ، البتہ چونکہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے لہذا اس میں تعزیر واجب ہوگی (۱)۔

سوم: ما لکیکا قول ہے، کہ لواطت کی حد مطلقاً سنگسار کرنا ہے، لہذا فاعل اور مفعول دونوں کوسنگسار کیا جائے گا، خواہ یہ دونوں محصن ہوں یا غیر محصن، یہی حضرت عمر بن الخطاب، ابن عباس، جابر بن زید، عبیداللہ بن معمر، زہری، ابن حبیب، ربیعہ اور اسحاق کا قول ہے، نیز بیثا فعیہ کے یہاں ایک قول اور امام احمد سے ایک روایت ہے۔

اس پران حضرات نے آنخضرت علیہ کے اس ارشاد کے عموم سے استدلال کیا ہے: "من و جد تموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به" (۲) (جس کوتم قوم لوط کا عمل

- (۱) رد المحتار ۱۵۵/۳۳، فتح القدير مع الكفاية والعنايه ۸۳۸-۳۳، المبسوط ۹۸۷۷-۹۹، الحاوی للماوردی ۱۸۰۷، مجمع الانهرار ۵۹۵، تبيين الحقائق ۲۸۰/۸مکلی ۱۱۱۸ ۱۸۰۳ملغنی ۲۱۲ (۳۵۰-۳۵
- (۲) حدیث: "من و جدتموہ یعمل عمل قوم لوط..." کی روایت تر ندی (۲) (۵۷/۴) اور حاکم (۳۵۵/۴) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، اور حاکم نے اس کو مجھے قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

چہارم: ایک قول میں امام شافعی اور اسحاق بن را ہو یہ کا قول ہے،

کہ لواطت کرنے والے کو مرتد کی طرح تلوار سے قبل کر دیا جائے گا،

خواہ وہ محصن ہویا غیر محصن اور یہی حضرت ابن عباس، حضرت علی بن

ابی طالب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ

عنہم، شعبی، زہری، جابر بن زیداور ربیعہ بن مالک کا قول ہے۔

ابن المسیب نے کہا: یہی اس سلسلہ میں معمول رہا ہے (۲)۔

سزا سے زیادہ سخت ہوگی(۱)۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير ۲۰/۳، الخرشی ۸۲/۸، القوانين الفقه بير ۳۲۰، العافی لا بن عبد الفقه بير ۳۲۰، المعونة للقاضی عبد الوباب ۱۲۰۰، الكافی لا بن عبد البرر ۵۷۳، المغنی ۱۲۹۳، الانصاف ۱۲۲۷، تحریم الغناء والساع البرر ۲۵۳، الزواج ۱۲۲۲، الحاوی للماوردی ۱۱/۲-۲۲، سنن البیقی ۲۳۲۸، الرواج ۲۳۲۸، الحاوی الماوردی ۲۳۲۸، سنن البیقی ۲۳۲۸،

<sup>-77-</sup>

انہوں نے آنخصرت علیہ کے اس ارشاد کے عموم سے استدلال کیا ہے: ''فاقتلوا الفاعل و المغعول به'' (دونوں فاعل اور مفعول کوئل کر ڈالو)،اس لئے کہ آنخصرت علیہ نے خصن اور غیر محصن میں فرق نہیں کیا ہے، نیز اس لئے کہ محرمات جتنی شکین ہوں اتنی ہی ان کی سز اسخت ہوتی ہے، جس شخص سے وطی کرنا کسی بھی حال میں مباح نہیں ہوسکتا ہواس سے وطی کرنا اس شخص سے وطی کرنا کسی بھی حال میں مباح نہیں ہوسکتا ہواس سے وطی کرنا اس شخص سے وطی کرنا ہوسکتا ہواس کے دولی کرنا اس شخص سے وطی کرنے سے بہت بڑا جرم ہے جس سے وطی کرنا بعض حالات میں مباح ہوسکتا ہو، اسی وجہ سے اس کی حدزنا کی حدسے زیادہ شدید ہے(ا)۔

میقول حضرت ابو بکر صدیق اور ابن الزبیر سیم مقول ہے چنا نچہ صفوان بن سلیم نے حضرت خالد بن الولید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عرب کے بعض علاقوں میں ایک مرد کو پایا جس سے اسی طرح وطی کی جاتی تھی جیسے عورت سے وطی کی جاتی ہے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ صورت حال کھا، حضرت ابو بکر ٹے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت علی کا قول اس شخص کے بارے میں ان سب سے زیادہ سخت تھا، چنا نچہ انہوں نے فرمایا: یہ فعل امتوں میں سب سے زیادہ سخت تھا، چنا نچہ انہوں نے فرمایا: یہ فعل امتوں میں سے صرف ایک امت نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میری رائے ہے کہ اس کو آگ میں جلا نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میری رائے ہے کہ اس کو آگ میں جلا نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میری دائے ہے کہ اس کو آگ میں جلا نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میری دائے ہے کہ اس کو آگ میں جلا نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میری دائے ہے کہ اس کو آگ میں جلا نے ان کے حضرت ابو بکر ٹے حضرت خالد کو یہی لکھ بھیجا اور انہوں نے اس کو جلاد یا۔

ابن القیم نے بعض حنابلہ سے نقل کیا ہے کہ اگراہام لواطت کرنے والے کو جلانا مناسب سمجھے تواس کواس کا اختیار ہے (۲)۔
ششم: لواطت کرنے والے کوبستی کی سب سے اونچی جگہ پرلے

(۲) كمغنى ۱۱ر۶ ۳۵۰-۳۵۰،الانصاف ۱ر۷۷،المبسوط ۱۸۸۷–۷۹۔

جایا جائے گا، پھراسے اوند ہے منہ گرادیا جائے گا، اور پیچھے سے پھر ڈال دیا جائے گا(ا)، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا جَعَلُنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً"(٢) (سوجب ہمارا حکم آپہنچا، ہم نے اس (زمین) کے بلندکواس کا پست بنادیا اور ہم نے اس پر برسادیئے پھر)۔

اور بی قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے۔

سوم: رفيقه حيات سے دبر ميں وطي كرنا:

۲۳ - جمہوراہل علم حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ بیوی یا باندی کے دبر میں جماع کرنا حرام ہے، یہی حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عبال ، حضرت ابن عبر الرحمٰن، ابوہریر ق ہے منقول ہے، اور سعید بن المسیب، ابوبکر بن عبدالرحمٰن، عجامد، عکر مہ، طاؤوں اور ثوری بھی اسی کے قائل ہیں (س)۔

ماوردی نے کہا: یہی صحابہ، جمہور تابعین، اور فقہاء کا مذہب ہے رہیں سے کسی ہے۔ ابن القیم نے کہا: بیوی سے دبر میں وطی کو انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی زبان سے مباح نہیں کیا گیا (۵)۔

فقہاء کی ایک جماعت نے صراحت کی ہے کہ یہ بڑے گنا ہوں

<sup>(</sup>۱) الحاوی الکبیر کـار ۹۲، مغنی المحتاج ۴/ ۱۴۴، الزواجر ۲/۲ ۱۴۴، سنن التر مذی مع العارضه ۲/۱۲، المغنی ۱۲۹۴، ۲۳۳

<sup>(</sup>۱) المبسوطلسرخسی ۹ر۹۷،الحاوی ۱۲را۲ <sub>س</sub>

<sup>(</sup>۲) سوره بودر ۸۲\_

<sup>(</sup>م) الحاوى الرسسم

<sup>(</sup>۵) زادالمعاد ۱۵۷/۲۵۷

اورفواحش میں سے ہے،ان فقہاء میں ابن نحاس، بیتمی اور ابن القیم ہیں (۱)۔

۲۵ – فقہاء کا مذہب ہے کہ اس سے وطی کرنے میں حدواجب نہ ہوگی اس لئے کہ ہوی یابا ندی کافی الجملہ مرد کے استمتاع کا گل ہونا حد کوساقط کرنے والاشبہ بیدا کرتا ہے، کیکن جمہور اہل علم کے نزدیک اس میں تعزیر واجب ہوگی، حفیہ، ما لکیداور حنابلہ نے مطلقاً اس کی صراحت کی ہے، اگر اس سے اس کا تکرار ہوتو رائج مذہب میں شافعیہ نے اس میں ان کی موافقت کی ہے، اور اگر تکرار نہ ہوتو تعزیر نہیں ہوگی، بیتی نے کہا: اور بعض نے اس کی تعبیر حاکم کے اس کو روک دینے کے بعد ( تکرار پائے جانے ) سے کی ہے، اور پہلاقول رائح دینے کے بعد ( تکرار پائے جانے ) سے کی ہے، اور پہلاقول رائح

شافعیہ کے نزدیک ایک قول میں اس پر حدواجب ہوگی (۲)۔

ابن تیمیہ نے کہا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دہر میں اس کی
رضامندی سے وطی کر ہے تو ان دونوں کو ایسی تعزیری سزادینا واجب
ہوگا جو ان کو اس سے روک دے اگر دونوں باز نہ آئیں تو دونوں کو
الگ کردیا جائے گا۔ جیسے بدفعلی کرنے والے اور اس شخص کو الگ کردیا
جا تا ہے جس سے وہ بدفعلی کررہا ہو (۳)۔امام مالک سے منقول ہے کہ
مدینہ کے شرطی (پولیس) نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا
جس کے بارے میں اسے اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی سے دہر

(۱) الزواجر ۲٫۲۰ م، اعلام الموقعين ۴٫۲۰۲ م، تنبيه الغافلين لا بن النحاس ۲۴۸ الدسوقی ۴٫۳ سا۲۱۵ ۲۲ س

(۳) مختصر الفتاوی المصریه لابن تیمیدر ۳۵، الفتاوی الکبری لابن تیمید ۲۴۱، الفتاوی الکبری لابن تیمید ۳۷، الاختیارات الفقهید ۲۴۷۰

میں جماع کیا ہے توامام مالک نے اس سے فرمایا: میری رائے ہے کہ تم اس کوسخت مار لگاؤ، پھراگر دوبارہ بیحرکت کرے تو دونوں کوالگ کردو(۱)۔

#### اواطت کے حکم کے دلائل:

۲۱-اس فعل کوکرنے کے حرام ہونے پر نیزاس کے کبائر میں سے ہونے پر فقہاء نے فقل وقتل دونوں سے استدلال کیا ہے: منقول میں آنخضرت علیہ کا بیار شاو ہے: "من أتبی حائضاً أو امرأة فی دبر ها أو کاهنا فقد کفر بما أنزل علی محمد علیہ " (جو شخص حائضہ سے یا بیوی سے اس کے دبر میں وطی کرے یا کا ہمن کے پاس آئے تو وہ اس چیز کا ازکار کرنے والا ہوگا جو محمد علیہ پرنازل کی گئے ہے)۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فی فرمایا: "ملعون من اتبی امرأة فی دبرها" (سلعون ہے وہ خض جو عورت سے اس کی دبر میں وطی کرے)۔

حضرت ابن عباس مصروی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ عبالیہ نے فرمایا: "لا ینظو اللہ الی رجل أتى رجلاً أو امرأة

<sup>(</sup>۲) رد الحتار ۱۵۵/۳، بدائع الفوائد ۱۰۰، تخفة الحتاج ۱۹۸۹، مغنی الحتاج ۱۸۳۸، مغنی الحتاج ۱۸۳۸، الخرشی ۲۷۸۸، روضة الطالبین ۱۹۱۹، العنایة علی الهدایه ۱۳۸۸، اسنی المطالب ۱۲۲۸، الحاوی للماوردی ۱۱۲۲۸، المغنی ۱۲۲۸۰۰۰

<sup>(</sup>۱) المدخل لا بن الحاج ۲ر ۱۹۸\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من أتبی حائضاً أو امرأة فبی دبرها..." كی روایت ترذی (۱۲ ۲۳۳) نے كی ہے پھر بخارى نے قاس كی سندكوضعیف قراردیا ہے اوردوسرى روایت ابوداؤد (۲۲۲/۳) كی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "ملعون" من أتى امرأة فى دبرها" كى روایت احمد (۳/۹/۲) نے كى ہے۔

فی الدبیر "(۱) (الله اس شخص پرنگاه نہیں ڈالے گا جوکسی مردیاعورت سے دبر میں وطی کرے)۔

حضرت خزیمه بن ثابت سے مروی ہے انہوں نے کہا: رسول الله علیہ میں الحق ... لا علیہ نے تین بار فرمایا: "إن الله لایستحی من الحق ... لا تأتو النساء فی أعجاز هن"(۲) (بشک الله قل سے حیاء نہیں فرما تا .....عورتوں سے ان کی دبر میں وطی نہ کرو)۔

قیاس: اس لئے کہ وہ دہر میں جماع ہے، لہذا ضروری ہے کہ لواطت کی طرح حرام ہو(۳)، ابن القیم نے کہا: اس لئے کہ دبر نہ اس عمل کے لئے تیار کیا گیا ہے اس کے عمل کے لئے تیار کیا گیا ہے اس کے لئے توصرف فرج تیار کی گئی ہے تو اس کو چھوڑ کر دبر کی طرف انحراف کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت سب سے باہر نکل جانے والے بس (۲)۔

نیز دبرگندگی کامحل ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس میں حیض کی طرح جماع حرام ہو(۵)، بلکہ وہ تحریم کے لئے اولی ہے، اس لئے کہ حیض میں اذی (گندگی) عارضی ہے، اور اس کی گندگی لازمی اور دائمی ہے۔ اور اس کی گندگی لازمی اور دائمی ہے۔ (۱)، ابن الحاج ماکمی نے کہا: ہمارے علماء نے کہا: جب حیض کی حالت میں اذی کی وجہ سے فرح میں وطی سے اللہ تعالی کے اس ارشاد

ک ذریعہ روک دیا گیا: "وَیَسْئَلُوُنکَ عَنِ الْمَحِیْضِ قُلُ هُوَ الْمَحِیْضِ قُلُ هُوَ الْمَحِیْضِ الله النّسَآءَ فِی الْمَحِیْضِ "(۱) (اورلوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک (طرح کی) گندگی ہے پس تم عورتوں کوچیش کے دوران میں چھوڑ ہے رہو)۔ جب کہ وہ عام طور پر مہینہ کے چندایام ہوتے ہیں تواس کیل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس سے وہ نجاست کبھی جدانہیں ہوتی بودم چیش سے زیادہ شدید ہے؟(۱)۔

نیزاس لئے بھی کہ عورت کاحق وطی کے بارے میں شوہر پر ہوتا ہے، اوراس کی دبر میں اس سے وطی کرنااس کے حق کوفوت کر دیتا ہے اوراس کی حاجت پوری نہیں کرتا ہے اوراس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی شہوت کو ابھار نے والی چیز کی تحریک کے ذریعہ اس کو نقصان پہنچا تا ہے، اس لئے کہ اس کو اپنی غرض حاصل نہیں ہوتی ہے (۔)۔

نیز اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد میں داخل ہے:

"وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ"(۴)(اوران پر گندی چیزیں حرام رکھتا
ہے) قرافی نے کہا: دہر کے پاخانہ سے انسان کالت پت ہونا بدترین خبائث میں سے ہے، مردول اور عورتوں میں اس کی طرف صرف ایسے خبیث نفوس کا میلان ہوتا ہے جو طبعا خسیس اور چو پایوں کی عادات رکھنے والے ہول شریف نفوس اس سے علا صدہ ہوتے ہیں (۵)۔

ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر، زید بن اسلم اورایک روایت میں نافع، ایک قول میں مالک بن انس سے منقول ہے، نیز

(۳) المدخل ۲ ۱۹۴۷; زادالمعاد ۱۹۴۳ –

(۱) سورة البقره ر۲۲۲\_

(۲) المدخل ۲ر۱۹۹ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا ینظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة فى الدبر" كى روايت ترندى (۲۰/۳) نے كى ہے، اور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث خزیمة بن ثابت: "إن الله لا یستحیی عن الحق..." کی روایت نسائی نے السنن الکبری (۳۱۲ ط العلمیه) میں کی ہے، اور منذری نے الترغیب والتر ہیب (۳۳ سام ۲۵۳ ط دار ابن کثیر) میں کہا ہے: ابن ماجداور نسائی نے کئ سندوں سے اس کی روایت کی ہے اور ان میں ایک سند جید ہے۔

<sup>(</sup>m) الحاوى للماوردى الريم سهر\_

<sup>(</sup>٤) زادالمعاد ١٢٢٢\_

<sup>(</sup>۵) الحاوی ۱۱۷۲۳۸

<sup>(</sup>۲) زادالمعاد ۱۲۲۲\_

<sup>(</sup>۴) سورة الاعراف ر ۱۵۷ <u>.</u>

<sup>(</sup>۵) الذخيرة ١٨/٨١م\_

بعض اصحاب شافعی سے منقول ہے، اور ایک دوسری روایت میں سعید بن المسیب ، محمد بن کعب قرظی ، عبد الملک بن ماجشون ، ابن القاسم اور الشہب کی طرف منسوب ہے کہ بیوی سے دبر میں جماع کرنا حلال ہے:

اشہب کی طرف منسوب ہے کہ بیوی سے دبر میں جماع کرنا حلال ہے:

ہے(۱)۔ اس لئے کہ زید بن اسلم نے حضرت ابن عمر سے قبل کیا ہے:

''إن رجلاً أتى امر أته في دبر ها في عهد رسول الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

اس طرح ان حضرات نے الله تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "وَالَّذِیْنَ هُمُ لِفُرُو جِهِمُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَذُوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَکَتُ أَیْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَیْرُمَلُو مِیْنَ "(م) (اور جو اپنی اوم مُلککتُ آیمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَیْرُمَلُو مِیْنَ "(م) (اور جو اپنی شرمگاه کی مگہداشت رکھنے والے ہیں ہاں البتہ اپنی بیویوں اور باندیوں سے نہیں کہ (اس صورت میں )ان پرکوئی الزام نہیں)۔

اور محد بن كعب قرظی اس كے بارے میں اللہ تعالی كے اس ارشاد كى تاويل كرتے تھے:" أَتَأْتُونَ اللّٰهُ كُوانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِّنُ أَزْوَاجِكِمْ"(۵) (تمام ونیاجہاں والوں

میں سے تم (بیحرکت کرتے ہوکہ) مردوں سے فعل کرتے ہواور تہاں سے تم (بیحرکت کرتے ہوار کے بیویاں پیدا کی ہیں انہیں جھوڑے رہتے ہو)۔اس لئے کہ انہوں نے کہا: اس کی تقدیر یوں ہے: اپنی بیویوں میں اس کے مثل کوچھوڑ دیتے ہو، اوراگر بیوی سے اس کے مثل مباح نہیں کیا جاتا تو یہ کلام صحیح نہیں ہوتا اور دوسر کے لکا مباح اس کے مثل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم یہ کرتے ہوا ور مباح میں سے اس کے مثل کوچھوڑ دیتے ہو(ا)۔

٢٨ - اور علاء نے بہلی آیت: "نِسَاءُكُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَأَتُوا حَوْ ثَكُمُ أَنَّى شِئتُهُ" (٢) (تمهارى بيويان تمهارى هيتى بيسوتم اين کھیت میں آؤجس طرح جاہو) سے استدلال کارداس طرح کیا ہے که 'انی'' لغت عرب میں جس میں قرآن اتارا گیاہے ''من أین'' (جہاں سے) کے معنی میں ہے نہ کہ "أین" (جہال) کے معنیٰ میں،تو اگر بہاسی طرح ہوتواس کے معنی "من أين شئتم" (جہال سے جامو) مول كالله تعالى فرما تاب: "يلمَرْيَمُ أنَّى لَكِ هلذًا" (٣) (مریم بدکہاں سے تجھے مل جاتی ہیں)۔ یعنی بیتہارے پاس کہاں ہے آیا، چنانچہ ابوالنضر سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر کے مولی نافع سے کہا کہ آپ کے خلاف پرو یکنڈہ کیا گیاہے کہ آپ حضرت ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہانہوں نے اس کا فتوی دیا که عورتوں سے ان کی دبر میں جماع کیا جاسکتا ہے، نافع نے کہا کہ: لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولا الیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہوا،حضرت ابن عمر نے ایک دن مصحف پیش کیا جب کہ میں انہیں ك ياس تقايهال تك كدوه "نِسَاءُكُمْ حَرُثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرُثُكُمْ أَنَّى شِئْتُهُ" (تمهاري بيويان تمهاري كيتي بين سوتم ايخ كهيت مين آؤ

<sup>(</sup>۱) المغنی ۱۸۲۹-۱۸۱۰ الحادی للماوردی ۱۱۱ مهم ۱۳۳۳ الخیص الحیر ۱۸۲۳-۱۸۱۰ المحنی ۲۲۹۱ المحادر ۱۸۲۳ المدخل لا بن الحاج ۲۲۲ اوراس کے بعد کے صفحات، الاشراف لا بن المنذرر ۱۵۵ مواہب الجلیل ۱۸۷۳ مواہب المحلیل ۱۸۷۳ مواہب المحلیل ۱۸۳۳ تفییر القطبی ۱۸۳۳ و

<sup>(</sup>۲) سورة البقره ر ۲۲۳ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث ابن عمر: "أن رجلاً أتى امرأة فى دبوها" كى روایت نسائی نے اسنن الكبرى (۱۲/۵ طالعلمیة ) میں كى ہے۔

<sup>(</sup>۴) سورة المومنون ر۵\_

<sup>(</sup>۵) سورة الشعراء / ۲۵ ا\_

<sup>(</sup>۱) تفسيرالقرطبي ۳ر ۹۳ – ۹۴ \_

<sup>(</sup>۲) سورة البقره / ۲۲۳\_

<sup>(</sup>۳) سوره آل عمران ۱۷۷۔

جس طرح چاہو) تک پنچ تو فرمایا: نافع! کیاتم جانے ہو کہ اس آیت کا کیا معاملہ ہے؟ ہم قریش والے عورتوں سے پشت کی طرف سے جماع کرتے تھے، پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے اور ہم نے انصار کی عورتوں سے نکاح کیا تو ہم نے ان سے وہی ارادہ کیا جو ہم اپنی عورتوں سے کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو نا پہند کیا اور اس کو بڑی بات سمجھا، اور انصار کی عورتوں سے صرف پہلو کے بل جماع کیا جاتا تھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: "فِسَاءُ کُمُ حَرُثُ لَگُمُ فَأْتُوا حَرُثُكُمُ أَنَّى شِئتُمْ" (ا) (تمہاری بیویاں تمہاری جیتی ہیں سوتم اینے کھیت میں آؤجس طرح چاہو)۔

اور ابن الحاج نے کہا: وہر پیٹھ کا نام ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: "وَیُو َلُّوُنَ اللَّهُ بُرَ"(۲) (اور پیٹھ کھیر کر بھا گیں گے)، نیز ارشاد ہے: "وَمَن یُّو لِّهِمُ یَوُمَئِذِ دُبُرَهُ"(۳) (اور جوکوئی ان سے اینی پشت اس روز پھیرےگا)۔

یعنی پیڑے - اور عورت سے جماع آگے اور پیچھے سے کیا جاتا ہے ایعنی اس کی پیڑے کا طرف سے اس کی قبل میں جماع کیا جاتا ہے (۴)۔

اس جیسی بات حضرت خزیمہ بن ثابت گی مدیث میں ہے: ''إن سائلا سأل رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله علی قبلها، فنعم، الخورتین، أو فی الخصفتین؟ أ من دبرها فی قبلها، فنعم، المحق من دبرها فی دبرها ف

جماع نہ کرو)۔
جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جو بیوی کی دہر میں جماع کرنے سے متعلق حضرت ابن عمر سے منقول ہے تو ان سے اس کی تحریم صحیح طور سے منقول ہے، انہوں نے اس کے متعلق فرما یا: اور کیا کوئی مسلمان ایبا کرے گا؟ اسی طرح ان کے بیٹے سالم نے اپنے والد سے اباحت کی روایت کا انکار کیا ہے، رہی وہ روایت جواس کے جواز کے بارے میں نافع سے منقول ہے تو ان سے اس روایت کے مطابق جونسائی نے ان سے کی ہے اس کے خلاف روایت بھی خابت مطابق جونسائی نے ان سے کی ہے اس کے خلاف روایت بھی خابت ہے اور وہ ان کا بیقول ہے: ''لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولا'' اور اس حدیث کا ذکر اس کے متن کے ساتھ گزر چکا ہے(۲)۔

لا تأتوا النساء في أدبارهن" (١) (ايك يوچيخ والے نے نبي

کریم علی ہے عورتوں سے دبر میں جماع کرنے کے بارے میں

يوجها؟ تورسول الله عليه في في ما يا: حلال ہے، پھراس كو بلايا يااس

کو بلانے تھم دیا،اسے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا:تو نے کیا کہا؟

دونوں فرجوں میں سے کس میں؟ کیا اس کے پیچھے سے قبل (اگلے

حصہ) میں تب تو ہاں ، اس کے پیچھے سے دبر (پچھلے حصہ) میں تب تو

نہیں، اللہ تعالی حق سے حیاء نہیں کرتا،عورتوں سے ان کی دبر میں

امام مالک کی طرف جومنسوب ہے تو ان سے اس کے برعکس بھی ثابت ہے اس لئے کہ مالک نے ابن وهب اور علی بن زیاد سے اس وقت فرمایا جب ان دونوں نے ان کو خبر دی کہ مصر میں کچھ لوگ ان

<sup>(</sup>۱) تفییر القرطبی ۱۳۲۳ - ۹۳، انجلی ۱۲۹۹۰ اور حضرت ابن عمر کے اثر کی روایت نسائی نے (اسنن الکبری (۱۵۷۵ سط العلمیه) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سورة القمرر ۲۵\_

<sup>(</sup>۳) سورة الإنفال ر١٦\_

<sup>(</sup>٤) المدخل ٢ ١٩٩١\_

<sup>(</sup>۱) حدیث خزیمة بن ثابت: "أن رجلاً سأل النبی عَلَیْتُ عن إتیان النساء فی أدبار هن...." کی روایت شافعی نے الام (۱۹/۳۲۲ طردار ابن قتیه) میں کی ہے اور ان سے بیہی نے اسنن الکبری (۱۹/۳۶) میں اس کی روایت کی ہے گھر بیہی نے شافعی سے ان کی روایت کی توثیق نقل کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) شرح معانی الآثار ۳۲ / ۴ بقیبر القرطبی ۳۷ سام ۹۳-۹۵ ، تهذیب ابن القیم مختصر سنن ألی داؤد ۳۷ / ۲۵ ، المحلی ۱۹ / ۲۹ \_

کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کوجائز قرار دیتے ہیں تو مالک نے اس سے نفرت ظاہر کی اور فورانقل کرنے والے کی تکذیب کی اور فرمایا: ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولا، ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولا، ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹ بولا، چر فرمایا: کیاتم لوگ عرب نہیں ہو، کیا اللہ نے نہیں فرمایا: 'نِسَاءُ کُمُ حَرُثُ لَّکُمُ'' (تمہاری ہو یاں تمہاری کھیتی ہیں) اور کیا کھیتی اگنے کی جگہ کے علاوہ میں ہوتی ہویاں تمہاری کھیتی ہیں) اور کیا کھیتی اگنے کی جگہ کے علاوہ میں ہوتی ہے دا)۔

اس طرح صری اور صیح احادیث سے رفیقہ حیات سے دہر میں جماع کرنے کی حرمت ثابت ہوگئی۔

دوسری آیت: "وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلَی اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتُ أَیْمَانُهُمْ" (اور جو اپنی شرمگاه کی کلمہداشت رکھنے والے ہیں ہال البتہ اپنی ہیویوں اور باندیوں سے نہیں کہ (اس صورت میں) ان پرکوئی الزام نہیں) سے ان کے استدلال کواس طرح ردکیا گیاہے کہ مراوعورت سے اس کے فرج میں جماع کرنا ہے نہ کہ دبر میں۔

آیت کی تفییر میں محمد بن کعب قرطی کی تفییر کوعلاء نے رد کیا ہے کہ
آیت: "وَتَلَارُونَ مَا خَلْقَ لَکُمُ رَبُّکُمُ مِّنُ أَذُوَاجِکُمُ" (۲)
(اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑے رہتے ہو) سے مراد ہے: اس چیز میں سے جو تمہارے لئے طلال کیا ہے یعنی عورتوں سے ان کی فروج میں جماع ، انہوں نے کہا:
یہ تایل محمد بن کعب کی تاویل سے اچھی ہے ، اس لئے کہ یہ نبی کریم علیق سے مروی ان احادیث کے مطابق ہے جن سے جمہور فقہاء فیا سے اسلال کیا ہے (۳)۔

(۳) شرح معانی الآ ثار ۳۷ ۸ تفسیر القرطبی ۳۷ م۹۳ ـ

چهارم:اجنبیه سے اس کی دبر میں وطی کرنا:

۲۹ - فقهاء كدرميان اس مين كوئى اختلاف نهين هي كداجنبيه سے اس كى دبر مين وطى كرنا حرام ہے وہ كبيرہ گناہ اور خطاء ہے (۱)، اس كى دبر مين وطى كرنا حرام ہے وہ كبيرہ گناہ اور خطاء ہے (۱)، اس كئے كہ حضرت ابن عباس ؓ نے نبى كريم علي الله الله والله والله والله وجلا أو آپ علي الله في دجلا أو امرأة في المدبر "(۲) (الله تعالى الشخص پرنگاہ نبین والے گاجوكى مرد يا عورت سے دبر مين جماع كرے)، نيز حضرت ابو ہريرة ؓ نے نبى مرد يا عورت سے دبر مين جماع كرے)، نيز حضرت ابو ہريرة ؓ نے نبى مرد يا عورت سے دوايت كى ہے، آپ علي الله في دبر ها "(۳) (ملعون ہے وہ شخص جوكسى عورت سے اس كى دبر ميں جماع كرے)

۳۱-البتهاس فاحشه کاارتکاب کرنے والے کی سزا کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول: ما لکیہ حنابلہ رانج مذہب میں شافعیہ اور حنفیہ میں سے صاحبین کا قول ہے کہ اس میں حدزنا ہوگی، اس لئے کہ وہ زنا کے معنی میں ہے، کیول کہ اس میں شہوت والے کی میں پورے طور پرشہوت پوری کرنا ہے ایسے انداز سے جومنی بہانے کے مقصد سے خالص حرام ہے، اور یہی حضرت حسن بھری، عطاء بن ابی رباح، خخی، قیادہ اور اور کا کھی قول ہے (م)۔

<sup>(</sup>۱) الذخيره ۴۸ر۲۱۷، تفسيرالقرطبي سر ۹۴–۹۵\_

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء ۱۲۲۱\_

<sup>(</sup>۱) الزواجر ۲۲٬۰۱۲ الهدابيرم الفتح ۵ سه، كشاف القناع ۲۸۹۹ \_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا ینظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة فى الدبر" اس كىروایت فقره(۲۲) پرگذر چكى ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "ملعون من أتى امرأة فى دبرها" كى روایت فقره (۲۲) میں گذر چكى ہے۔

<sup>(</sup>۴) تحريم الغناء وانساع للطرطوثي ر ۲۵۷-۲۵۸، كشاف القناع ۲۹۸، المغنى لا بن قد امه ۲۱۲، ۳۴ شرح منتهى الا را دات ۳۸۵، دالمختار ۳۸، ۱۵۵، البداية مع فتح القديره ر ۴۳، الجاوى الكبير ۱۱ ر ۴۳، مغنى المحتاج ۴۸، ۴۳، الدسوقى على الشرح الكبير ۴۸، ۱۳ سام، شرح الخرش ۸۸/۲۷۔

گناہوں میں شار کیا ہے(۱)۔

مذاهب بين:

کیکن ایبا کرنے والے کی سزا کے بارے میں ان کے دومختلف

اول: حفيه، اصح قول ميں شافعيه اور قول معتمد ميں حنابله كامذ ہب

ہے کہ میت سے وطی کرنے والے پر حدواجب نہ ہوگی ،اس لئے کہ

میت سے وطی کرنا وطی نہ کرنے کی طرح ہے کیونکہ اس کا وقوع ایک

ہلاک شدہ عضومیں ہوا ہے نیز اس لئے کہاس سے وطی کی شہوت نہیں ،

ہوتی ہے، بلکہ اس سے طبائع کونفرت ہوتی ہے اور نفوس نا پسند کرتے

اوربعض حنابلہ کا مذھب ہے کہ اس پر حدواجب ہوگی یہی اوزاعی کا

قول ہے اس بران کا استدلال اس بات سے ہے کہ وہ عورت کی فرج

دوم: امام ابوحنیفہ کا اور شافعیہ کے یہاں ایک قول ہے کہ اجنبیہ عورت کی دبر میں وطی کرنے سے حدواجب نہ ہوگی ،اس لئے کہ وہ زنا نہیں ہے کیونکہ اس کی سزاکے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کوآگ سے جلایا جائے گا،اس پر دیوارگرائی جائے گی،کسی بلندجگہ سے اوند ھے منھ گرا کراس پر پتھر برسایا جائے گاوغیرہ ، نہوہ زنا کے معنی میں ہے اس کئے کے اس میں اضاعت ولداورانساب میں اشتباہ نہیں ہے، اسی طرح وہ نادر ہے کیونکہ سلیم فطرت کے مطابق ایک جانب سے اس کا داغی نہیں یا یا جاتا ہے، اور زنا کا داعی دونوں

چہارم: بعض شافعیہ کا قول ہے کہ وہ خواہ کنوارا ہو یا شادی شدہ مرتد کی طرح بطور حداس میں تلوار سے تل کرنا واجب ہے (۴)۔

# پنجم:میت سے وطی کرنا:

ا ۳۰ – اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میت سے وطی کرناحرام ہے،خواہ میت اپنی زندگی میں اس کی بیوی رہی ہویا اس کے لئے اجنہیہ رہی ہو، اور ابن حجر میتی نے اس کو بڑے فواحش اور

دیا جائے گا(۲) ابن عقبل صنبلی نے کہا: اس برلواطت کی حدجاری ہوگی اوروہ ہرحال میں قتل کر دینا ہے(۳)۔

میں وطی ہےلہذاوہ زندہ عورت سے وطی کرنے کے مشابہ ہوگی ، نیزوہ برا جرم اور برا گناہ ہے،اس کئے کہ فاحشہ کے ساتھ میت کی ہے آبروئی بھی شامل ہے،البتہ مالکیہ نے موت ہوجانے کی حالت میں بیوی کو اس سے مشتنی کیا ہے اور انہوں نے صراحت کی ہے کہ اس سے وطی کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر یر حدواجب نہ ہوگی (۳)۔

(د کھئے''زنی''۲۳)

ہیں،لہذا حد کے ذرایعہ اس سے زجر کی مشروعیت کی ضرورت نہیں جانب سے ہوتا ہے لیکن اس کی قباحت اور اس کے فخش ہونے کیوجہ ہے، حدتو صرف زجر کے لئے واجب ہوتی ہے .... کین اس فاحشہ ہےاں میں تعزیر واجب ہوگی(۱)۔ سوم: ما لکید میں سے قاضی ابوالحسن کا قول ہے کہاس کا حکم لواطت کی وجہ سے اس کے کرنے والے کوتعزیر واجب ہوگی ، اور حنابلہ نے کے تکم کی طرح ہوگا، دونوں محصن ہوں یا غیرمحصن دونوں کوسنگسار کر کہا:اس کی تعزیر میں مبالغہ کیا جائے گلا ہ)۔ دوم:مشہور قول کے مطابق مالکیہ اور اصح کے مقابل میں شافعیہ

<sup>(</sup>۱) الزواجر ميتي ۲ر ۱۲۳س (۱) الزواجر ميتي ۲ر ۱۲۳۳

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۷ رسم ۴، مغنی المحتاج ۴ سر ۱۲۵، اسنی المطال ۴ ر۱۲۵، المغنى لابن قدامه ۲۲ م ۳۰ – ۳۱ ۳۱ کشاف القناع ۲۸ ۹۵، فتح القدیر ۵ ۸ ۵ س

<sup>(</sup>٣) الخرشي ٤٦/٨، مغني المحتاج ١٨٥٨، القوانين الطفه بهر ٣٥٩، المغنى ١٢ ر • ٣٠ ٢،الداءوالدواءلا بن القيمر ٣٠ سـ-

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۴۸ مهر۱۰ الحاوی ۱۷ ۸۸ ، رد الحتار ۳۸ ۱۵۵ ، الهدایة مع فتح القديره رسهم

<sup>(</sup>٢) عقدالجوام الثمينه ٣٠٥٠ ١٠ القوانين الفقهه ١٠٢٠ س

<sup>(</sup>۳) بدائع الفوائد لابن القيم ۴ را٠١-

<sup>(</sup>۴) الحاوىللماوردى ۱۱/۳۴ م.

# ششم: جانورسے وطی کرنا:

۳۲-اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ جانور سے وطی کرنا حرام ہے، اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے عموم میں داخل ہے: "وَ الَّذِینَ هُمُ لِفُورُ وَجِهِمُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى اَّذُو اَجِهِمُ اَوْمَا مَلَکَتُ هُمُ لِفُورُ وَجِهِمُ خَيْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَی وَرَآءَ ذٰلِکَ اَیْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَی وَرَآءَ ذٰلِکَ فَاوُلِئِکَ هُمُ الْعَادُونَ "(۱) (اور جو اپنی شرمگا ہوں کی گہداشت رکھنے والے ہیں ہاں البتہ اپنی ہیویوں اور باندیوں سے نہیں کہ (اس صورت میں) ان پرکوئی الزام نہیں ہاں جوکوئی اس کے علاوہ کا طلبگار ہوگا سوایسے ہی لوگ تو حدسے نکل جانے والے ہیں)۔

نیز حضرت ابو ہر برہؓ نے نبی کریم علی سے روایت کی ہے کہ آپ علی اللہ و اللہ و علی عضب اللہ و یہ مسون فی سخط اللہ و عد منهم: الذی یأتی البھیمة"(۲) یمسون فی سخط اللہ و عد منهم: الذی یأتی البھیمة"(۲) (چاراشخاص اللہ کے غضب میں شی کرتے ہیں اور اللہ کی نا راضگی میں شام کرتے ہیں، اور اس میں اس کو بھی شار فرما یا: جو جانور سے میں شام کرتا ہے)۔ نیز حضرت ابو ہر برہؓ نے نبی کریم علی سے میاع کرتا ہے کہ آپ علی شی نے فرما یا: "ملعون من أتی شیئا من روایت کی ہے کہ آپ علی جانوروں میں سے کسی سے جماع کرے وہ البھائم" (۳) (جوشخص جانوروں میں سے کسی سے جماع کرے وہ

- (۱) سورة المومنون (۵-۷\_
- (۲) حدیث: "أربعة يصبحون في غضب الله...." كي روايت طبراني نے الاوسط (۷/ ۳۳۹، ط المعارف) ميں كي ہے، اور يبثى نے مجمع الزوائد (۲۷ ۳۷۳) ميں كہا: طبراني نے الاوسط ميں اس كوبطريق حمد بن سلام الخزاعی عن ابيد سے نقل كيا ہے، بخارى نے كہا: ان كي اس حدیث كي تائيذ ہيں ہوتى ہے۔
- (۳) حدیث: "ملعون من أتبی شیئاً من البهائم" کی روایت طبرانی نے الاوسط (۲۲۲۹ ط المعارف) میں کی ہے، اور بیٹمی نے مجمع الزوائد (۲۷۲۷۲) میں کہا: اس میں محرز بن ہارون ہے، ان کومحر بھی کہا جاتا ہے، جمہور نے ان کوضعیف قرار دیا ہے اور تر ذکی نے ان کی حدیث کو حسن کہا ہے اور اس کے بقید رجال میں ہے۔

ملعون ہے)، فخر الرازی نے کہا: جانوروں سے جماع کرنے کی حرمت پر امت کا اجماع ہے(۱) اور فقہاء کی ایک جماعت نے صراحت کی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور فواحش میں سے ہے(۲)۔

ساسا جانور سے جماع کرنے والے کی سزا کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول: جابر بن زید، حسن بن علی جسن بھری، ایک قول میں امام شافعی اور ایک قول میں امام احمد کا قول ہے کہ اس پر زنا کی حدواجب ہوگی، لہذاا گروہ محصن ہوتو سنگسار کیا جائے گا اور غیر محصن ہوتو کوڑ ہے لگائے جائیں گے، اس لئے کہ بیعورت کے قبل کی طرح ہے شرعاً حرام شرم گاہ میں عضو تناسل کو داخل کرنا ہے، لہذا اس میں زنا کی حد واجب ہوگی (۳)۔

دوم: امام احمد سے ایک روایت، امام شافعی کا دوسرا قول اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے ایک روایت ہے، کہ اسے ہرحال میں پھر سے سلمہ بن عبدالرحمٰن سے ایک روایت ہے، کہ اسے ہرحال میں پھر سے سلمار کر کے قبل کیا جائے گا، چاہے کھن ہو یا غیر مھن ، اور شافعیہ کے ایک قول میں اسے تلوار سے قبل کیا جائے گا، اس لئے کہ حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے: "من أتبی بھیمة فاقتلوہ واقتلو ھا معه" (م) (جو کسی جانور سے جماع کرے اسے قبل کر دو اور اس کے ساتھ جانور کو بھی مار ڈالو)، نیز وہ ایسی وطی ہے جو کسی صورت میں مباح نہیں ہو سکتی ہے لہذ الواطت کرنے والے کی طرح

- (۱) النفسيرالكبير ۲۳ر ۱۳۳ نيل الاوطار ۱۱۹۷ (
- (۲) الزواجر ۲۸۲ اتنبیهالغافلین لا بن النحاس ۲۸۷\_
- (۳) مغنی المحتاج ۱۳۵۸، اسنی المطالب ۱۲۵۳، الداء والدواء ر ۳۰۳، النفسیر الکبیر للرازی ۱۳۸۳، اسمالم السنن للخطابی ۲۷۵۱، عارضة الاحودی ۲۸۹۱، ۱۹۱۱، ۱۹۹۰، نیل الاوطار ۱۱۸۷، ۱۹۱۱، ۱۹۹۰ المحلی ۱۸۷۱۱، ۱۹۳۹
- (٣) حدیث: "من أتى بهیمة فاقتلوه" کی روایت ابوداود (٢٠٩/٣) نے کی

اس میں بھی قتل ہوگا(ا)۔

سوم: زہری کا قول کہ وہ خواہ محصن ہویا غیر محصن اس پر دونوں حدول میں سے ادنی حدواجب ہوگی، لہذاوہ کنوارا ہویا شادی شدہ اس کوسوکوڑے لگائے جائیں گے(۲)۔

چهارم: جمهور فقهاء حنفیه اظهر قول میں شافعیه، مالکیه اور راجح

ندہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ جانور سے وطی کرنے میں حدواجب نہ ہوگی، البتہ تعزیر لازم ہوگی، یہی حضرت ابن عباس معطاء، شعبی بخعی، محق می ہوری اور اسحاق سے ایک روایت ہے، حفیہ نے کہا: اگر وہ اس کا عادی ہوتو امام کو اس کے قبل کر دینے کا اختیار ہوگا، اور مفتی ہہیں ہے، ہیری نے کہا: ظاہر یہ ہے کہ اس کو دوسری مرتبہ میں قبل کر دیا جائے گااس لئے کے اس پر تکر ارصاد ق آرہی ہے، حنابلہ نے کہا: اس کی تعزیر میں مبالغہ کیا جائے گلاس) اور جمہور نے جانور سے وطی کرنے کی وجہ سے حد کے واجب نہ ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے۔

کی تعزیر میں مبالغہ کیا جائے گلاس) اور جمہور نے جانور سے وطی کرنے کی وجہ سے حد کے واجب نہ ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے۔

کہ اس نے ایک برائی کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ الَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُ وُجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُ وَ اجِهِمُ اللهِ مُولَى وَ اللهِ عَلَى الْمُولَى وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولَى وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

بیں حدسے بڑھنے والے )۔ اس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے
کہ جانور سے جماع کرنا سرے سے حلال نہیں ہے، اس کا کرنے والا
منکر کا مرتکب ہوگا اور نبی کریم علیہ نے منکر (برائی) کو ہاتھ
(طاقت) سے بدلنے کا حکم دیا ہے(۱)، لہذا اس پرتعزیر ہوگی(۱)۔
نیز جانور سے وطی کرنے کی وجہ سے حد کے واجب ہونے کے
بارے میں نبی کریم علیہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، آ دمی کے
فرج میں وطی کرنے پر اس کو قیاس کرنا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ
جانور قابل احترام نہیں ہے اس سے وطی کرنا کوئی الیا مقصود نہیں ہے
جانور قابل احترام نہیں ہے اس سے وطی کرنا کوئی الیا مقصود نہیں ہے
انکار کرتا ہے اور نفوس اس کو ناپسند کرتے ہیں اور عام نفوس اس سے
انکار کرتا ہے اور نفوس اس کو ناپسند کرتے ہیں اور عام نفوس اس سے

نفرت کرتے ہیں لہذا حد کے ذریعہ اس سے زجر کی حاجت نہیں ہے

عورت كانسى جانوركواپنے آپ پر قابودينا:

بلکهاس میں تعزیر کافی ہوگی (۳)۔

الم الله - جانور سے وطی کرنے کے حکم میں وہ صورت بھی ہے جب عورت کسی جانور کو (جیسے کتا بندروغیرہ کو ) اپنے آپ پر قابودے دے اور وہ اس عورت سے وطی کرے، یا عورت خود اس کے عضو تناسل کو اپنی فرج میں داخل کرے، حنفیہ، شافعیہ، ما لکیہ اور حنابلہ نے اس کی صراحت کی ہے (۴)۔

<sup>(</sup>۱) المغنى ۱۲/۱۳۵۳، مغنى المحتاج ۱۳۵۶، عارضة الاحوذ ک۵۲/۱۳، الداء والدواء لابن القيم (۱۳۰۳، اسنى المطالب ۱۲۵۴، زاد المعاد ۱۲۵/۵، زاد المعاد ۱۲۵/۵، الاثراف للقاضى عبدالوبال ۲/۱۲۱، الحاوى ۱۷/۷۳-

<sup>(</sup>۲) عارضة الاحوذي ۲۳۹۷،معالم اسنن ۲۷۲۷\_

<sup>(</sup>۳) رد المحتار ۱۵۵، فتح القدير والكفايه ۲۵/۵، مخضر اختلاف الفقهاء للطحاوى ۱۲۵، مغنی المحتاح ۱۲۵، ۱۳۵، اسنی المطالب ۱۲۵، تخنة المحتاج ۱۲۵، کشاف القناع ۲۹، ۱۵۹، القوانين الفقهيه ۲۵۸، عقد الجواهر الشمينه ۱۲۵، ۲۰۰۰ ما مخنی ۱۲/۱۳۵، الخرشی ۲۸/۸، الحاوی ۱۲/۳۷۔

<sup>(</sup>۴) سورة المومنون (۵-۷\_

<sup>(</sup>۱) حدیث تغییر المنکر بالید: "من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده...." کی روایت مسلم (۱۹) نے حضرت ابوسعید خدر کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) المحلى لا بن حزّم اار ۳۸۸\_

<sup>(</sup>۳) المغنى ۱/۵۲/۱۳ مغنى المحتاج ۱/۵۴/۱ المعونة للقاضى عبد الوہاب سر ۱/۰۰/۱۰ الحاوى ۱/۷۲۸-

<sup>(</sup>۴) ردالحتار سر۱۵۵، اتن المطالب ۱۲۶۸، الدسوقی علی الشرح الکبیر ۴۸ر۱۳۱، کشاف القناع ۲۸ر۹ و . کشاف القناع ۲۸۹۹ .

جس جانورسے وطی کی گئی ہواس کو آل کرنا: ۵ ۳-اوراس طرح اس جانور کے آل کے بارے میں جس سے آ دمی

۵ سا – اوراسی طرح اس جانور کے کل کے بارے میں جس نے وطی کی ہوفقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ مالکیہ اوراضح قول میں شافعیہ کا قول ہے کہ جس جانور سے وطی کی گئی ہواس کو قبل کرنا واجب نہیں ہے، اس لئے کہ اس کو قبل کرنے والی حدیث ضعیف ہے، نیز اس لئے کہ نبی کریم میں اللہ نے کہ نبی کریم علاقہ نے کھانے کی غرض کے علاوہ جانور کو ذرج کرنے سے منع فر ما یا ہے(ا)۔

حفیہ کے نزدیک اس کو ذرج کرنا پھراگروہ ماکول اللحم نہ ہوتواس کو جلادینا مستحب ہے، بیاس لئے ہے کہ جب جب اس جانور کو دیکھا جائے اس کے متعلق بات جیت کا دروازہ بند کر دیا جائے، کین ایسا کرناوا جب نہیں ہے، اگروہ ماکول اللحم ہوتوا مام صاحب کے نزدیک اس کو کھانا جائز ہے اورصاحبین نے کہا: اسے بھی جلادیا جائے گا (۱)۔ دوم: رائج نذہب میں حنا بلہ اوراضح کے مقابل قول میں شافعیہ کا قول ہے کہ جانور کو مارڈ الناوا جب ہے، خواہ وہ بذفعلی کرنے والے کی ملکیت ہویا کسی اور کی ہو ماکول اللحم ہویا نہ ہو، اس لئے کے مکھنرت علی ہویا کہ ارشاد مطلق ہے: "من أتبی بھیمة فاقتلوہ واقتلو ھا معه" (۳) (جوکسی جانور سے جماع کرے اس کوئل کردو

- (۱) حدیث: "أن النبی النبی النبی عن ذبح الحیوان إلا لمأكلة" یه حدیث بروایت قاسم مولی عبد الرحمٰن سے مرسوًا: "لا تقتل بهیمة لیس لک بها حاجة" (ایسے جانور کومت قل کروجس کی ضرورت تم کونه بهو) کے الفاظ سے وارد ہوئی ہے، جس کی روایت ابوداؤد نے المراسیل (۲۳۹–۲۲۰ طالرسالہ) میں کی ہے۔
- (۲) رد المحتار ۱۵۵٫۳، فتح القدیر ۴۵٫۵، المحلی علی المنهاج، حاشیة القلیو بی ۱۸۰۸، تحفة المحتاج ۱۰۹۷، الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱۲۳۳، الخرشی ۸۸٫۵، المعونه ۱۳۰۱س
- (۳) حدیث: "من أتبی بهیمة فاقتلوه واقتلوها معه" کی تخریج فقره (۳۱) پرگذریکی ہے۔

اوراس کے ساتھ جانورکوبھی مار ڈالو)، نیز اس کے باقی رہنے میں فاحشہ (برنعل) کی یا ددھانی ہے چنانچیاس کی وجہ سے اس کو عار دلایا جائے گا(۱)۔

سوم: اگر جانور وطی کرنے والے کا ہوتواسے مارڈ الا جائے اگر کسی دوسرے کا ہوتواسے قل نہ کیا جائے ،اس قول کو طحاوی نے اپنی مختصر میں نقل کیا ہے (۲)۔

چہارم: شافعیہ کا تیسرا قول اور حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ ایسا جانورا گر ما کول اللحم ہوتو اسے ذرج کر دیا جائے ورنہ اسے قل نہ کیا جائے، اس لئے کہ نبی کریم علیق نے کھانے کے علاوہ کے لئے جانور کوذبح کرنے سے منع کیا ہے (۳)۔

جن حضرات نے کہا کہ جس جانور سے وطی کی گئی ہواس کو مار ڈالنا واجب یامستحب ہے ان کے قول کے مطابق اگر جانور بدفعلی کرنے والے کا ہوتو رائیگاں جائے گا، اس لئے کہ انسان خود اپنے مال کا ضامن نہیں ہوتا ہے، اور اگر جانور کسی دوسرے کا ہوتو اس کے ضمان کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچہاس کے قل کو واجب قرار دینے کی صورت میں شافعیہ اور حنابلہ کا راج مذہب ہے کہ فاعل پراس کا ضان واجب ہوگا ،اس لئے کہاس کی وجہ سے وہ تلف کیا گیا ہے جوالیا ہے جیسے کہاس نے اس کو مارڈ الا ہو۔

شافعیہ کے نزدیک ایک نقط نظر میں:اس کے مالک کوکوئی تاوان نہیں ملے گااس لئے کہ شریعت نے مصلحان کے آل کوواجب قرار دیا

- (۱) كشاف القناع ۲۸۱۷، المغنى ۳۵۲/۳۵۳-۳۵۳، مغنى الحتاج ۴۸ر۲ ۱۳۸۰ الحادي ۷۵/۷۲، عارضة الاحوذي ۲۳۹/۳۹
  - (۲) الحاوی ۱۱۸ ۲۳
- (٣) مغنى المحتاج ١٣٩/١٨، عارضة الاحوذ ك٢٨٩٣، المغنى ١٣٥٢/١٣٥، النفاف ١٣٥١.

حنفیہ نے کہا: اگر جانور غیر واطی کا ہوتواس کے مالک سے مطالبہ کیا جائے گا کہوہ جانور وطی کرنے والے وقیت کے بدلہ دے دے پھراسے اسی طرح ذبح کر دیا جائے گا(۱)۔

۲ سا- اسی طرح جس جانور سے وطی کی گئی ہوذ نے کرنے کے بعداس کوکھانے کے حلال ہونے کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال بین:

اول: راخ مذہب میں حنابلہ، حنفیہ میں سے صاحبین اور شافعیہ کا ایک قول ہے کہ اس کا کھانا حرام ہوگا اس لئے کہ وہ ایسا جانور ہے جس کوقل کرنا اللہ تعالی کے حق کی وجہ سے واجب ہے لہذا اللہ تعالی کے حق کی وجہ سے دوسر قبل کئے جانے والے جانوروں کی طرح اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔

دوم: ایک روایت میں امام احمد کا قول ہے کہ اس کا کھانا مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔

سوم: اما م ابوصنیفه ما لکیه اور دان آخذ بهب میں شافعیه کا تول ہے که کرا بہت کے بغیراس کا کھانا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''اُحِلَّتُ لَکُمْ بَهِیْمَهُ الْاَنْعَامِ ''(۲) (تمہارے لئے چوپائے مولیْ عائز کئے گئے ہیں)۔ اس آیت میں حلال ہونے کا ذکر مطلقاً آیا ہے، موطوء ہ (وطی کیا ہوا ہو) اور غیر موطوء ہ میں تفصیل نہیں کی گئ ہے، نیز اللہ تعالی کے اس ارشاد میں اس کومر مات کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا ہے: ''حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِیُرِ ''(۳) (تم پرحرام کئے گئے ہیں مردار اور خون اور سور کا المؤسّت)۔ نیز وہ الی جنس کا جانور ہے جس کا کھانا جائز ہے، اس کو گوشت )۔ نیز وہ الی جنس کا جانور ہے جس کا کھانا جائز ہے، اس کو

ایسے خص نے ذخ کیا جو ذخ کرنے کا اہل ہے لہذا اس کا کھانا اسی طرح حلال ہوگا جیسے اس وقت ہوتا جب اس کے ساتھ بیفعل نہ کیا جاتا (۱)۔

# ہفتم: کسی شبہہ کی وجہ سے وطی کرنا:

ک سا-شبہہ دراصل وہ ہے جو: ثابت سے مشابہ ہو، کیکن ثابت نہ ہو شبہہ میں وطی وہ وطی ہے جو ممنوع ہو لیکن اس سے حدواجب نہ ہو کیونکہ اس صورت میں شبہہ کے پائے جانے کی بنا پر زنا کا قصد نہیں ماناجا تا۔

فقہاء کے یہاں شبہ کی کچھ قسمیں ہیں جن کو''زنی'' فقرہ ر ۱۵-۲۱'شبہة''فقرہ سمیں دیکھاجائے۔

### وطی کے احکام:

الف-وطی کے بارے میں عورت کا اپنے شو ہر برق:

۱ ۲۰۰۸ - بیوی کا اپنے شو ہر پرق ہے کہ وہ اس سے جماع کرے اور

۱ س کی شہوت پوری کرے (۲)، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرو

بن العاص کی حدیث ہے انہوں نے کہا: نبی کریم علیا ہے ان

سے فرمایا: "ألم أخبر أنک تصوم النهار وتقوم الليل؟

قلت: بلی یا رسول الله! قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدک علیک حقا، وإن لعینک علیک حقا، وإن لعینک علیک حقا، وإن کریم بھیں بتا یا حقا، وإن کرو جک علیک حقا، وإن کریم بھیں بتا یا

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۵۵٫۳، الحاوی ۱۷۲۸، مغنی المحتاج ۱۳۶۸، کشاف القناع ۲۸ ۹۵،الانصاف ۱۷۹۸۔

<sup>(</sup>۲) سوره ما نکره ۱را ـ

<sup>(</sup>۳) سوره ما نکره *ر* سر

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱۵۵، فتح القدیر ۲۵/۵، مغنی المحتاج ۱۲۲۳، تخفته المحتاج ۱۲۲۳، تخفته المحتاج ۱۲۲۳، تخفته المحتاج ۱۲۲۳، تخفت المحتاج ۱۲۲۳، کشاف القناع ۲۷/۹۵، الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱۲/۳۲، عارضة الاحوذی ۲/۹۳، عقد المحواج المثمینیه ۳۵/۷۱ ما الحرق ۲/۹۷۱ ما المحتاج ا

<sup>(</sup>۲) دليل الفالحين ار ۳۹۰ ـ

<sup>(</sup>m) حديث عبرالله بن عمرو: "ألم أخبر أنك تصوم النهار ... "كي روايت

گیاہے؟ کہتم دن میں روز ہ رکھتے ہوا ور رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! آپ علیا ہیں فر مایا: ایسامت کرو، روزہ بھی رکھوا ورچھوڑ بھی دو، نماز بھی پڑھوا ورسوؤ بھی اس لئے کے تمہارے جسم کاتم پرحق ہے، تمہاری آ نکھ کاتم پرحق ہے اور تمہاری آ نکھ کاتم پرحق ہے اور آپ علیا ہے نے حضرت ہے اور تمہاری بیوی کاتم پرحق ہے )۔ اور آپ علیا ہے اور تمہاری بیوی کاتم پرحق ہے )۔ اور آپ علیا ہے دون کے دون کی رکھوسوؤ بھی رکھوسوؤ بھی ، اور اپنی بیوی کے رائم روزہ بھی رکھوچھوڑ بھی دو، نماز بھی پڑھوسوؤ بھی ، اور اپنی بیوی کے پاس بھی آؤ)۔

9 سا- رہااس حق کا ضابطہ اور اس کا شرعی حکم، اور شوہر پر اپنی بیوی سے جماع کرنے کا واجب ہونا تو اس کے بارے میں فقہاء کے چار مختف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ اور بعض شافعیہ کا ایک قول ہے، کہ بیوی کو اپنے شوہر سے وطی کے مطالبہ کاحق ہے، اس لئے کہ شوہر کا اس کے لئے حلال ہونا اس کاحق ہے جسیا کہ بیوی کا شوہر کے لئے حلال ہونا شوہر کاحق ہے اگر بیوی شوہر سے اس کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر وطی واجب ہوگی اور شوہر کو قضاءً – ایک مرتبہ – اس پر مجبور کیا جائے گا، اور مزید وطی کرنا اس پر ویانۂ فیما بینہ و بین اللہ واجب ہوگی اور بیصن معاشرت کرنا اس پر ویانۂ فیما بینہ و بین اللہ واجب ہوگی اور بیص حفیہ کے اور نکاح کو برقر اررکھنے کی نسبت وقبیل سے ہوگا اور بعض حفیہ کے نزدیک قضاءً وجوب نہیں، اور بعض کے نزدیک ہے، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ شوہر ویانۂ مزید واجب ہونے والی واطی کو چھوڑ نے پر کہنا ہے کہ شوہر ویانۂ مزید واجب ہونے والی واطی کو چھوڑ نے پر کہنا ہے کہ شوہر ویانۂ مزید واجب ہونے والی واطی کو چھوڑ نے پر کہنا ہے کہ شوہر ویانۂ مزید واجب ہونے والی واطی کو چھوڑ نے پر کہنا ہے کہ شوہر ویانۂ مزید واجب ہونے والی واطی کو چھوڑ نے پر کہنا ہوگا اگر قدرت رکھتا ہوا ور ایسا ظلماً کرے (۲)۔

(٢) البدائع ٣٣١/٢٣، فتح القدير ٣٠٢/٣٠، الكفاية على الهدابير ٣٠٠٠، رد

دوم: ثنا فعیہ کا قول ہے کہ شوہر پر بیوی سے وطی واجب نہیں، اور نہ قضاءً اس پراس کو مجبور کیا جائے گا اور نہ اس کے ترک پراس کو گناہ ہوگا، اس لئے کہ بیاس کا حق ہے جس کو وہ چھوڑ سکتا ہے اور اس لئے کہ عیماس میں گنجائش و بے نیازی پیدا کرتا ہے، نیز اس لئے کہ جماع شہوت کے دواعی کی وجہ سے اور خلوص محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور آدمی تکلفاً (زبردستی ) اس کو پیدائہیں کرسکتا۔

لین اس کے لئے مستحب ہے کہ جماع کی نسبت سے اس کو بالکل چھوڑ نے نہ رکھے تا کہ اس کی عفت کی حفاظت ہو، کیوں کہ وہ حسن معاشرت اور معروف کے ساتھ معاشرت کے بیل سے ہے اور اس لئے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کو خراب کر سکتا ہے (۱)۔ عزبین عبد السلام نے کہا: مرد کو جماع کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے اور زوجین کے لئے جو زیادہ بہتر ہو اس کا کرنا افضل ہے (۲)۔ غزالی نے کہا: مناسب سے کہ ہر چار در اتوں میں ایک بار اس سے جماع کرے، بیاس لئے کہ بیوی جماع کرے، بیاس لئے کہ بیوی کی تعداد چار ہو سکتی ہے لہذا اس حد تک تاخیر جائز ہے، ہاں پاک کہ بیوی کی تعداد چار ہو سکتی ہے لہذا اس حد تک تاخیر جائز ہے، ہاں پاک دامن رہے اس لئے کہ بیوی کی حاجت کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی کرنا چاہئے اس لئے کہ بیوی کی چاہئے اس لئے کہ بیوی کی جاجت کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی کرنا چاہئے اس لئے کہ بیوی کو پاک دامن رکھنا شو ہر پر واجب ہے، اگر چہوطی کا مطالبہ کرنا خابت نہیں ہے اس لئے کہ مطالبہ کرنا خاب نہیں ہے اس کے کہ مطالبہ کرنا خاب نہیں ہے اس کو کو توار قرار دیا ہے کہ: عور توں سے اعراض کرنا مکروہ ہے، اور اس کو حرام قرار دیا ہے کہ: قول کو تو کی قرار دیا ہے کہ:

<sup>=</sup> بخاری (فتح الباری ۲۹۹۸۹) اور مسلم (۸۱۳ /۸) نے کی ہے الفاظ بخاری کے بین۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "فصم وأفطر وصل ونم" کی روایت دار قطنی ( ۲۸۲۷ ط دار المحاسن ) نے حضرت ابو جمیفہ سے کی ہے اور اس کی اصل صحیح ابخاری (فتح الباری ۲۰۹۸) میں ہے۔

<sup>=</sup> الجتار ۲۹۹، فتح الباري ۲۹۹،

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۱۵/۳۵، تخنة المحتاج ۲۵/۰، الحاوی الکبیر ۲۱۲/۱۲، فتح الباری ۱۸/۹۹، اسنی المطالب ۱۸۲۳، الوسط للغز الی ۲۸۵، ۲۸

<sup>(</sup>٢) تواعدالاحكام را٥٣ـ

<sup>(</sup>۳) احياء علوم الدين ۲/۲ ۴، تخفة الحتاج ۲/۷ ۱۳۴ \_

سوم: ما لکیکا قول ہے کہ اگر عذر نہ ہوتو جماع کرناعورت کا مرد پر فی الجملہ واجب حق ہے، اور جہاں وطی کے ترک سے بیوی کو ضرر ہو وہاں شو ہر کے خلاف اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اگر عورت جماع کے کم ہونے کی شکایت کرے گی توراج قول کے مطابق ہر چارراتوں میں ایک رات کا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا(ا)۔

ابوالحسن الصغیر نے ابوعمران سے نقل کیا ہے کہ وطی کی کم سے کم مقدار کے بارے میں جس کا فیصلہ مرد پر کیا جائے گا اختلاف ہے، چنانچہ ان میں سے بعض نے کہا: چار راتوں میں سے ایک رات، انہوں نے اس کواس بات سے اخذ کیا ہے کہ مرد کو چار عورتوں سے شادی کرنے کا اختیار ہے، ایک قول ہے کہ! تین راتوں میں سے ایک رات انہوں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے اخذ کیا ہے: "لِللَّه کَوِ مِثُلُ حَظِّ اللَّهُ نَشَیْنِ" (۲) (مرد کا حصہ دوعورتوں کے حصہ کے برابر ہے)۔ حضرت عمر نے طہر میں ایک بار کا فیصلہ فرمایا اس لئے کہ بیاس کو حاملہ کردے گا (۳)۔

چہارم: رانح مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ اگر شوہر کو وطی سے مانع کوئی عذر نہ ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ ہر چارمہینہ میں ایک باراپنی بیوی سے وطی کرے۔

انہوں نے کہا: اس لئے کہ اگر یہ واجب نہ ہوتی تو دوسری غیر واجب چیز ول کی طرح اس کوچھوڑ دینے کی قسم سے واجب نہ ہوتی، واجب چیز اس لئے کہ نکاح زوجین کی مصلحت اور دونوں سے ضرر کو دور کرنے کا کے مشر وع ہے، اور وہ عورت سے شہوت کے ضرر کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے جیسے مرد سے اس کے دور کرنے کا سبب بنتا ہے لہذا وطی دونوں ہی کاحق ہے، نیز اگر وطی میں عورت کا کوئی حق نہ ہوتا تو باندی

كى طرح عزل ميں اس سے اجازت ليناوا جب نہ ہوتا۔

عورت کے حق کے سلسلہ میں سال کا تہائی ہونا اس لئے مشروط ہے کہ اللہ تعالی نے ایلاء کرنے والے کے حق میں اس کو مقرر کیا ہے، تو اسی طرح دوسرے کے حق میں بھی ہوگا۔ نیز بید کہ اس کو کوئی عذر نہ ہو، اس لئے کہ اگروہ کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے اس کو ترک کرے گا تو اس کے عذر کی وجہ سے اس پرواجب نہ ہوگی۔

اگر بغیرکسی عذر کے شوہر وطی ترک کرنے پراصرارکرے یہاں تک کہ چار مہنے گزرجائیں تو قاضی بیوی کے مطالبہ پرایلاء کرنے والے اور نفقہ سے گریز کرنے والے کی طرح دونوں میں تفریق کر دے گا اگرچہ بید دخول سے پہلے ہو، امام احمد نے ابن منصور کی روایت میں اس کی صراحت کی ہے (ا)۔

ابن قدامہ نے کہا: اور ہمارے اصحاب کے قول کا ظاہر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی اور یہی اکثر فقہاء کا قول ہے، اس لئے کہا گراس کے لئے کوئی مدت مقرر کر دی جائے اور دونوں میں تفریق کر دی جائے توایلاء کا کوئی اثر نہیں ہوگا حالانکہ اس کے معتبر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے (۲)۔

ابن تیمیداوران کے شاگردابن القیم نے کہا: مرد پرواجب ہے کہ معروف کے مطابق لینی بیوی کی حاجت اوراپنی طاقت کے بقدر اس سے وطی کر ہے جسیا کے بیوی کی ضرورت اوراپنی طاقت کے بقدر اس کو کھلا تا ہے اور اس پرخرج کرتا ہے، ہر ماہ، چار ماہ، ہر ہفتہ یا چار دن میں سے ایک دن میں ایک بار کی کوئی قید نہ ہوگی اس لئے کہ کتاب وسنت میں نہاس کی مقدار کی صراحت ہے، نہ عقد نکاح سے زوجین پرواجب ہونے والی کسی چیز کی مقدار بیان کی گئی ہے اس میں

<sup>(</sup>۱) الزرقاني على خليل ۴ر۲۵،القوانين الفقهبيه ۲۱۲،الذخيرة ۴ر۲۱۳-

<sup>(</sup>۲) سورة النساءراا به

<sup>(</sup>۳) حاشة البناني على الزرقاني ۴ / ۵٦\_

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۵ر ۱۹۲، المغنی ۱۰ ر ۴ ۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲) المغنی ۱۱٬۰۳۰

عرف کا اعتبار کیا جائے گااللہ تعالی فرماتا ہے: "وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِیُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ فِ" (۱) (اورعورتوں کا (بھی) حق ہے جیسا کہ عورتوں پرت ہے موافق دستور (شرعی) کے )۔

آپ علی ہوی ہندہ سے فرمایا:

"خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف"(۲) (جوتہارے
لئے اورتہارے بچے کے لئے کافی ہواس کودستور کے مطابق لے لو)۔
ابن القیم نے کہا: اور ایک جماعت نے کہا: شوہر پرواجب ہے
کہدستور کے مطابق اس سے وطی کر ہے جیبا کے دستور کے مطابق
اس کو کھلاتا اور پہنا تا ہے اور دستور کے مطابق معاشرت اختیار کرتا
ہے بلکہ بیہ معاشرت کی بنیاد اور اس کا مقصود ہے اللہ نے اس کے
ساتھ دستور کے مطابق معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وطی اس
معاشرت میں لازماً واضل ہے، انہوں نے کہا: اور اگر اس کے لئے
برلازم ہے کہ غذا سے اس کوآسودہ کردے اور ہمارے شی رحمہ اللہ اس
پرلازم ہے کہ غذا سے اس کوآسودہ کردے اور ہمارے شی رحمہ اللہ اس
قول کورائے مختار قرار دیتے تھے (۳)۔

اور اگر وطی کے بارے میں زوجین میں تنازع ہوجائے جس کا استحقاق عورت کو ہے تو حاکم عرف اور زوجین کی حالت کے مطابق اپنی صوابدید سے اس کو مقرر کردے گا جیسا کہ اس کے لئے نفقہ سکنی اور اس کے دوسرے حقوق مقرر کرتا ہے (۴)۔

- (۱) سورة البقره ر۲۲۸\_
- (۲) حدیث: "خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف..." کی روایت بخاری (فتح الباری ۷۵/۹ کـ) اور مسلم (۱۳۳۸ سلم ۱۳۳۸ کـ خضرت عائش ان الفاظ ہے کی ہے: "خذی من ماله بالمعروف ما یکفیک ویکفی بنیک" (ان کے مال میں سے جو تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے کافی ہواری کو ستور کے مطابق لے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (۴) مجموع قاوی این تیمه ۲۷ سمه ۳۸۴، ۲۹ سکا، ۱۳۲۲،۲۲

ابن تیمیہ نے کہا: اور وطی کے ترک سے زوجہ کو ضرر پہنچنا ہر حال میں فنخ کا متقاضی ہے، خواہ بیشو ہر کے قصد سے ہو یا بغیر قصد کے اور خواہ شو ہرکی قدرت کے ساتھ ہو یا عاجزی کے ساتھ جیسے نفقہ بلکہ اس کی وجہ سے بدر جداولی نکاح فنخ کردیا جائے گا کیوں کہ ایلاء میں اس کے ناممکن ہونے کی وجہ سے بالا جماع نکاح فنخ کردیا جا تا ہے(۱)۔

### ب-وطی میں مرد کا اپنی بیوی پرحق:

• ۱۹ - فقہاء کا مذہب ہے کہ شوہر جب چاہے اسے اپنی بیوی سے وطی
کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، الا یہ کہ وطی سے مانع کوئی شرعی سبب موجود
ہو، جیسے چیض، نفاس، ظہار، احرام وغیرہ لہذا شوہرا گراس سے وطی کا
مطالبہ کرے، اور شرعی موانع نہ ہوں توعورت پر اس کی بات ماننا
واجب ہوگا(۲)۔

ابن تیمیہ نے کہا: اگر شوہراس کوبستر پر بلائے توعورت پر مرد کی اطاعت ضروری ہے اور میاس پر فرض واجب ہے (۳)۔

ذہبی، رافعی، نووی، ابن رفعہ، پیتمی وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر شوہر عورت کو بستر پر بلائے اور عورت بلاکسی شرعی عذر کے اس سے گریز کر سے تو بیانشوز کی ایک فتم اور گناہ کبیرہ ہے اس لئے کہ اس کے بارے میں شدیدوعیدوارد ہے (۴)۔

اس سلسلہ میں جو کچھ وارد ہواہے اس میں سے وہ حدیث ہے: جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم علیقہ سے کی ہے کہ

- = روضة المحبین / ۱۵ ۲ اوراس کے بعد کے صفحات۔
- (۱) الاختيارات الفقهيد من فياوي ابن تيميه (۲۴۷\_
- (۲) بدائع الصنائع ۳۳۱/۳۳۱-۳۳۳، بجبة النفوس ۲۲۹، النووی علی مسلم ۱۲۹۰، فتح الباری ۱۹۴۷-
  - (۳) الفتاوي الكبرى لا بن تيميه (ط دارالريان) ۳۸ ممار
- (۴) الكبائر للذببي/ ۱۲۴، تنبيه الغافلين لابن النحاس/ ۱۳۵، ۱۲۷، الزواج ۲/۲۸ - ۵-

آپ عَلَيْكُ نَفر ما یا: "إذا دعا الرجل امر أته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان علیها لعنتها الملائکة حتی تصبح"(۱) (اگرمرداینی بیوی کواین بستر پر بلائے اور وہ اس کے پاس نہ آئے اور شوہر بیوی پر ناراض ہوکر رات گزار ہے توضیح ہونے تک فرشتے عورت پرلعنت کرتے ہیں)۔

نیز حضرت ابو ہر یرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "إذا باتت الموأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها المملائكة حتى توجع"(۲) (جبورت اپنشوہركابسر چھوڑ كررات گزارتی ہے توفر شخ اس پرلعنت كرتے ہیں یہاں تک كوہ لوٹ آئے)۔ نیز حضرت ابو ہر یرہؓ نے روایت کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "واللذى نفسى بيدہ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتأبى عليه، إلا كان الذى فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها"(۳) الذى فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها"(۳) بیوی كوبسر پر بلائے اوروہ انكاركردے تواللہ تعالى اس سے ناراض ہو جاتا ہے یہال تک كہ شوہراس سے راضى ہوجائے)۔

مذکورہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہرعورت کو بلائے تو اس کا شوہر سے گریز کرناحرام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے (۴)۔

اگرعورت شوہر کو وطی کے لئے بلائے تو اس کا قبول کرنا اس پر واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ اگر مردوں کوعورت کی بات قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہ عاجز ہوجا ئیں گے، اس لئے کہ ہر وقت عور توں کی بات قبول کرنے کے لئے ان کے پاس قوت و طاقت نہ ہوگی، اور بہت سی حالتوں میں اعضاء کی کمز وری اور انتشار کے نہ ہونے کے سبب ان کو سیج چیز حاصل نہیں ہوگی، اور عورت کے لئے ہر وقت ہر آن قابود بینا ممکن ہے، البتہ اگر مردگریز کرکے اس کو ضرر پہنچانے کا قصد کر ہے تواس پرالیا کرنا حرام ہوگا(ا)۔

### ج- وطی سے شوہر کی عاجزی کے سبب بیوی کو جدائی کا حق:

ا ٧- فقہاء نے مجبوب ہونے، خصی ہونے یا عنین ہونے کی وجہ سے شوہر کے وطی سے عاجز ہونے کے سبب بیوی کی جدائی طلب کرنے کے حق کے مسئلہ میں دوحالتوں کے درمیان فرق کیا ہے: یعنی عقد نکاح سے ملی ہوئی وطی سے عاجزی، اور دخول کے بعد واقع ہونے والی عاجزی کی کیفیت نیز از دواجی زندگی کے استقر ارکے بعد پیدا ہوجانے والی عاجزی، اسی طرح انہوں نے اس شکل میں بھی فرق کیا ہے جب عورت عقد نکاح کے وقت عیب سے واقف ہویا عقد کیا ہے جب عورت عقد نکاح کے وقت عیب سے واقف ہویا عقد کے وقت اس سے ناواقف ہو۔

تفصیلات'' طلاق'' فقره ر ۹۳- ۱۰''عنه'' فقره ر ۱۳- ۱۳ '' خصاء'' فقره ر ۷- ۲' جب'' فقره ر ۵- ۲ کی اصطلاحات میں دیکھئے۔

د-اگر بیوی میں وطی سے مانع کوئی عیب ہوتوشو ہر کوحق فنخ: ۲ ۲ - اگر بیوی میں وطی سے مانع کوئی عیب موجود ہوجیسے رتق یا قرن

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه..." كى روایت بخارى (فتح البارى (۲۹۴۸) اورسلم (۲/۱۰۲۰) نے كى ہے، الفاظ مسلم كے ہيں۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إذا باتت الموأة مهاجرة فواش زوجها..." کی روایت بخاری (فتح الباری۲۹۴۸) اور مسلم (۱۰۵۹/۲) نے کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "والذی نفسی بیده ما من رجل یدعو امرأته..." کی روایت مسلم (۱۰۲۰/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۷) المفهم شرح مخضر مسلم للقرطبي ۴/ ۱۶۰، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۹۳ م ط دار الطباع دشق) -

<sup>(</sup>۱) سابقه دونول مراجع ـ

ہوتو کیا شوہر کوفٹنخ کاحق ہوگا؟اس کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

تفصیل'' رتق'' فقرہ رہ-۲'' قرن'' فقرہ رسا'' طلاق'' فقرہ ر ۹۳ میں ہے۔

ہ-ایلاء یا ظہار کرکے شوہر کا اپنی ہیوی کی وطی سے گریز کرنا:

اول: ايلاء:

٣٦٠ - اس ميں فقہاء كے درميان كوئى اختلاف نہيں ہے كہ ايلاء كرنے والے كو چار مهينوں كى مہلت دى جائے گى جيسا كہ اللہ تعالى لئے بيان فرما يا ہے، اور ان چار مهينوں ميں اس سے وطى كا مطالبه كيا جائے گا،اللہ تعالى فرما تا ہے: "لِلَّذِين يُوْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰه غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰه غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰه سَمِيعٌ عَلِيمٌ "(ا) (جولوگ اپنى بيويوں سے الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰه سَمِيعٌ عَلِيمٌ "ان (جولوگ اپنى بيويوں سے (ہمسترى كرنے كى) قتم كھا بيطتے ہيں ان كے لئے مہلت چار ماہ تك اور اگر طلاق (ہى) كا پخته ارادہ كرليس تو بيت والا ہے، بڑا مهر بان ہے اور اگر طلاق (ہى) كا پخته ارادہ كرليس تو بيت كاسب نزول بيہ ہے كہ اہل اور اگر طلاق (ہى) كا پخته ارادہ كرليس تو بيت كاسب نزول بيہ ہے كہ اہل جا بلیت اپنى عور توں سے ایک سال دوسال یا زیادہ تک کے لئے ایلاء جا ہم مقر ركر دى (۲)۔

۲ ۲ - اس کا متیجہ میہ ہوگا کہ ایلاء کرنے والا یا تو وطی نہ کرنے پر اصرار کرے گا یہاں تک کے چار مہینے گزرجا ئیں یا مدت گزرنے سے پہلے ہیوی سے وطی کرے گا۔

اگرایلاء کرنے والا اپنی اس بیوی سے وطی نہ کرنے پر اصرار کرے گاجس سے اس نے ایلاء کیا ہے یہاں تک کہ ایلاء کی تاریخ سے چار مہینے گزر جائیں تو اس کا یہ اصرار کرنا شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کا داعی ہوگا، اس لئے کہ اس گریز میں بیوی کو ضرر پہنچانا ہے۔ اور بیوی کوتن ہوگا کہ معاملہ قاضی کے پاس پیش کرے اور وہ مرد کو فی (یعنی اپنی قتم کے حکم سے رجوع کا) حکم دے گا اگر وہ انکار کرے گا تو وہ اس کوعورت کو طلاق دے کا حکم دے گا، اگر وہ طلاق کرے گا، اگر وہ طلاق بھی نہ دیتو مرد کی طرف سے قاضی ہی عورت کو طلاق دے دے گا، اگر وہ طلاق ہے۔ یہ جہور فقہاء شافعیے، مالکیا ورحنا بلہ کا قول ہے۔

حفیہ نے کہا جمعن چار مہینے گزرجانے سے ہی طلاق پڑجائے گ قاضی کے پاس معاملہ لے جانے اور اس کے طلاق کا فیصلہ کرنے پر موقوف نہیں رہیگی ، اور یہ بیوی کے جائز حق کوروک کراس کو ضرر اور ایذاء پہنچانے کے سبب شوہر کو سزاکے طور پر ہے۔

اگرمدت گزرنے سے پہلے اس سے وطی کرلے تو وہ اپنی قتم میں حانث ہو جائے گا اور ایلا ہے ختم موجائے گا اور ایلا ہے ختم موجائے گا (۱)۔

د يکھئے:''ايلاء''فقرہ/١٦-١٩\_

دوم: ظهار:

۵ ۲۰ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ ظہار کرنے والے کے لئے ظہار کا کفارہ اوا کرنے سے پہلے اپنی اس بیوی سے وطی کرنا حرام ہے جس سے اس نے ظہار کیا ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: "وَ الَّذِیْنَ یُظَاهِرُونَ

<sup>(</sup>۱) سورة البقره ر۲۲۹–۲۲۷\_

<sup>(</sup>۲) الجامع لا حكام القرآن ۳ر ۱۰۳\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۲۲۳، مغنی المحتاج ۳۲۸، الحاوی الکبیر ۱۲۲۹، المتر الخرقی الخرقی ۳۲۸، عقد الجوامر الشمینه ۲۲۱۷، الدسوقی علی الشرح الکبیر ۲۳۸۲، بدایته المجتهد ۱۹۹۲ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی ۱۱۸، ۱۹۰۰ اوراس کے بعد کے صفحات۔

مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْ دُوْنَ لِمَا قَالُواْ فَتَحُوِيُرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَعْنُ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْ دُوْنَ لِمَا قَالُواْ فَتَحُوِيُرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَاسًا "(۱) (جولوگ اپنی ہویں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں توان کے ذمہ قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں ایک مملوک کو آزاد کرنا ہے)۔ امام احمد سے ایک روایت میں ہے: اگر کفارہ کی ادائیگی اطعام (کھانا کھلانے) کے ذریعہ ہوتواس سے وطی کرنا حرام نہیں ہے۔

کفارہ اداکرنے سے پہلے وطی کے دواعی کے حرام ہونے کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، تفصیل'' ظہار'' فقرہ مرسلے۔ ۲۲-۲۲) میں ہے۔

اسی طرح اگروہ کفارہ اداکرنے سے پہلے اپنی اس بیوی سے وطی کر لے جس سے اس نے ظہار کیا ہے تو کیا واجب ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، (دیکھئے: " کفارة" فقرہ ۲۴)۔

۲ کا اورعورت کوشو ہر سے وطی کے مطالبہ کا حق ہے۔ اوراس پرلازم ہے کہ شو ہر کواپنی وطی سے رو کے یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کردے اگر وہ کفارہ ادا کرنے سے گریز کرتوعورت کوحق ہے کہ معاملہ قاضی کے پاس لے جائے ، قاضی پرلازم ہوگا کہ اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دے اور اگر وہ ا نکار کرتے تو قاضی تادیب کے جن وسائل کا مالک ہے ان کے ذریعہ اس کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کرے یا طلاق دیدے۔

یہ حفنیہ کے نزدیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ: شوہر نے ظہار کے ذریعہ اپنے او پراپنے اپنی ہوی کوحرام کرکے اس کو ضرر پہنچایا ہے، اس لئے کہ دونوں کے مابین رشتہ نکاح کے باقی رہنے کے باوجود وطی میں اس کے حق کوروک دیا ہے، لہذا ہوی کوخت ہوگا کے اپناخت پوراکرنے اس کے حق کوروک دیا ہے، لہذا ہوی کوخت ہوگا کے اپناخت پوراکرنے

اوراپے سے ضرر کو دور کرنے کا مطالبہ کرے شوہر کفارہ دے کر حرمت زائل کر کے بیوی کا حق پورا کر سکتا ہے، لہذا شرعاً اس پر بدلازم ہوگااس لئے اگروہ گریز پر اصرار کرے گاتو قاضی کفارہ ادا کرنے یا طلاق دینے پراس کومجبور کرے گا()۔

ما لکیہ کا مذہب ہے کہ ظہار کرنے والے کے کفارہ سے عاجز ہونے اوراس پراس کے قادر ہونے کی دونوں حالتوں میں فرق ہوگا چنا نچے انہوں نے کہا: اگر ظہار کرنے والا کفارہ سے عاجز ہو، تواس کی بیوی کوخن ہوگا کہ قاضی سے طلاق کا مطالبہ کرے اس لئے کہ ترک وطی سے اس کو ضرر ہوگا، اور قاضی پر لازم ہوگا کہ شوہر کو طلاق کا حکم دے، اور اگر وہ اس سے گریز کرے تو قاضی شوہر کی طرف سے فی الحال طلاق دے دے گا اور بیطلاق رجعی ہوگی، لہذا اگر شوہر عدت بوری ہونے سے پہلے کفارہ پر قادر ہوجائے تو کفارہ اداکردے گا اور اس سے رجوع کرے گا۔

اگرظہار کرنے والا کفارہ پر قادر ہواور کفارہ ادا کرنے سے گریز کرے، تو بیوی کو قاضی سے طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہوگا، اگروہ طلاق کا مطالبہ کرے گا یہاں تک کہ جار مہینے گزرجا کیں جیسا کہ ایلاء میں ہے۔ اگر چار مہینے گزرجا کیں تو قاضی شوہر کو طلاق یا کفارہ ادا کرنے کا حکم دے گا۔ اگروہ گریز کرے تو قاضی اس کی طرف سے طلاق دے دے گا، اور بیطلاق رجعی ہوگی (۲)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر ایلاء کرنے والا ظہار کرے، تو اس کو وطی کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لئے کہ کفارہ ادا کرنے

\_\_\_\_\_ (۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۲۳۴، الفتاوی الهندیه ار ۴۵۲، فتح القدیر ۲۲۵، عقد الجوابرالثمینه ۲۲۹/۲، المغنی لابن قدامه ۱۱۷۲۱\_

<sup>(</sup>٢) الخرثي مع حاشية العدوي ٢٣٥/ ٢٣٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٣٣م-

<sup>(</sup>۱) سورة المجادله رس

سے پہلے اس کے لئے وطی کرنا حرام ہے چنا نچے وہ اس سے شرعاً عاجز ہے اور مریض کے مشابہ ہے، اور اس سے کہا جائے گا: یا تو تم کفارہ ادا کرواور فی (رجوع) کرلو، یا طلاق دیدو، اگر وہ مہلت طلب کر بے تاکہ آزاد کرنے اور تاکہ آزاد کرنے اور رکھنے سے عاجز ہوتو کھا ناخریدے اور اسے مساکین کو کھلائے تو اسے تین دن کی مہلت دی جائے گی، اس لئے کہ وہ قریبی مدت ہے۔

اگر معلوم ہو کہ ظہار کرنے والا فی الحال کفارہ ادا کرنے پر قادر ہے، اوراس کا مقصد محض ٹال مٹول کرنا ہے، تو اسے مہلت نہیں دی جائے گی، اس لئے کہ اس کومہلت تو حاجت کی وجہ سے دی جاتی ہے اور یہال کوئی حاجت نہیں ہے۔

اگرظهارکرنے والے کے روز ہیر قادر ہونے اور غلام آزاد کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے اس پر روز ہ فرض ہو، اور روز ہ رکھنے کے لئے مہلت طلب کرتواسے مہلت نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ دومہینے مسلسل روزے رکھے، اس لئے کہ وہ بہت ہے بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ طلاق دیدے۔

اگرظہار کرنے والے پرروزوں میں سے عرفاً معمولی مدت باقی رہے تو تمام اعذار کی طرح اسے اس میں مہلت دی جائے گی (۱)۔

و- بیوی کا اپنے مہر پر قبضہ کرنے تک اپنے شو ہر کو وطی پر قابونہ دینا:

ے ۲۷ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر مردا پنی بیوی کو اس کا مہر سپر دکر دے توعورت پر واجب ہے کہ وہ اس صورت میں اس کو اپنے آپ پر قابودیدے جب وہ اس سے اس کا مطالبہ کرے اور وہاں کوئی شرعی

رکاوٹ نہ ہو،ای طرح وہ اس پر بھی متفق ہیں کہ عورت کواس صورت میں اپنے شوہر کورو کئے کاحق نہیں ہے جب کل مہر مو جل ہو۔ یا بعض مو جل ہو۔ اس لئے کہ اس کواس کے مطالبہ کاحق نہیں ہے اور اس نے اس کی معجل مقدار پر قبضہ کرلیا ہو، اس لئے کہ اپنے حق کوموخر کرنے پر اس کا راضی ہوجانا اس پر قبضہ سے پہلے اپنے آپ کوحوالہ کر دینے پر راضی ہونا ہے، جیسے بیج میں مو جل ثمن کاحکم ہے۔ مو جل کرکے اس نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے۔ لہذا اس کے شوہر کاحق ساقط نہ ہوگا، اس لئے کہ شوہر کی طرف سے حق کا ساقط کرنا نہیں پایا گیا اور عورت اپنے حق کے ساقط ہونے پر راضی ہے، لیکن اگر پورا مہر مو جل ہوتو حفیہ نے اپنے قول میں یہ قید لگائی ہے کہ شوہر نے اردوہ اس سے راضی ہوگا، ہوتو دوا قوال اور وہ اس سے راضی ہوگا، ہوتو دوا قوال اس نے بیشرط نہ لگائی ہوتو دوا قوال میں سے فید لگائی ہوتو دوا قوال اور وہ اس سے راضی ہوگی ہو، اگر اس نے بیشرط نہ لگائی ہوتو دوا قوال میں بیان ہوتو دوا قوال میں ہوگی ہونا گر اس نے بیشرط نہ لگائی ہوتو دوا قوال میں اس سے راضی ہوگی ہو، اگر اس نے بیشرط نہ لگائی ہوتو دوا قوال میں اس سے راضی ہوگی ہو، اگر اس نے بیشرط نہ لگائی ہوتو دوا قوال میں را)۔

۸ ۲ - اگر بورامهریا بعض معجّل ہواور شوہر نے معجّل مقدار بیوی کونہ دی ہو تو کیا بیوی کو بیت سے گریز کر میں اور کے بیمال تک کہاں پر قبضہ کرلے؟

جہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ بیوی کو حق ہے کہ ولئے شوہر کواپنے آپ سے روک دے یہاں تک کہ اپنے مہر معجّل پر قبضہ کرلے یا اگر بعض معجّل اور بعض مؤجل ہوتو معجّل حصہ پر قبضہ کرلے، اس لئے کہ مہراس کے بضع کا عوض ہے جیسے مثمن مبیع کا عوض ہے، تو جبیبا کہ نقد ثمن وصول کرنے کے لئے بائع کو مبیع کے روک لینے کا حق ہوتا ہے اسی طرح اپنا مہر معجّل وصول کرنے کے لئے بائع کو کے لئے عورت کوشو ہر سے اپنے آپ کوروک لینے کا حق ہوگا نیز جس

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع۷۵ ۳۱۵ المغنی ۷۸ ۳۲۸ (طالریاض) \_

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۳۵۹، فتح القدیر ۳۲۹، مغنی المحتاج ۲۲۲، الحاوی الکبیر ۱۲۳۲–۱۹۳، عقد الجواهر الثمینه ۹۹۲، شرح منتبی الارادات ۳۷،۸۸، کمغنی ۱۱۷۰–۱

منفعت پر عقد ہوا ہے وہ استیفاء سے تلف ہوجاتی ہے، چنانچہ اگر عورت کے لئے مہر کی وصولی ناممکن ہوجائے تواس کے عوض کا واپس لینااس کے لئے ممکن نہیں ہوگااس لئے اس کوحوا گلی ہے گریز کا اختیار ہے تا آئکہ وہ اس پر قبضہ کرلے(۱)۔اورابن المنذرنے اس پراجماع نقل کیاہے(۲)۔

اینے مہر معجّل پر قبضہ کرنے تک اپنے آپ کوحوالہ کرنے سے گریز کرنے کے بارے میں بیوی کاحق ساقط ہونے میں وطی کااثر:

اورشو ہراس سے وطی کر لے تو کیاا پنے مہر مجلّ پر قبضہ کرنے تک اینے آپ کوشو ہر سے روک لینے میں اس کاحق ساقط ہوجائے گا؟ فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

اول: امام ابوحنیفه اور حنابله میں سے ابن حامد کا قول ہے کہ عورت کوحق ہے کہ اینے آپ کواس سے روک لے، یہاں تک کہ اس پر قبضه کرے،اس لئے کہ معقود علیہ (جس پر عقد ہواہے )اس ملک میں یائی جانے والی تمام وطیوں سے حاصل کئے جانے والے تمام منافع بضع ہیں، نہ کہ خاص طور پر پہلی وطی سے حاصل کی جانے والی منفعت ہے لہذا ہر وطی معقود علیہ ہے، اور بعض کی حوالگی سے باقی کی حوالگی

9 مم - اگرعورت اپنی رضا مندی سے شوہرکوا سے آپ پر قابودیدے

واجب نہیں ہوگی جسیا کہ بائع اگر ثمن وصول کرنے سے پہلے بعض مبیع

کوحوالہ کردیتواس کوشن معجّل وصول کرنے کے لئے ہاقی کورو کنے کا حق ہوتا ہے، اسی طرح بی بھی ہوگا، حنفیہ کے فرہب میں معتمد قول یہی <u>ب</u>(۱)۔

دوم: امام الوحنيفه كے صاحبين امام الويوسف امام محر، شافعيه، ما لکیداورراج مذہب میں حنابلہ کا قول ہے، کہ عورت کوجی نہیں ہے کہ اینے آپ کوشوہر سے رو کے ،اس لئے کہ حوالگی کر کے اس نے اپنے آپ کوروک لینے کاحق ساقط کردیا ہے، کیوں کہ ابتدامیں اپنے آپ کو حوالہ کر دیناشو ہر کے ذمہ مہر کے باقی رہنے کے بارے میں عورت کی رضامندی ہے، اوراس کے بعد گریز کرنا جو پھھاس نے ترک کردیا تھا اس کوواپس لینا ہے،لہذااس کوقبول نہیں کیا جائے گا جیسے کہا گر بائع تبرع کرے،اور ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے مبیع مشتری کے حوالہ کر دے، تو اس کو اس کے واپس لینے اور رو کئے کا حق نہیں ہوتا (۲)۔ ماور دی نے کہا: اور ہماری دلیل بیہ کہ وہ رضا مندی سے حوالگی ہے جس سے عوض ثابت ہو گیا ہے لہذا مبیع کی حوالگی پر قیاس کر کے اس کی وجہ سے روک لینے کا حق ساقط ہو جائے گا نیز اس لئے کہ عقد کے احکام اگر وطی سے متعلق ہوں تو پہلی وطی کے ساتھ مخصوس ہول گے اوراس کے بعدوالی وطی اس کے تابع ہوں گی ،اور پہلی وطی نے اپنے حق میں رو کنے کے حکم کوختم کردیا ہے تو واجب ہوگا کہ احلال کی طرح اینے تابع کے قق میں بھی اس کوختم کردے (۳)۔

الطالبین ۷؍۲۵۹ اور اس کے بعد کےصفحات، الحاوی ۱۲/۱۲، مبارۃ علی التخه الا ١٨٤١، الذخيره ٣٧٣ ما عقد الجوابر ١٩٦/٢، الشرح الصغيرللدرد ير٢ ر ٣٩٩- ٣٣٨، كشاف القناع ١٨١٨، شرح منتهي الارادات ۳ر ۸۴،المغنی ۱۰ ارا ۱۵،۰۰ م.

<sup>(</sup>۲) الإشراف على مذاهب العلماء لا بن المنذرر ۶۲، المغنى ١٠١٠ الراكار

<sup>(</sup>۱) رد المختار ۲۸۹۸، فتح القدير ۲۲۹۸، بدائع الصنائع ۲۸۹۸، المغني • ايرا كه الإشراف على مذا بهب العلماء لا بن المنذرير ٦٢ \_

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢٨٩/٢، رد المحتار ٣٥٨/٢، الحاوي الكبير ١٦٢/١٢، روضة الطالبين ٧/ ٢٦٠،مغني الحمّاج ٣/ ٢٢٢ – ٢٢٣،عقد الجوابر الثبينه ٢/ ٩٦، الذخيره ٧٧ س٧٣، البهجة شرح التحفه الر٩٢، شرح منتهي الإرادات ٣٧ ٨٨، كشاف القناع ۵ر ۱۸۳، المغنى • ارا 2ا ـ

<sup>(</sup>٣) الحاوى ١٦٢/١٢\_

حوالگی سے پہلے مہرمؤجل کی مدت کا پورا ہوجانا:

۵ - اگرزوجہ کے اپنے آپ کوحوالہ کرنے سے پہلے مدت پوری ہو جائے تو کیا مہر مؤجل کومہر معجّل کے حکم میں سمجھا جائے گا اور بیوی کو اس پر قبضہ کرنے تک شوہر کو قابود ہے سے گریز کا حق ہوگا یا موخر کرنے پر اس کی رضا مندی کی وجہ سے گریز کے بارے میں اس کا حق ساقط سمجھا جائے گا، اور مدت کے پوری ہوجانے سے اس کی طرف نہیں لوٹے گا؟
 اس کے بارے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: معتمد قول میں حنفیہ، اصح قول میں شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ عورت کو تی نہیں ہے کہ اپنامہر وصول کرنے کے لئے اپنے آپ کوشو ہر سے رو کے اس لئے کہ مدت پوری ہونے سے پہلے نفس کی حوالگی واجب ہوگئ ہے، لہذا ہے مدت پوری ہونے سے ختم نہیں ہوگ، کیوں کہ موخر کرنے پراس کی رضا مندی کی وجہ سے رو کئے کا حق ختم ہوگیا ہے اور بیچ کے ثمن کی طرح ساقط ہوجانے والی چیز میں واپسی کا احتمال نہیں ہوتا ہے (۱)۔

دوم: اصح کے مقابل قول میں شافعیہ، مالکیہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے کہ عورت کوت ہوگا کہ اس پر قبضہ کرنے تک شوہر سے اپنے کو روکے رکھے، اس لئے کہ جب مدت پوری ہوجائے گی تو وہ عاجل کی طرح ہوگئ، اور عاجل مانع ہوگا یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو مہر دیدے، البتہ امام ابو یوسف نے اس میں یہ قیدلگائی ہے کہ بیاس وقت ہوگا جب کے شوہر نے بیوی پر مدت پوری ہونے سے پہلے دخول کی شرط نہ لگائی ہو، اگر اس نے شرط لگائی ہواور بیوی اس سے دخول کی شرط نہ لگائی ہو، اگر اس نے شرط لگائی ہواور بیوی اس سے راضی ہوتو اس کوگریز کاحق نہ ہوگا(۲)۔

حوالگی میں ابتداکر نے کے بارے میں زوجین کا اختلاف:

10-اگر حوالگی کی ابتداکر نے میں زوجین میں اختلاف ہوجائے تو حفیہ وما لکیہ کی رائے ہے کہ بیوی کوخل ہے کہ اپنے مہر پر قبضہ کرنے تک اپنے آپ کورو کے رہے، شوہر پر واجب ہوگا کہ پہلے مہر حوالہ کرے اس لئے کہ شوہر کاخل عقد کی وجہ ہے ہی مبدل (بضع) میں متعین ہوگیا ہے، اورعورت کاخل مہر میں جو کہ بدل ہے عقد کی وجہ سے متعین ہوگا لہذا مطالبہ سے متعین نہیں ہوا ہے، وہ تو صرف قبضہ سے متعین ہوگا لہذا مطالبہ کے وقت شوہر پر حوالگی ضروری ہوگی تا کہ دونوں میں برابری کرتے ہوئے بدل میں عورت کاخل بھی متعین ہوجائے اور امام مالک نے اللہ تعالی کے تی کی وجہ سے اس کو مکروہ کہا ہے کہ مہر میں سے چوتھائی دینار پر قبضہ سے پہلے ہوی اپنے آپ پر شوہر کو قابود سے ا)۔

حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ شوہر کو پہلے حوالہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، پھر بیوی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ شوہر کو وطل کرنے پر مجبور کرنے ہیں بضع کو تلف کرنے اور مہر کی ادائیگی سے کرنے پر مجبور کرنے میں بضع کو تلف کرنے اور مہر کی ادائیگی سے کریز کرنے کا خطرہ ہے، اور بضع میں رجوع کرنا ناممکن ہے(۲)۔

قول اظہر میں شافعیہ کی رائے ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ مجبور کیا جائے گا اس طرح کہ شوہر کوکسی عادل کے باس مہر رکھنے کا حکم دیا

بیوی کوقا بودینے کا حکم دیا جائے گا، جب وہ قابودے دے گی تو عادل = التخد ار ۱۸۷، مغنی الحتاج ۳۲۳، بدائع الصنائع ۲۸۹، فتح

جائے گا، اور بہ عادل نہ تو شوہر کا نائب ہوگا نہ بیوی کا، بلکہ وہ ان

دونوں کے درمیان جھگڑاختم کرنے میں شریعت کا نائب ہوگا، اور

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۸۹۷، فتح القدير ۱۸۹۳، مغنی الحتاج ۱۲۳،۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳، دروضة الطالبين ۱۸۹۷، فتح الحاوی الکبير ۱۱۲۲–۱۹۲۳، شرح منتهی الارادات ۱۹۲۳، مغنی ۱۸۱۰–۱

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغيرللدردير ۲/ ۳۹۹، ۴۳۴، البجة شرح التحقة ۱/۲۹۲، ميارة على

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ۳ر۱۸۹، بدائع الصنائع ۲۸۹۷، فتح القدیر ۳۸۹۳، این عابد ن ۴۵۸۷، جوام الاکلیل ۱۸۷۰ سـ

<sup>(</sup>۲) الحاوى ۱۲۹، مغنی الحتاج ۳ر ۲۲۳، شرح منتبی الارادات ۳ر ۸۴، کشاف القناع ۱۸۲۵، المغنی ۱۸۱۰/۱۱۱۰ م

مہراس کے حوالہ کر دے گا، اس طرح خصومت کا فیصلہ ہوجائے گا،
اس لئے کہ حاکم کی تقرری تنازع کو ختم کرنے اور حقوق کی وصولی میں
زیادہ احتیاط پر عمل کرنے کے لئے کی جاتی ہے، اور بیاس کے متعلق
معاملات میں سب سے زیادہ احتیاط والی اور دونوں کے درمیان
تنازع کوزیادہ ختم کرنے والی چیز ہے(۱)۔

ایک تیسر بے قول میں شافعیہ نے کہا: زوجین میں سے کسی کومجبور نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ دونوں میں سے ہرایک کے لئے دوسر بے پرحق کا شبوت کیساں ہے، اس وقت دونوں میں سے جو پہل کرے اور سپر دکرد بے و دوسر بے کوحوالہ کرنے پرمجبور کیا جائے گا(۲)۔

ز-عقد نکاح میں وطی نہ کرنے یا اس کے حلال نہ ہونے کی شرط لگانا:

اس شرط کے لگانے کے حکم میں فقہاء نے دوحالتوں کے درمیان فرق کیا ہے: وطی کے حلال نہ ہونے کی شرط لگانا، اور وطی نہ کرنے کی شرط لگانا، اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

27 – اگر عقد نکاح میں وطی کے حلال نہ ہونے کی شرط لگا دے اس طرح کہ عورت سے اس شرط پر شادی کرے کہ وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، تو اہل علم کے درمیان اس شرط کے باطل ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ عقد کے سیح ہونے پر اس کے اثر انداز ہونے کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اس میں دوا قوال ہیں:

اول: جمہور فقہاء شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے، کہ شرط اور عقد دونوں باطل ہوں گے اس لئے کہ شرط عقد کے مقصود میں خلل

(۲) مغنی الحتاج ۳ر۲۳۰

انداز ہے، اور تناقض بھی ہے، کیوں کہ اس شرط کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ ایک ظاہری عقد کی طرح ہوجاتا ہے(ا)۔

دوم: حنفیہ کا قول ہے کہ شرط فاسد ہے اور عقد سے ، اس کئے کہ خفیہ کے یہاں قاعدہ ہے کہ نکاح شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا، باطل صرف شرط ہوگی نہ کہ نکاح (۲)۔

۵۳ - اگر عقد نکاح میں وطی نہ کرنے کی شرط لگائے تو اس کے حکم کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول: حفیہ وحنابلہ کا قول ہے کہ عقد صحیح ہوجائے گا اور شرط لغو ہوجائے گی، شرط اس لئے باطل ہوگی کہ وہ عقد کے مقتضی کے منافی ہے، اورا یسے حقوق کے ساقط کرنے پر ششمل ہے کہ اگر بیشرط نہ لگائی جاتی تو وہ حقوق واجب ہوجاتے، اور عقد اس لئے صحیح رہتا ہے کہ بیشرط عقد میں ایک اضافی وصف کی طرف راجع ہے، لہذا اس کو باطل نہیں کرے گی، اور حفیہ کے یہاں قاعدہ ہے کہ نکاح شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا، باطل صرف شرط ہوگی نہ کہ نکاح (۳)۔

دوم: ما لکید کا قول ہے کہ شرط فاسد ہے اور عقد (بھی) فاسد ہے،
اس کئے کہ وہ الی شکل میں واقع ہور ہاہے جوشرعاً ممنوع ہے (م)۔
اس طرح نکاح ہوجانے کے بعد اس عقد پر مرتب ہونے والے
احکام میں مالکیہ کے درمیان اختلاف ہے، ایک قول ہے کہ نکاح فنخ
کردیا جائے گا دخول سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایک قول ہے کہ

- (۱) تخفة المحتاج مع حاشية الشرواني عليه ١/٣١٤، عقد الجوامر الثميية ١٩٨٢، المختاج مع حاشية الشرواني عليه ١/٣١٨، عقد الجوامر الثميية ١٩٨٢، الخرش ١٩٥٨، تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ١٩٦٧–٣٢٨، كشاف القناع ١/٤٨٩.
  - (۲) الهداية مع فتح القدير والعناية والكفامية ١٥٢/ ١٥٢ ، روالمحتار ٢٩٥/ ـ
- (٣) ردالحتار مع الدر المختار ٢٩٥/٢، كشاف القناع ٩٨/٥، الهداية مع فقّ القدير ١٥٢/١٥، الفتاوى الخانيه الاسس
  - (٧) عقدالجوا ہرالثمينه ٢ر٩٧،القوانين الفقهه بر ٢٢٣ \_

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۷۲۵۹، مغنی المحتاج ۱۲۳۳، الحاوی الكبير ۱۱۸/۱۲–۱۲۹-

دخول سے پہلے فیخ کردیا جائے گا اور دخول کے بعد ثابت ہوجائے گا اور شرط ساقط ہوجائے گا ، اور مذہب میں مشہور قول یہی ہے (۱)۔
سوم: شافعیہ کا قول ہے کہ اگر عورت سے اس شرط پر نکاح کر ہے کہ مثلاً اس سے وطی نہیں کر ہے گا ، یا صرف دن میں وطی کر ہے گا ، یا صرف ایک باروطی کر ہے گا تو اگر شرط عورت کی طرف سے لگائی جائے تو نکاح باطل ہوجائے گا اس لئے کہ یہ شرط عقد کے مقصود کے منافی ہے ، اور اگر مردکی طرف سے شرط ہوتو کوئی ضرر نہیں ہوگا اس لئے کہ وطی کرنا اس کا حق ہے ، تو اس کے ترک کردیے کا حق ہے اور قابو دینا عورت پر ایک حق ہے تو عورت کو اس کے ترک کا حق نہیں دینا عورت پر ایک حق ہے تو عورت کو اس کے ترک کا حق نہیں ہوگا (۲)۔

#### *ح-عز*ل:

۵۴-عزل سے مرادیہ ہے کہ مرد جماع کے وقت اپنی منی کور جم سے دورر کھے اور اسے فرج کے باہر ڈال دے (۳)۔

اورجمہورفقہاء کا مذہب ہے کہ آقا کے لئے اپنی باندی سے عزل کرنا مطلقا جائز ہے، خواہ باندی اس کے کہ مطلقا جائز ہے، خواہ باندی اس کئے کہ اولاد کا شریف الاصل ہونا آقا کاحق ہے، باندی کاحق نہیں ہے(م)۔ اور قرافی نے باندی سے عزل کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے، آزاد ہوی سے عزل کرنے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان

- (۱) الشرح الكبير حاشية الدسوقى عليه ٢٣٨، الخرشى ١٩٥٣، تحرير الكلام في مسائل الالتزامر ٣٢٥-٣٢٨، الذخيره ٢٥٨، مواهب الجليل سر ٣٢٩،٣٢٥م.
- (۲) حاشية الشرواني على التقد ۱۲۱۷ متفة الحتاج ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ المحلى على المنباح حاشية عميرة عليه سر ۲۸۰
  - (۳) کمفهم للقرطبی ۴ را ۲۲ املحلم للمازری۲ ر ۱۰۴ –
- (۷) المغنی و ار ۲۳۰، النووی علی مسلم ۱۰ر۹، المهذب ۲۷٫۷، الحاوی ۱۱ر۹۳۹، الوسیط للغز الی ۲۵٫۱۵۸، اتحاف السادة المتقین ۲۵٫۵۹۵ الذخیره ۱۸٫۷۸ ـ

اختلاف ہے۔ اورتفصیل''عزل''فقرہر ۳۳–۳۵میں ہے۔

ط-غیله (مرضعه (دوده بلانے والی عورت) سے وطی کرنا):

20-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ دودھ پلانے والی عورت سے وطی کرنا جائز ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیقیہ کا ارشاد ہے: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلک فلا يضر أولادهم" (۱) (ميس نے اراده كيا كه غيله سے روك دول، يہال تك كہ مجھ كو بتايا گيا كہ روم اور فارس والے ايسا كرتے ہیں اور اس سے ان كی اولا دكونقصان نہيں ہوتا)۔ والے ايسا كرتے ہیں اور اس سے ان كی اولا دكونقصان نہيں ہوتا)۔ زرقانی نے كہا: غيله (غين مجمہ كے كسره كے ساتھ اور ايك قول ہے كہ فتہ كے ساتھ ) دودھ پلانے والی عورت سے وطی كرنا ہے، اس كے ساتھ انزال ہو يا نہ ہواور ايك قول ہے كہ انزال كی قيد كے ساتھ سے در)۔

د يکھئے:''غيلة''فقره/ ۷۔

ی-حاملہ سے وطی کرنا:

۵۲ - حاملہ سے وطی کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف

چنانچہ ابوجعفر طحاوی نے کہا: ایک جماعت کا مذہب ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہوتواس سے وطی کرنا مکر وہ ہے، ان کا استدلال اس حدیث

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لقد هممت أن أنهی عن الغیلة...." كی روایت مسلم العیاد (۱۰۲۲/۲) نے جدامة بنت وہب اسدیہ سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الزرقانی علی خلیل ۲۲۴، شرح النووی علی مسلم ۱۱۲۱، شرح معانی الآثار ۱۲۳، شرح معانی الآثار ۱۲۳، شرح معانی

سے ہے جو نبی کریم علیہ سے مروی ہے: "لا تقتلوا أولاد كم سواً فإن الغيل يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه"(ا) (اپنی اولاد كودر پرده آل نه كرو، اس لئے كه غيل (مرضعه سے وطی كرنا) سوار كو جاليتا ہے اور اس كواس كے گھوڑ سے سے گرادیتا ہے )۔

طحاوی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ عورتوں سے وطی کرنا مباح ہے، اور نبی کریم علیہ کی طرف سے اس کی خبر ہے کہ یہ چپاتی تو ہے کہ یہ چپز جب اہل فارس واہل روم کو نقصان نہیں پہنچاتی تو دوسروں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔

اسى طرح ان كاستدلال نبى كريم عليه كاس ارشاد سے بھى ہے: "لقد همت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (٣) (ميس نے

ارادہ کیا کہ غیلہ سے روک دوں یہاں تک کہ مجھ کو بتایا گیا کہ روم اور فارس والے ایسا کرتے ہیں، اور اس سے ان کی اولا د کونقصان نہیں ہوتا)۔

اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ نے اس سے منع کرنے کا ارادہ کیا یہاں تک کہ آپ علیہ تک خبر پنچی یا آپ علیہ کو بتایا گیا کہ فارس اور روم والے ایسا کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو نقصان نہیں ہوتا۔

اس میں اس چیز کی اباحت ہے جس کی ممانعت اس حدیث نے کر دی تھی جس سے حاملہ سے وطی کرنے کی کراہت کے قائلین نے استدلال کیا ہے(۱)۔

#### وطی کے آثار:

الف - پوری مهر کے لزوم کے مو کد ہونے میں وطی کا اثر:

۵۵ - فقہاء حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا اس پر اتفاق ہے کہ زوجہ
سے ایک باروطی کر لینے سے پورا مهر ثابت ہوجا تا ہے، چنا نچہ اس کی
وجہ سے شوہر پر پورا مقرر کردہ مهر ثابت ہوجائے گا، اس لئے کہ اس
نے مقصود حاصل کرلیا ہے، لہذا اس پر اس کا عوض ثابت ہو گیا (۲)۔
خطیب شربنی نے کہا: یہاں پر ثابت ہوجانے کا مطلب کل مہریا
تروها مہر کے ساقط ہوجانے سے اطمینان ہوجانا ہے (۳)۔

جیسا کہ بابرتی نے العنایہ میں کہا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ دخول سے مبدل (بضع) کی حوالگی متحقق ہوجاتی ہے اور اس سے بدل

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا تقتلوا أولاد كم سراً..." كی روایت ابوداؤد (۲۱۱/۴) نے اساء بنت پزید بن السکن سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: ان کان لذلک فلا" کی روایت مسلم (۱۰۲۷/۱) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اس کی تخریج فقرہ ۵۴ پر گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) شرح معانی الآ ثار ۳۲ / ۴۸ مفیض القدیر ۲۸۰ / ۲۸۰

<sup>(</sup>۲) الهداية مع فتح القدير والكفاية ١٠٩٣، مغنى المحتاج ٣٢٢٢، الذخيره ٣٧٨ - ٣٥٨، الشرح الصغير للدردير ٢١٨ - ٣٣٨، عقد الجواهر الشمينه ٣١٨ - ٩٤، شرح منتهى الارادات ٣٧٨، ٣٨، كشاف القياع ١٩٨٨-

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۳ر۲۲<sub>۰</sub>

جو کہ مہر ہے، مؤکد ہوجاتا ہے، جیسا کہ نجے کے باب میں مبیع حوالہ کرنے میں ہے کہ اس سے ثمن کے سپر دکرنے کا وجوب مؤکد ہوجاتا ہے، اس لئے کہ اس سے پہلے ثمن کا وجوب مؤکر نہیں تھا، کیوں کہ اس میں اندیشہ تھا کہ بائع کے قبضہ میں مبیع ہلاک ہوجائے اور عقد فنخ ہوجائے، اور اس کی حوالگی سے خریدار پر ثمن کا وجوب مؤکد ہوجاتا ہے، اسی طرح مہر کے وجوب میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ شوہر کے بیٹے کا بوسہ لینے یا مرتد ہوجائے، اور وطی سے بورے مہر کا لزوم مؤکد الدخول سے نصف ہوجاتا، اور وطی سے بورے مہر کا لزوم مؤکد ہوگیا(۱)۔

بریرہ۔ ب-عدت کے واجب ہونے میں وطی کا اثر:

ح-ایلاء سے رجوع میں وطی کا اثر: ۵۹ – فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وطی ہی وہ

- (۱) العناية على الهدايية ٣٠٩، ردامحتار ٢٠ ١٣٣ـ
  - (۲) الاحزاب ۱۹۹۷
  - (۳) احكام القرآن لا بن العربي ار ۲۱۸\_

عمل ہے جونی ہوگااوراس سے ایلا ختم ہوجائے گا۔ د کھیئے:'' ایلاء''فقرہ ر ۲۰-۲۱۔

د- زنامیں احصان کے ثابت ہونے میں وطی کا اثر:
• ۲ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ (بلوغ عقل اور حریت کے ساتھ)
احصان کی شرطوں میں سے نکاح صحیح میں وطی کا ہونا بھی ہے، نیزیہ کہ
وہ قبل میں ایسے طور پر ہوجس سے غسل واجب ہو،خواہ انزال ہویا نہ
ہو۔

د يكھئے:"احصان"فقرہ ١٧-١١\_

ھ-وطی کے ذرایعہ مطلقہ رجعیہ سے رجعت کا ثبوت:

11-اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجعت پر دلالت کرنے والے قول سے رجعت صحیح ہوجاتی ہے جیسے اپنی مطلقہ کو مخاطب کرکے کہے: '' میں نے تم سے رجوع کرلیا'' یا اگر اسے خطاب نہ کیا جا رہا ہوتو کہے: '' میں نے اپنی بیوی سے رجوع کرلیا''، اسی طرح اس معنی کو ادا کرنے والے ہر لفظ سے صحیح ہوجاتی ہے۔

البتہ وطی کے ذریعہ رجعت جمہور فقہاء حنفیہ وحنابلہ کے نزدیک سیح ہوجاتی ہے اس طرح شو ہر کے رجوع کی نیت کی شرط کے ساتھ مالکیہ کے نزدیک بھی سیحے ہوجاتی ہے ،اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے۔ تفصیل' رجعۃ'' فقر ہ / ۱۲ – ۱۸) میں ہے۔

ز-طلاق کی مشروعیت پروطی کاانز: ۲۲ - فقہاء نے طلاق کے شرعی وصف کے اعتبار سے اس کی دو قشمیں کی ہیں:سنی، بدعی۔ ابن القیم نے کہا: طلاق کی چارصور تیں ہیں: دوصور تیں حلال ہیں اور دوصور تیں حرام ہیں، دو حلال صور تیں یہ ہیں: اپنی بیوی کو جماع کے بغیر طہارت کی حالت میں طلاق دے، یا ایسے حمل کی حالت میں طلاق دے، یا ایسے حمل کی حالت میں طلاق دے کہاس کا حمل ظاہر ہو، اور دو حرام صور تیں یہ ہیں: اس کو حاکفہ ہونے کی حالت میں طلاق دے یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس سے جماع کیا ہو، اور یہ قصیل مدخول بہاکی طلاق میں ہے، لیکن جس سے دخول نہ کیا ہوتو اس کو حاکفہ اور پاک ہونے کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے (۲)۔

اس بنیاد پرطلاق سنت وہ ہوگی: جوالیے طہر میں واقع ہوجس میں مرد نے اپنی ہیوی سے جماع نہ کیا ہو،اگراس میں اس نے جماع کیا ہوتو حمل واضح ہونے سے پہلے اس کے لئے اس میں طلاق دینا جائز نہیں ہوگا، اور اگر دے گاتو وہ تمام اہل علم کے نزدیک الیی طلاق بدی کا دینے والا ہوگا جس کے دینے والے گوگناہ ہوتا ہے (۳)۔

طلاق برعت کے واقع ہونے کے بارے میں جوایسے طہر میں واقع ہوئی ہوجس میں اس نے بیوی سے جماع کیا ہو، فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: جمهورفقهاء حنفيه، شافعيه، ما لكيه اور حنابله كا قول ہے كه طلاق

واقع ہوجائے گی ،اورطلاق دینے والا گنرگار ہوگا (۱)۔

ال لئے كه حضرت ابن عمر كى حديث ہے: "إنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبيءَاللِّيهُ أن يراجعها "(٢) (انهول نے اپنی بیوی کوان کے حائضہ ہونے کی حالت میں طلاق دی، تو نبی کریم مالله عقصهٔ نے ان کواس سے رجوع کرنے کا حکم دیا)۔ایک روایت میں فرماتے ہیں: "فقلت یا رسول الله، أرأیت لو أنى طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منک، و تکون معصیة "(۳) (تومیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے اگر میں نے اس کوتین طلاق دی ہوتی ،تو كيا ميرے لئے اس سے رجوع كرنا حلال ہوتا؟ آب عليه في فرمایا: '' نہیں'' وہتم سے جدا ہوجاتی اور گناہ ہوتا )۔ایک روایت میں ي: "قال سالم: وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ملالله "(۴) (سالم نے کہا: حضرت عبداللہ نے اس کوایک طلاق دی تھی تو اس کوان کی طلاق میں شار کیا گیا،اور حضرت عبداللہ نے بیوی ہے رجوع کرلیا جبیبا کہرسول اللہ عظیمی نے ان کو حکم دیا تھا)۔ یونس بن جبیر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر سے کہا: "تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز

<sup>(</sup>۱) فتح القديرلا بن الهمام ۳۲۸ / ۳۲۹ الكافى لا بن عبد البرر ۲۶۲ ، المعونة للقاضى عبد الوہاب ۲ / ۸۳۳ ، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۲۱/۲ س

<sup>(</sup>۲) زادالمعاد۵/۲۱۹\_

<sup>(</sup>۳) مجموع فتادی ابن تیمیه ۲۲/۳۳، ۲۰-۷۲، فتح القدیر۳۹/۳۴،الکافی ۲۲۲/ملمعونه ۲۲۲س۸اوراس کے بعد کے صفحات، زادالمعاد ۲۲۱/۵

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲۲۲۳، المعونة ۷۳۷۸، الكافى ۲۲۲۷، نيل الاوطار ۲۲۲۲۷، شرح منتهی الارادات ۳۷ ۱۲۳، المغنی لابن قدامه ۱۷۷۰، مغنی الحتاج ۳۰۷۷ س- ۳۰۸

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر: "أنه طلق امرأته و هی حائض..." کی روایت بخاری (۲) حدیث اباری ۳۴۵/۹) اور سلم (۲/ ۱۰۹۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) رواية ابن عمر: "قلت يا رسول الله! رأيت لو أنبي طلقتها ثلاثاً..." كى روايت دار تطني ( ٢٣ / ٢٣ ط دار المحاس) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۴) نافع کے قول: "و کان عبد الله طلقها تطلیقة...." کی روایت مسلم (۱۰۹۵/۲) نے کی ہے۔

واستحمق!"(۱) (کیا اس طلاق کا شارکیا جائے گا: فرمایا: اگر وہ عاجز رہے اور حماقت دکھائے تو تہمارا کیا خیال ہے) یہ سب صحح احادیث ہیں، نیز یمح لطلاق میں مکلّف کی طرف سے طلاق ہے لہذا یہ معاملہ کی طلاق کی طرح واقع ہوجائے گی، نیز وہ نیکی نہیں ہے کہ اس کے واقع ہونے کے لئے سنت کی موافقت کا اعتبار کیا جائے، بلکہ وہ عصمت کا از الہ اور ملکیت کا ختم کرنا ہے لہذا بدعت کے زمانہ میں بدرجہ اولی واقع ہوگی تا کہ اس پرختی ہوا ور اس کو سز اہو، شو ہر کے علاوہ کوئی طلاق کا مالک نہیں ہوتا ہے اور شوہر اس کے کل کے مالک ہونا ہے۔

دوم: بعض فقهاء کی رائے جن میں ابن تیمیہ، ابن قیم الجوزیہ ما لکیہ میں سے ابن علیہ، ابن حزم اور شوکانی ہیں اور یہی حضرت ابن عمر، طاؤس، ہشام بن الحکم اور خلاس بن عمرو سے بھی یہی منقول ہے کہ طلاق حرام واقع نہ ہوگی اس لئے کہ اس صفت کے ساتھ اس سے نبی کریم علیلی نے منع فر ما یا ہے اور وہ آپ علیلی کے حکم کے خالف ہے۔ بہذا وہ قابل رداور باطل ہے۔

نیز اس لئے کہ اللہ تعالی نے عدت سے پہلے زمانہ میں اس کا تھم دیا ہے، تو اگر وہ اس کے علاوہ زمانہ میں طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی جیسے وکیل اگر ایسے زمانہ میں طلاق دے جس کے علاوہ میں مؤکل نے اس کوطلاق دینے کا تھم دیا ہو(۲)۔

### ح- حدزنا کوواجب کرنے میں وطی کااثر:

۱۳۰ - (بقول تمرتاثی) حدزنا کو واجب کرنے والی وطی دارالاسلام میں کسی مکلّف ناطق با اختیار مرد کے عضو تناسل میں سے بفتر حشفہ قابل شہوت عورت کے ایسے قبل میں داخل کرنا ہے جو وطی کرنے والے کی ملک کے شبہ سے خالی ہو(۱)۔

تفصیل'' زنی''فقرہ/ا-۷،۱۱ ۲۸ میں ہے۔

## ط-عسل کوواجب کرنے میں وطی کا اثر:

۱۴ - فقہاء کا مذہب ہے کہ مردوعورت پر شسل کو واجب کرنے والی ایک چیز ختا نین ( دونوں کے موضع ختان ) کا ملنا بھی ہے اور بیاس طور پر کہ پوراحثفہ (سیاری) فرج میں داخل ہوجائے (۲)۔

اس لَحَ كَهُ حَضِرَتَ عَا نَشَمُّ عِمْرُوكَ هِ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيلَةً فَ فَرَمَا يَا: "إِذَا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٣) (جب دونوں محل ختان مل جا كيں توغسل واجب ہوجائے گا) نيز حضرت الوہر يرهُ عَلَيلَةً فَ فَرَمَا يَا: "إِذَا جلس الوہر يرهُ عَلَيلَةً فَ فَرَمَا يَا: "إِذَا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" (٣) (جب مرداس كے چارول گوشول كے درميان بيٹے پھراس سے كوشش (جب مرداس كے چارول گوشول كے درميان بيٹے پھراس سے كوشش

- (۱) حاشیه ابن عابدین ۴ر ۴۰۰ طالحلبی \_
- (۲) ردالحتار ۱۰۹۱، ۱۱۲، تبیین الحقائق ۱۲۱۱–۱۱، المجموع للووی ۲/۰ ما ۱۲–۱۳۰، القوانین الفقه پیه ۲۳۰، القوانین الفقه پیه ۲۳۰، التفوی ۱۳۲۰، التفویج لابن الجلاب ۱۹۷۱، عقد الجوابر الثمینه ۱۲۴۱، شرح منتهی الارادات ۱۷۵۱–۲۷، المغنی ۱۲٬۲۰۲، الحاوی الکیم ۱۲٬۲۰۳۰، الحاوی ۱۲٬۳۰۲، الحاوی ۱۲٬۳۰۲، الحاوی ۱۲٬۳۰۲، الحاوی ۱۲٬۳۰۲، الحاوی الکیم ۱۲٬۳۰۳۰
- (۳) حدیث عائشہ: ''إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل'' کی روایت شافعی نے الام(۱۹ سط المعرفہ) میں کی ہے، اور اس کی اصل سیح مسلم(۲۷۲۱) میں ہے۔
- (۴) حدیث البی ہریرہ "إذا جلس بین شعبها الأربع" كی روایت بخارى (فق البارى ۱۱ مسلم (۲۷۱) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۱) روایة یونس بن جبیر: "تحتسب...." کی روایت بخاری (فتح الباری۳۵۱۸۹) اورمسلم (۱۰۹۲/۲) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے بیں۔

<sup>(</sup>۲) مجموع فناوی ابن تبهیه تمید ۲۹٬۵/۲۳،۵۰۰، ۱۷۰ الاختیارات الفقهیه من فناوی ابن تبهیه ۲۵۲، انجلی ۱/۱۲-۳۳ اور اس کے بعد کے صفحات، زاد المعاد ۲۵٬۸۲۳، نیل الاوطار ۲۲۳٬۲۲۸، مغنی ۱/۲۲۰س

كرے توغسل واجب ہوجائے گا) ايك روايت ميں اضافہ ہے:
"وإن لم ينزل" اگرچانزال نہ ہو۔

د کیچئے: ''غنسل'' فقرہ رو-۱۰'' اکسال'' فقرہ رم )۔

ی – مطلقہ ثلاثہ کواس کے شوہر کے لئے حلال کرنے میں وطی کا اثر:

۱۵ - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس عورت کو دخول کے بعد تین طلاقیں دی گئی ہوں وہ طلاق دینے والے کے لئے حلال نہیں ہوگی تا آئکہ وہ اس کے علاوہ دوسرے مردسے نکاح کرے اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْ جاً غَيْرَهُ" (۱) (پھراگرکوئی عورت کوطلاق دے ہی دے تو وہ عورت اس کے لئے اس کے بعد جائز نہ رہے گی دیاں تک کہ وہ کسی اور شو ہرسے نکاح کرے )۔

اورجہہوراہل علم کا مذہب اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ پہلے کے لئے حلال نہ ہوگی تا آئکہ دوسرا شوہراس سے ایسی وطی کرے جس میں التقاء ختا نین پایا جائے اگر چہاس کو انزال نہ ہو(۲)۔
سعید بن المسیب کی رائے ہے کہ اگر مرداس عورت سے چھے فکا ح
کرے اس فکاح سے سابق شوہر کے لئے عورت کو حلال کرنے کا ارادہ نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ پہلا اس سے شادی

تفصیل''تحلیل''نقرہ ۱۷-۹''عسیلۃ''نقرہ ۲ میں ہے

#### ک-مصاہرت کے ذریعہ تحریم میں وطی کااثر:

۱۲ - فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مصاہرت کے سبب مرد پر ہمیشہ کے لئے ہیوی کی ماں حرام ہوجاتی ہے اور یہ حرمت صرف بیٹی سے عقد کر لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے خواہ ہیوی سے وطی کی ہو یا نہ کی ہواور ہیوی کی ماں اگر چہاو پر کی ہو نہیں ہو یا رضاعی ہو، یہی حکم بیٹوں کی ہیویوں کا ہے (اور اس میں اس کا صلبی، بیٹا، رضاعی بیٹا، پوتا اور نواسا سب داخل ہیں) اور آباء کی ہیویوں کا ہے (اور اس میں دادانانا کی ہیویاں داخل ہیں) اور آباء کی ہیویوں کا ہے (اور اس میں دادانانا کی ہیویاں داخل ہیں اگر چہاو پر کے ہوں) خواہ عقد کے ساتھ وطی ہویا نہ ہو۔

البتہ رہائب کی حرمت میں بیر بیبہ کی جمع ہے اور بیآ دمی کی بیوی
کی نسبی یارضا عی بیٹی ہے جودوسرے مردسے ہو،اس کا بینام اس لئے
پڑا کیونکہ وہ عام طور سے اس کی پرورش اپنی گود میں کرتا ہے ان کی
حرمت میں دوامور کی قید ہے: مال سے عقد نکاح کرنا اور اس سے
دخول کرنالہذا اگر عقد کے بعد دخول نہ پایا جائے تو حرمت ثابت نہ
ہوگی (۱)۔

تفصیل' ربیبہ' فقرہ ۷'' محرمات النکاح'' فقرہ ۹ میں ہے۔

ل- کفارات کے واجب کرنے میں وطی کا اثر: ۱ - جا ئضہ سے وطی کرنا:

◄ - جواني حائف ہيوى ہے وطى كرے اس پر كفارہ كے واجب كرنے كے بارے ميں فقہاء كے چار مختلف اقول ہيں:
اول: حنفيه اور شيخ مذہب ميں شافعيہ كاقول ہے كہ اس پر كوئى كفارہ نہيں ہوگا، كين اس كے لئے مستحب ہيہ ہے كہ اگر جماع شروع حيض نہيں ہوگا، كين اس كے لئے مستحب ہيہ ہے كہ اگر جماع شروع حيض

ر) ردامحتار ۲/ ۵۳۷، الحاوی الکبیر ۱۳/ ۲۱۳-۲۱۵، بدایة المجتهد ۲/ ۸۷، عقد الجواہر الثمینه ۲/۸ م- ۳۹، القوانین الفقهید / ۲۱۵، شرح منتهی الارادات ۱۸۷۳، المغنی ۱۸۷۰، معنی ۱۸۸۰، ۵۳۸ م- ۵۴۸

<sup>(</sup>۱) احکام القرآن لابن العربی ار ۲۹ ساور اس کے بعد کے صفحات، احکام القرآن للکیالہراس ۲۸۲ – ۲۳۸ - ۲۳۷، الحاوی الکبیر ۱۱ر ۲۸۲ – ۲۸۸، الحاوی الکبیر ۱۱ر ۲۸۲ – ۲۸۸، الحاوی الکبیر الر ۲۸۲ – ۲۸۸، الکبیر الروزی الکبیر الکبیر الروزی الحاوی الکبیر الروزی الروزی الکبیر الروزی الکبیر الروزی الروز

میں ہوا ہوتو ایک دینار اور اگر آخر حیض میں ہوا ہوتو نصف دینار صدقہ کردے، حنفیہ نے مزید کہا: یا وسط میں ہوا ہو( تب بھی نصف دینار صدقہ کردے ) اس لئے کہ نبی کریم علیہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا: "إذا کان دما أحمر فدینار وإذا کان دما أصفر فنصف دینار "() (اگر سرخ خون ہوتو ایک دینار اور اگر زدخون ہوتو نیار)۔

دوم: حنابلہ کا اور شافعیہ کا ایک قول ہے کہ حاکفہ سے وطی کرنے والے پر کفارہ واجب ہوگا اور وہ ایک دینار یا نصف دینار ہوگا اس میں اس کو اختیار ہوگا جس کو بھی نکال دے کا فی ہوجائے گا اس لئے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ شیخت نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی حاکفہ بیوی سے وطی کی تھی: " یتصدق بدینار أو بنصف دینار "() (وہ ایک دیناریا نصف دیناریا صدقہ کرے)۔

سوم: ما لکیہ، توری، لیث اور ایک روایت میں امام احمد کا قول ہے کہ تو بداستغفار اور دوبارہ نہ کرنے کے علاوہ اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے اور یہی شعبی بخعی، مکول، زہری، ربیعہ اور بحی بن سعید وغیرہ کا بھی قول ہے۔

چہارم: حضرت حسن بھری اور سعید بن المسیب کا قول ہے کہ اس پر رمضان میں وطی کرنے کا کفارہ ہوگا لیعنی غلام آزاد کرنا، اورا گروہ نہ ملے تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا اورا گراس کی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا نا (۳)۔

(۳) رسائل ابن عابدین ار ۱۱۲، المجموع ۲ر ۹۵ س-۳۷۰ مغنی المحتاج ار ۱۱۰،

۲-رمضان کے روز ہے میں وطی کرنا:

۸۷ - جمہوراہل علم کا مذہب ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے اس کی فرج میں رمضان کے دن میں عمداً جماع کرے خواہ اس کو انزال ہویا نہ ہو اس پر قضاء و کفارہ دونوں واجب ہوں گے اس کئے کہ حضرت ابوہر برہؓ سے مروی ہے انہوں نے کہا:"جاء رجل إلى النبي مَدِيلِهِ فَقَالَ: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبةً؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: فأتى النبي النبي المناه بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك، قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: فأطعمه أهلك"(١) (ايك شخص نبي كريم عليلة كيياس آيا اوراس نے کہا: ایک شخص نے اپنی بیوی سے رمضان میں جماع کرلیا تو آپ عَلِيلَةً نِ فرمايا: كيا تمهارے ياس آزادكرنے كے لئے كوئى غلام موجود ہے اس نے کہا: نہیں، آپ علیہ نے فرمایا تو کیاتم دومہینے مسلسل روزه رکھ سکتے ہو؟اس نے کہا:نہیں آپ علیہ نے فرمایا: تو کیا تمہارے پاس اتنا موجود ہے جس سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکو؟اس نے کہانہیں،راوی نے کہا: تو نبی کریم علیہ کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی جس میں تھجورین تھیں، آپ نے فرمایا: اس کواپنی طرف سے کھلا دواس نے کہا: کیا اپنے سے زیادہ حاجت مندکو؟ اس (مدینہ) کے دونوں حرول کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'إذا کان دماً أحمر فدینار..." کی روایت ترمذی (۲۲۵/۱) نے کی ہے اورنو وی نے الجموع (۳۲۰/۲) میں اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "یتصدق بدینار أو بنصف دینار...." کی روایت ابوداؤد(۱۸۱۱–۱۸۲)اورها کم (۱۸۲۱) نے کی ہےاورها کم نے اس کو صحح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>=</sup> القوانين الفقهيد (۳۵، المغنى لا بن قدامه ار ۲۳۵، الانصاف ار ۳۵۱، المحلى لا بن حزم ۲/ ۱۸۷\_

<sup>(</sup>۱) حدیث الی ہر یرة بنجاء رجل إلى النبی النبی فلط فقال: إن الآخو وقع علی امو أته فی رمضان.... "كی روایت بخاری (فتح الباری ۱۷۳ م ۱۷۳ اور مسلم (۱۸۱۲ ک ۲۸۲ کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

حاجت مندنہیں ہےآ یہ علیلہ نے فرمایا: تواسےایئے گھر والوں کو کھلادو) شعبی بخعی اور سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ اس پرکوئی کفارہ نہیں ہوگااس لئے کہروز ہایک ایس عبادت ہےجس کی قضاء کو فاسد کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتالہذااس کی ادامیں بھی واجب نہیں ہوگا جیسے نماز ہے۔

ان کے استدلال کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں ادا کو قضاء پر قیاس کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہا دا خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص اورمتعين ہوتی ہےاور قضاء کامحل ذمہ ہوتا ہے اور ہمارے اس مسکدے برخلاف نماز میں کمی کی تلافی میں مال داخل نہیں ہوتا، ابن قدامہ نے کہا: اگراییے روزہ کو بھول کرعورت سے جماع کر لے تو جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگاا ورحنابلہ نے کہا:اس پر کفارہ واجب ہوگا(۱)۔

د کیھئے:''صوم''فقرہ ۸۸'' کفارۃ'' فقرہ ۱۸ کاوراس کے بعد کےفقرات۔

### ۳- حج کے احرام میں وطی:

۲۹ - اس يرفقهاء كااجماع ہے كہ فج كااحرام باندھنے والاا گروتوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر ہے تواس کا فج فاسد ہوجائے گا اور قضاء کے حج میں اس پر ہدی کا ذبح کرنا واجب ہوگا حفیہ کے یہاں ایک بکری، اور شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ کے بیماں بدنہ (ایک بڑا حانور) ہوگا۔

اگروہ وقوف کے بعداور تحلل اول ( قربانی وحلق ) سے پہلے اس سے جماع کرے گااس پر بدنہ (ایک بڑا جانور) ہوگااس پر فقہاء کا

اتفاق ہے اگر پہلے تحلل کے بعداس سے جماع کرے گا تو واجب ہونے والے جزاء کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے: چنانچہ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس پر ایک بکری واجب ہوگی امام مالک نے کہا:اس پر بدنہ واجب ہوگا(ا)۔ د يکھئے:"احرام"فقرہ ( + کا - ۵ کا۔

> م-روزہ اور حج کو باطل کرنے میں وطی کا اثر: ا - روز ہ کو باطل کرنے میں اس کا اثر:

 ک - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ جو تحض اپنی ہیوی سے رمضان کے دن میں عداً جماع کرے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا خواہ اسے انزال ہویا نہ ہوابن قدامہ نے کہا:اس بارے میں ہمارے علم کے مطابق اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص فرج میں جماع کرے تواسے انزال ہو یا نہ ہو، یا فرج کے علاوہ میں کرے اورانزال ہو جائے ۔تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا بیٹیج احادیث سے معلوم ہوتا ہے(۲)۔

اگر بھولے سے عورت سے جماع کر لے تو جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ ایک روایت میں امام احمد، تؤری، حسن اور مجاہد وغیرہ کے نز دیک اس کاروز ہ فاسدنہیں ہوگااس لئے کہ بیالیاوصف ہےجس کو روزه نے حرام کردیا ہے، لہذااگریہاس سے حالت اکراہ یانسیان میں یا یا جائے گا تواس کو فاسرنہیں کرے گا جبیبا کہ کھانے کا حکم ہے۔ ما لکیہ، حنابلہ اور عطاء نے کہا: عمداً کرنے والے کی طرح اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اس لئے کہ روزہ وطی کوحرام کر دینے والی

<sup>(</sup>۱) تنبين الحقائق ار۳۲۷–۳۲۷، الحاوی للما وردی ۲۷۴–۲۸۴۰، بداية ا الجتهد ارا • ۳-۳ • ۳، المغنی ۴مر ۷۲ س-۴ ۷س\_

<sup>(</sup>۱) العيني على الكنز ار ۱۰۲–۱۰۳، الجموع ۱۸۸۷–۱۹۳۳، نهاية المحتاج ۲۸۲۵ مطالب اولی النبی ۲۸ و ۳۵۰، المغنی ۸۵ ۱۲۲ اوراس کے بعد کے صفحات، المتقى للباجي سرس، ٩،٣ سا\_

<sup>(</sup>۲) المغنی ۱۹۷۳ س

عبادت ہے لہذا جج کی طرح اس میں عمداور سہو برابر ہوگا، نیز روزہ کو فاسد کرنا جماع ہے متعلق ایک ایسا حکم ہے جس کو شبہ ساقط نہیں کرتا ہے لہذا اس کے تمام احکام ہی کی طرح عمداور سہو برابر ہوں گے(ا)۔

### ۲- حج كوباطل كرنے ميں اس كااثر:

ا ک – اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جج کے احرام کی حالت میں اگر
جماع وقوف عرفہ سے پہلے واقع ہوتو وہ جج کو فاسد کردے گا اور وطی
کرنے والے پر اپنے فاسد حج کو اس کے آخر تک جاری رکھنا پھر
مستقبل میں اس کی قضاء کرنا واجب ہوگا اسی طرح ان کا اس پر اتفاق
ہے کہ اگر وہ وقوف عرفہ کے بعد اور پہلے کلل کے بعد واقع ہو۔
لیکن اگر محرم وقوف عرفہ کے بعد پہلے کلل سے پہلے جماع کر
لیتن اگر محرم وقوف عرفہ کے بعد پہلے کلل سے پہلے جماع کر
ہوجائے گا اور حنفیہ نے کہا: فاسد نہیں ہوگا (۲)۔
تفصیل '' احرام' فقر ہر ۱ کا – ۵ کا میں ہے۔
تفصیل '' احرام' فقر ہر ۲ کا – ۵ کا میں ہے۔

دوم: قدموں سے روندنا اور اس پر مرتب ہونے والے احکام:

الف-انسان كالمصحف كوروندنا:

۲ - اس کے بارے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان اگر اہانت اور استخفاف کے قصد سے مصحف کوروندے گا تو اس کی وجہ سے مرتد ہوجائے گا۔

اگر وہ حالت اکراہ یا حالت اضطرار میں ایسا کرے گا تو اس کی

- (۱) تبیین الحقائق ار ۲۲ ساوراس کے بعد کے صفحات، الحاوی الکبیر سر ۲۷۱، بدایة المجتبد ارا ۲۰ س- ۴۰ س، المغنی ۴ ر ۷۲ س- ۲۷ س
- (۲) العینی علی الکنزر ۱۰۳، نهایة الحتاج، حاشیة الشبر الملسی علیه ۲۸۲۲م، المغنی ۱۸۲۷ااوراس کے بعد کے صفحات، حاشیة الدسوقی ۲۸۸۲\_

تکفیر نہیں کی جائے گی (۱)۔ دیکھئے اصطلاح'' ردۃ'' فقرہ (۲۰۔

#### ب-قبركوروندنا:

ساک - میت کا کرام کے طور پر قبر شرعاً محترم ہے لہذا جمہور فقہاء، حفیہ ما لکیے، شافعیہ اور حنابلہ کے قول میں اس کور وندنا اور اس پر بیٹھنا مکروہ ہے اس لئے کہ حضرت عقبہ بن عامر شعمروی ہے انہوں نے کہا: "قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ جمرة أو سیف أو أخصف نعلی بر جلی، أحب إلی من أن أمشی علی قبر مسلم "(۲) (رسول الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ فرمایا: میراکی انگارہ یا تلوار پر چلنا یا میرا اپنے جوتے میں اپنے پیرکا چڑا سینا، مجھے اس یا تلوار پر چلول)، نیز بات سے زیادہ پند ہے کہ میں کسی مسلمان کے قبر پر چلول)، نیز حضرت ابن مسعود سے کہ میں کسی مسلمان کے قبر پر چلول)، نیز علی جمرة أحب إلیّ من أن أطأ علی قبر مسلم "(۳) (میں کسی مسلمان کی قبر روندول یہ مجھے اس کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر روندول) اور ان حضرات کے نزد یک اس میں کے مقابلہ میں نیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر روندول) اور ان حضرات کے نزد یک اس میں کے مقابلہ میں کے تقصیل ہے:

#### چنانچہ شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ روند نا مکروہ ہے (اگر چہ بغیر

- (۱) رد المحتارار۱۱۹، ۳۷۳، حاشیة القلیو بی ۱۷۲۴، الشرح الصغیر للدردیر ۱۲ ۳۳۳، حاشیة الدسوقی ۱۸۴۴، کشاف القناع ۲۸۸۱، شرح منتبی الارادات ۳۸۲۳، شرح النووی علی مسلم ۷۷۷، مختصر سنن ابی داؤد للمنذری ۲۸۲۲۳۳-
- (۲) حدیث عقبہ بن عامر: ''لأن أمشی علی جموق…'' کی روایت ابن ماجہ(۱۸۹۱) نے کی ہے اور منذری نے'' الترغیب والتر ہیب (۲۸۰۲۵ میں اس کی سندکوعمدہ قرار دیا ہے۔
- (۳) اثرابن معود: "لأن أطأ على جمرة أحب إلى ...." كى روايت طبرانى في الثرابي المبير (۲۱۲ طالعراق) مين كى ہے اور پيثمى في مجمع الزوائد (۱۱/۳) مين كہا: اس ميں عطاء، ابن السائب بين اوران كے متعلق كلام ہے۔

جوتے کے ہو) الا یہ کہ اس کی کوئی حاجت ہو بایں طور کہ اس کو روندے بغیراینے میت کی قبرتک نہ پنچ سکے(۱)۔

البتہ قبروں کے درمیان چلنا، شافعیہ کے نز دیک مکروہ نہیں ہے خواہ جوتے کے ساتھ اور بغیر حاجت کے ہو(۲) اور حنابلہ کے یہاں اگر جوتے کے ساتھ ہوتو مکروہ ہے الا بید کہ نجاست یا کانٹا وغیرہ کا خوف ہواور خف کے ساتھ مکروہ نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ نہتو جوتا ہے نہاں کے معنی میں ہے اور اس کواتا رنا دشوار ہوتا ہے (۳)۔

حفیہ کا مذہب ہے کہ بلاضرورت بیٹھنا اوراس کوروند نا مکروہ ہے انہوں نے کہا: دور سے اس کی زیارت کی جائے گی، اور لوگ اپنے اقارب کے اردگرد دفن کرنے کے لئے جوان قبروں کوروندتے ہیں تاکہ اپنے عزیز کی قبرتک پہنچین تو بیکروہ ہے۔

بعض نے کہا: قبروں پراس حال میں پیرر کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تلاوت کر رہاہو یاتشہجے پڑھ رہا ہو یا ان کے لئے دعا کررہا ہو(۴)۔

ما لکید کا مذہب ہے کہ تین قیدوں کے ساتھ قبر روند نا مکروہ ہے: وہ کو ہان نما ہو، اس کے علاوہ راستہ ہواور اس کی ہڈیوں میں سے پچھ کے موجود ہونے کا گمان ہوور نہ جائز ہوگا اس طور پر کہ وہ مسطح ہویا کو ہان نما ہواور راستہ میں ہویا ان کے فنا ہوجانے اور قبر میں اس کی کسی چیز کے باقی نہ رہنے کا گمان ہوا گرچپنجس جوتوں کے ساتھ روندا حائے (۵)۔

- (۲) قليوني وثميرها ۱۲ ۳۴ مروضة الطالبين ۲/۲ سا\_
- (۳) شرح منتهی الارادات ار ۳۵۲، کشاف القناع ۲ ر ۱۹۳ ـ
  - (م) ردامجتارا ۱۲۰۲، الفتاوی الهند به ار ۱۹۲۱ \_
- (۵) حاشية الدسوقي ار ۲۲۸، عقد الجواهر الثمينه ار ۲۷۲، الخرشي وحاشية العدوى عليه ۱۳۴۷-

#### ج-چويايه كاايخ بيرسے روندنا:

۲۰ ک – اس پرفقهاء حفنیه، شافعیه، ما لکیه اور حنابله کا اتفاق ہے کہ جس کوچو یا بیا بنے چلنے کے دوران اپنے اگلے پیریاسر سے روند ڈالے یا اینے پچھلے پیرسے روند ڈالے تو اس کا ضمان اس کے ساتھ موجود سوار یا قائد ( تھینچنے والے ) یا ہنکانے والے پر ہوگا بشرطیکہ تعدی یا کوتاہی کی وجہاس عمل کی نسبت اس کی طرف کرناممکن ہو، اور اگر اس کی نسبت اس کی طرف کرناممکن نہ ہواس طور پر کہاس کی طرف سے تعدی واقع نه ہواور نہاس سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہوتو اس پرضان نہیں ہوگا اس لئے کہ جس سے احتر ازممکن نہ ہواس میں ضان نہیں ہوتا ہے(۱)، نیز اس لئے کہ حضرت ابوہریرہ اُ سے مروی ہے کہ نبی کریم صَالِلَهِ عَلَيْتُ فِهُ مِايا: "العجماء جرحها جبار"(٢)(بزبان(جانور) کا مجروح کرنا جبار ہے ) اور جبار ہدرکو کہتے ہیں جس میں کچھ واجب نہیں ہوتا ہے(۳)،نووی نے کہا: بے زبان کے مجروح کرنے سے مراداس کا تلف کرنا ہے خواہ زخم لگا کر ہویااس کے علاوہ سے (۴)۔ اورقاضی عیاض نے کہا: مجروح کرنے سے تعبیراس لئے کی گئی کہ یمی اکثر ہوتا ہے یاوہ ایک مثال ہےجس کے ذریعہ بقیہ پرمتنبہ کردیا گيا(۵)ـ

تبرة الحكام ميں ہے: ابن ابی زيد نے كہا: منكانے والا، كيني

- (۳) الموطا۲/۸۲۹، لتمهيد لا بن عبدالبر ۱۹/۷–۲۲\_
  - (۴) شرح النووي على مسلم ۲۲۵ ـ
    - (۵) الزرقاني على المؤطام آر٢٧\_

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۱۳۹۲، حاشية القليو بي ۱۳۲۱ مشاف القناع ۱۲۲۲ - ۱۲۲۲، شرح منتهي الارادات ۱۳۵۱ م

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ۲ ر ۱۳۹ ، المبسوط ۲۲ ر ۱۸۸ ، روضة الطالبین ۱۰ ر ۱۹۷ ، مغنی الحقائق ۲ ر ۱۳۹ ، المبسوط ۲۲ ر ۱۸۸ ، روضة الطالبین ۱۰ ر ۱۹۸ ، تبعرة الحتاج ۲ ر ۲ ۲ ، ۱۸ منتقی للباجی ۷ ر ۲ ۹ ۱ ، کشاف الفناع ۴ ر ۲ ۹ ۱ ، شرح منتبی الارادات ۲ ر ۲۲ ، المنتقی للباجی ۷ ر ۲ ۹ ۱ ، کشاف الفناع ۶ ر ۲ ۹ ۱ ، شرح منتبی الارادات ۲ ر ۲ ۲ ۲ ، ۱۸ منتق

<sup>(</sup>۲) حدیث: "العجماء جو حها جبار...." کی روایت بخاری (فتح الباری۲۵۲/۱۲۸)اورمسلم (۱۳۳۴)نے کی ہے۔

#### وطء ۴۷، وطن ۱-۲

والا، اورسواراس چیز کاضامن ہوگا جس کوجانور پیر سے روند ڈالے اور جو کچھ جانور کی طرف سے ان کے مل کے بغیر ہو یا جانور کسی دوسر سے چیز کے لئے کھڑا ہو تو ہدر (معاف) ہوگا تو مصنف کا قول "ضامنون" کا مطلب ہے ان میں سے ہرایک جس میں تعدی کرے اس کا ضامن ہوگا۔

جزولی نے کہا: عبدالحق نے کہا: الرسالة میں ان کا قول جو پچھ جانور کی طرف سے ان کے ممل کے بغیر ہوسے ان کی مراد ہیکہ جو پچھ ان کی کوتا ہی کے بغیر ہو یا غلبہ سے ہوتو اس میں ان پر پچھ ہیں ہوگا اس کئے کہ یہ کوتا ہی اور لا پرواہی کے قبیل سے نہیں ہے یہ توصرف جانور کی طرف سے ہے(ا)۔

امام شافعی نے '' الام' میں کہا: چو پاید کو صیخے والے، ہا نکنے والے اور اس پر سواراس چیز کا ضامن ہوگا جو چو پایدا سے اگلے ہیر، منھ، پچھلے پیر یادم سے ضائع کر دے، اور صرف یہی جائز ہوگا اور کسی چیز کا ضان نہیں دے گا الاید کہ وہ جانور کو کسی چیز کے روند نے پر ابھار دے تو وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ اس کا روند نااس کے فعل سے ہے تو اس وقت وہ اس کے آلات میں سے ایک آلہ ہوجائے گا جس سے اس نے زیادتی کی ہے (۲)۔

نووی نے کہا: امام نے کہا: جوسرئش چوپایہ لگام کھینچنے کی جگہوں میں لگام کھینچنے اور چھوڑ نے سے قابو میں نہیں آتا ہے اس پر بازاروں میں سواری نہیں کی جائے گی اور جو اس پر سواری کرے گا وہ کوتا ہی کرنے والا ہوگا اور جس کووہ تلف کرے گااس کا ضامن ہوگا (۳)۔ د کھئے:'' ضمان' فقر ور ۲۰۱-۸۰۱'' حیوان' فقر ور ۹)۔

# وطن

#### لعريف:

ا - وطن واُو اور طاء کے فتحہ کے ساتھ لغت میں : گلم نے کی منزل یا انسان کا گھر اور اس کا ٹھکانا، بکری، گائے اور اونٹ باند ھنے کی جگہ کو بھی وطن کہا جا تا ہے اور بیمفر دہاس کی جمع اوطان ہے اور وطن کے مثل موطن بھی ہے اور اس کی جمع مواطن ہے اور اوطن: اقامت اختیار کرنا، و اُو طنه و و طنه و استو طنه اس کو وطن بنانا اور مواطن کہ: یعنی اس میں وقو ف کے مقامات (۱)۔

اوراصطلاح میں وطن: انسان کی اقامت کی منزل اور اس کا ٹھکانا ہے وہاں اس کی ولا دت ہوئی ہویا نہ ہوئی ہور ۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

محلّه:

۲ - لغت میں محلّہ: قوم کی منزل جمع محال ہے (۳)۔
 اوراصطلاح میں: بیانسان کی قوم کی منزل ہے اگر چدان کے گھر متفرق ہوں اس طور پر کہ حی (خاندان) اور دار (محلّہ) کا نام ایک ہو(۴)۔

<sup>(</sup>۱) القامون المحيط، المصباح المنير ، لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) قواعدالفقه للبركتي،التعريفات الجرجاني ـ

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ،القاموس المحيط، الوسيط -

<sup>(</sup>۴) شرح الزرقاني ۲۸ ۹۳ ـ

<sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام لا بن فرحون ۲را ۳۵۲–۳۵۲\_

<sup>(</sup>۲) الام ۲/۸۳۱ (۲)

#### وطن ۳-۴

محلّہ اور وطن کے درمیان نسبت سے کہ وطن محلّہ سے زیادہ عام ہے۔

#### وطن کے انواع:

وطن کے ساتھ شرعی احکام کے متعلق ہونے کے اعتبار سے فقہاء اس کی تین قشمیں کرتے ہیں: وطن اصلی، وطن اقامت اور وطن سکنی، تفصیل درج ذیل ہے:

# الف-وطن اصلى:

سا—حفیہ نے کہا: وہ انسان کی ولادت ہونے یا اس کے شادی
کرنے، یا وطن بنا لینے کی جگہ ہے، ابن عابدین نے کہا: وطن اصلی کو
وطن احلی، وطن فطری اور وطن قرار بھی کہتے ہیں اور تأهنگ کے معنی
شادی کرنا ہے اورا گراس کے اہل وعیال دوشہروں میں ہوں، تو دونوں
میں سے جس میں بھی داخل ہوگا، تقیم ہوجائے گا اورا گردونوں میں سے
کسی ایک میں اس کی بیوی کا انقال ہوجائے، اور وہاں اس کے پچھ گھر
اور اراضی رہ جائیں، ایک قول ہے کہ وہ وطن باقی نہیں رہے گا، اس
لئے کہ اعتبار اہل کا ہے نہ کہ گھر کا ہے، اور ایک قول ہے کہ وطن باقی
رہے گا اور '' توطن' کے معنی ہیں اس میں گھبر نے اور وہاں سے کوچ نہ
کرنے کاعزم کرنا، اگر جیاس نے وہاں شادی نہ کی ہو (۱)۔

شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک وطن: وہ مقام ہے جہاں پر کوئی شخص اقامت اختیار کرے گرمی یا سردی میں وہاں سے کوچ نہ کرے، الابیہ کہ تجارت وملاقات جیسی کسی ضرورت سے وہاں سے سفر کرے (۲)۔ اس کے ساتھ وہ ویران بستی بھی ملحق ہے، جس کے گھر منہدم

- (۱) حاشیة ابن عابدین ار ۲۳۲، المبسوط ۱ر ۲۵۲\_
- (۲) المغنی ۱۸ سر ۳۲۷ ۳۲۹، مطالب اولی النهی ار ۷۱۴، مغنی المحتاج ۱۲۹۳، تحفقه المحتاج ۲ ر ۳۳۴ \_

ہو گئے ہوں اور اس کے باشندوں نے اس کو درست کرنے اور گرمی وسردی میں وہاں تھہرنے کاعزم کیا ہو(۱)۔

اسی طرح می ند بہ کے مطابق حنابلہ کے زدیک وہ شہر بھی اس سے ملحق ہے جس میں اس کی بیوی ہو، یا جس میں اس نے شادی کی ہو، اس لئے کہ حضرت عثمان کی حدیث ہے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیقی کوفر ماتے ہوئے سنا: "من تأهل فی بلد فلیصل صلاۃ المقیم"(۲) (جو کسی شہر میں اہل بنائے (شادی کرے) تو وہ مقیم کی نماز پڑھے)۔

رصیبانی نے کہا: اس کا ظاہر میہ ہے کہ اگر چہ بیوی کی جدائی کے بعد ہو( س)۔

امام احمد سے جوروایت منقول ہے اس سے یہ بجھ میں آتا ہے کہ وطن کے ساتھ وہ شہر بھی ملحق ہے جس میں کسی شخص کے اہل وعیال یا جانور ہوں اور ایک قول ہے کہ مال ہو (۴)۔

مالکیہ کے نزدیک: وطن ہمیشہ رہنے کی نیت کے ساتھ آدمی کی سکونت کی جگہ ہے اگر چہ ہیوی سکونت کی جگہ ہے اگر چہ ہیوی کے رہنے کی جگہ ہے اگر چہ ہیوی کے پاس اس کی سکونت زیادہ نہ ہوتی ہوتو اگر کسی بستی میں کسی آدمی کی صرف اولا دیا مال ہوتو وہ جگہ اس کے لئے وطن اصلی نہیں ہوگی (۵)۔

#### ب-وطن ا قامت:

م - حنفیہ نے کہا: وطن اقامت وہ ہے جہاں انسان سفر کے حکم کوختم

- (۱) مغنی الحناج ۲۸۰۲،مطالب اولی النهی ار ۷۵۷\_
- (۲) حدیث: "من تأهل فی بلد فلیصل صلاة المقیم" کی روایت احمد (۲) حدیث: "من تأهل فی بلد فلیصل صلاة المقیم" کی روایت احمد (۱۲۲) نے کی ہے، اور پیشی نے مجمع الزوائد (۱۵۹/۲) میں کہا کہ اس کی اساد میں ایک ضعیف راوی ہیں۔
  - (۳) مطالب اولی انهی ار ۲۲۷-۲۳۳، الانصاف ۲را ۳۳س
    - (۴) الانصاف٢/١٣٣١
  - (۵) حاشية الدسوقي ار ۲۲ ۳،مواہب الجليل ۱۴۸/۲ ۱۳۹

کر دینے والی مدت کی اقامت کی نیت سے تھہرے، اس کو وطن مستعاریا وطن حادث بھی کہاجا تاہے(۱)۔

بقیہ فقہاءاس معنی میں حنفیہ کے ساتھ متفق ہیں البتہ تھم سفر کوختم کرنے والی مدت کے بارے میں ان کااختلاف ہے(۲)۔

# ج-وطن سكونت:

۵ - حفیہ نے کہا: وطن سکونت وہ جگہ ہے جہاں انسان سفر کے حکم کوختم کرنے والی مدت سے کم تھہر نے کا قصد کرے(۳)۔ دیکھئے:'' صلوۃ المسافر'' فقرہ رسسے۔۔۔

## وطن کے شرائط:

۲ - جس جگہ انسان اقامت اختیار کرتا ہے اس کواس کا ایساوطن جس سے وطن کے احکام متعلق ہوتے ہیں اسی وقت کہا جائے گا جب اس میں کچھ شرطیں پائی جائیں۔

اور بیہ شرطیں اس کے وطن اصلی، وطن اقامت، یا وطن سکونت ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔

پھران شرطول میں ہے بعض وہ ہیں جن پر فقہاء کا اتفاق ہے اور اس کی بعض وہ ہیں جن پر فقہاء کا اتفاق ہے اور اس کی وضاحت مندر جدذیل ہے:

الف-وطن اصلى كى شرطين:

۷- په که عمارت مستقل هو، اليي چيز سے تعمير کی گئی هوجس سے تعمير

- (۱) حاشیة ابن عابدین ار ۵۳۲،المبسوط ار ۲۵۲\_
- (۲) مغنی المحتاج ۱۲۸-۲۲۵، الانصاف ۳۲۹/۳، کشاف القناع ۱۸۱۱–۵۱۳،مواہب الجلیل ۱۲۸۸،الزرقانی ۲۸۲۸
  - (۳) حاشة ابن عابدين ار ۵۳۳، المبسوط ار ۲۵\_

کرنے کا عرف ہو، یہ شرط مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے
اس کئے کہ ان حضرات نے نماز جمعہ قائم کرنے کی شرطوں پر کلام کے
موقع پروطن کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ الی بستی ہے جواس چیز سے تعمیر
کی گئی ہوجس سے تعمیر کرنے کا عرف ہوجیسے پھر یامٹی یا پچی اینٹ یا
بانس یا درخت وغیرہ، شافعیہ وحنابلہ نے مزید کہا ہے کہ اس گاؤں میں
یہ بھی شرط ہوگی کہ ایک گاؤں کے عرف کے مطابق عمارتیں کیجا
ہوں (۱)۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جس جگہ آدمی کی ولادت ہوئی ہویا جس جگہ اس کے دار ہو چکا ہے کہ جس جگہ اس کے شادی کی ہویا جس کووطن بنایا ہو حنفیہ اس جگہ کواس کا وطن اصلی مانتے ہیں (۲)۔

# ب-وطن ا قامت کے شرا نط:

۸ - کسی جگه کو وطن اقامت بنانے کے لئے کچھ شرائط ہیں جن میں کچھ بیہ ہیں: اقامت کی معتبر مدت، اقامت کی معتبر مدت، اقامت کی جگھ انتار کرنا، جگه کا اقامت کے لائق ہونا، اور اس جگه کا مقیم کا وطن اصلی نہ ہونا۔

ان شرائط کی تفصیل نیزان کے بارے میں فقہاء کی آراء جانے کے لئے دیکھئے:'' صلوۃ المسافر'' فقرہ ۲۷-۲۹)۔

# ج - وطن سکونت کے شرا لط:

9 - وطن سکونت کے لئے صرف دوشرطیں ہیں اور وہ دونوں سے ہیں: وہاں فقہاء کے اختلاف کے مطابق سفر کوختم کرنے والی مدت تک اقامت کی نہ نیت ہونہ بالفعل اقامت ہواوروہ اقامت کرنے والے

- (۱) المغنى ۲ر ۳۲۷–۳۲۹ مغنى المحتاج الر ۲۸۰–۲۸۲، تحفة المحتاج ۲ ۸۳۳ م. حاشية الدسوقی الر ۷۲ ساالمدونه الر ۱۵۲ االزرقانی ۲/۲ م.
  - (۲) حاشية ابن عابدين ار ۵۳۲\_

کاوطن اصلی نه ہو۔

د يكھئے:" صلوۃ المسافر'' فقرہ ۸۔

کس چیز ہے وطن ختم ہوجا تاہے:

\*ا- حفیہ نے کہا: وطن اصلی صرف اس کے مثل کی طرف منتقل ہونے
سے ختم ہوتا ہے بشر طیہ وہاں سے اہل وعیال کو منتقل کرلے اور وہاں
سکونت ختم کرد ہے، لہذا اگر انسان اپنے وطن اصلی کو چھوڑ دے اور
اپنے اہل وعیال کے ساتھ دوسرے وطن اصلی کی طرف اس کے شرا لکا
کے ساتھ منتقل ہوجائے تو پہلی جگہ اس کا وطن اصلی نہیں رہے گی، اگر
اس کے بعد سفر کرتے ہوئے وہاں داخل ہوگا تو علی حالہ مسافر رہے گا
جب تک کہ وہاں سفر کو ختم کرنے والی مدت تک اقامت کی نیت نہ
کرے یا بالفعل قیام نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو وہ مقیم ہوجائے گا
اور یہ جگہ گذشتہ بحث کے مطابق اس کا وطن اقامت ہوگی (۱)۔

حنابلہ کی رائے ہے کہ وطن اصلی دوسرے وطن اصلی کو اختیار کر لینے سے ختم نہیں ہوتا، رحیبانی نے کہا: جوشخص اپنے وطن سے گزرے گاوہ قصر نہیں کرے گاخواہ وہ فی الحال اس کا وطن ہو، یا ماضی میں رہا ہو اگر چہ اس کو وہاں کوئی کام نہ ہوسوائے اس کے کہ وہ اس کا اپنے مطلوبہ شہر کی طرف جانے کاراستہ ہو(۲)۔

جو شخص دوسرا وطن بنالے اور پہلے وطن سے منتقل نہ ہوا ہو مثلاً اس کی دو بیو یاں ہوں پہلی وطن اول میں اور دوسری نئے وطن میں ہوتو دوسری جگہ اپنے شرائط کے ساتھ اس کا وطن ہوگی اور اس کی وجہ سے پہلا وطن ختم نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں سے منتقل نہیں ہواہے، اس بنیاد پراگر انسان کی دوشہروں میں دو بیو یاں ہوں توان دونوں کواس کا

وطن اصلی شار کیا جائے گا اور وہ دونوں میں سے جس میں داخل ہوگا داخلہ کے وقت ہی سے مطلقاً مقیم شار کیا جائے گا، بید حنفیہ، ما لکیہ اور حنابلہ کا قول ہے(۱)۔

وطن اصلی نہ وطن اقامت سے ختم ہوتا ہے نہ وطن سکونت سے،اس لئے کہ وہ ان دونوں سے اعلی ہے لہذاان دونوں میں سے کسی سے ختم ہوتا ہے نہ وہ ان دونوں میں سے کسی سے ختم نہیں ہوگالہذاا گروہ اپنے وطن اصلی سے کسی شہر کی طرف سفر کر کے جائے اور اس میں سفر کوختم کر دینے والی مدت کے بقدر قیام کرے یا اس کی نیت کر سے قیام کر سے اس کا وطن اسلی باطل نہیں ہوگا، چنا نچہ اگر اس کے بعد اس کی طرف لوٹے گا تو صرف وہاں مطلقاً داخل ہونے سے قیم شار کیا جائے گا۔

البتہ وطن اقامت وہ وطن اصلی سے باطل ہوجا تا ہے اس کئے کہ وطن اصلی اس سے او پر درجہ کا ہے نیز وطن اقامت سے بھی (باطل ہوجا تا ہے) اس کئے کہ وہ اس کے مثل ہے اسی طرح وطن اقامت سفر سے بھی باطل ہوجا تا ہے اور وطن اقامت وطن سکونت سے باطل نہیں ہوتا ہے اس کئے کہ وہ اس کے نیچے درجہ کا ہے۔

وطن سکونت، وطن اصلی، وطن اقامت نیز وطن سکونت سے بھی باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ پہلے دونوں اس سے او پر درجہ کے ہیں اور آخری والا اس کے مثل ہے اور چیز اپنے مثل سے نیز جواس سے او پر درجہ کی ہواس سے باطل ہوجاتی ہے۔ و کیھئے:'' صلوۃ المسافر'' فقر ور ۵،۵،۵۔

وطن سے متعلق احکام:

ا ا - وطن کے متیوں انواع سے کچھ شرعی احکام متعلق ہیں ان میں

<sup>(</sup>۱) حاشیه این عابدین ار ۵۳۲ – ۵۳۳ بتیین الحقائق ار ۲۱۴ – ۲۱۵ ـ

<sup>(</sup>۲) مطالب اولی النبی ار۷۲۲، نیل المآربار۱۸۷، حاشیة الروش المربع ۲۹۲/۲۰۰۶ کشاف القناع ار ۵۰۹

<sup>(</sup>۱) حافية ابن عابدين الر ۵۳۲-۵۳۳، تبيين الحقائق الر ۲۱۳-۲۱۵، مطالب اولی النبی الر ۷۲۲-۷۲۳، حافية الدسوقی الر ۳۲۳

سب سے ہم: نماز میں قصر کرنا، نماز وں کو جمع کرنا، رمضان میں روزہ ندر کھنا قربانی کرنااور جمعہ وعیدین کی نماز ہے۔ ان کی وضاحت ذیل میں ہے:

#### الف-نماز میں قصر کرنا

11 – اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت میں رہنے والا نماز میں قصر نہیں کرے گا اس لئے کہ قصر کرنا سفر کی رخصت ہے اور ان دونوں وطنوں میں سے کسی ایک میں رہنے والا مسافر نہیں ہوتا، اس لئے جس مسافر کے لئے قصر کرنا مباح ہوتا ہے اگر وہ اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ آئے تو وطن میں داخل ہونے کے وقت ہی سے پوری نماز پڑھنا اس پر واجب ہو جائے گا خواہ کسی مدت تک وہاں اقامت کی نیت ہو یا بالفعل اقامت کرے یا سفر کو جاری رکھتے ہوئے اس سے گزرنے کی نیت ہوائی طرح اگر مسافر کسی شہر میں داخل ہواور وہاں سفر کوختم کرنے والی مدت تک اقامت کی نیت ہوائی طرح اگر مسافر کسی شہر میں داخل ہواور وہاں سفر کوختم کرنے والی مدت تک اقامت کی نیت کرے یا بالفعل اقامت کی نیت کرے یا بالفعل اقامت کی نیت کے مطابق اسے قیم شار کیا جائے گا اور وہ پوری نماز پڑھے گا۔

کے مطابق اسے قیم شار کیا جائے گا اور وہ پوری نماز پڑھے گا۔

تفصیل کے لئے و کیکھئے: '' صلوۃ المسافر'' فقر وہ ۲ کا ۱ سام۔

#### ب-جمع بين الصلوات:

سا - جہہور فقہاء کا مذہب ہے کہ مسافر کوظہر اور عصر کی نمازوں اور مغرب وعشاء کی نمازوں کے ساتھ جمع مغرب وعشاء کی نمازوں کے ساتھ جمع تقدیم یا جمع تاخیر کرنے کا اختیار ہے۔

اوراس میں حنفیہ کا اختلاف ہے انہوں نے کہا: سفر میں جمع بین الصلوات نہیں ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے'' جمع بین الصلوات' فقرہ س-۸۔

ج-مسافر کے لئے رمضان میں روز ہ چھوڑ دینا:

۱۹۱۰ - مسافر سفر کے شراکط کے ساتھ جب تک مسافر رہے اس کو اجازت ہے کہ دمضان میں روزہ نہ رکھے، اگر چیسفر پورے مہینہ اور پوری عمر تک رہے جب اس کا سفرختم ہوجائے گا تواگر ختم ہونا طلوع فجر کے بعد دمضان کے دن کے درمیان ہوتو مہینہ کے احترام میں بقیہ دن امساک کرنا (کھانے پینے وغیرہ سے رکنا) پھر دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا اورا گرسفر رات میں ختم ہوتو جب تک سفر نہ کرے دوسرے دنوں کے روزے اس پر واجب ہوجا کیں گے۔ انقطاع سفر وطن اصلی کی طرف لوٹے سے ہوجا تا ہے اگر چاس میں گزرنا ہویا وہ وطن اقامت میں اس کی شرطوں کے ساتھ مقیم ہوجائے۔ گزرنا ہویا وہ وطن اقامت میں اس کی شرطوں کے ساتھ مقیم ہوجائے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: ''صوم'' فقرہ ۱۲۰۔

# د-قربانی سے معافی:

10- بعض فقہاء یعنی حفیہ کا مذہب ہے کہ قربانی واجب ہے اور دوسرے فقہاء یعنی جمہور کا مذہب ہے کہ وہ سنت ہے اور اول الذکر حضرات نے اس کے وجوب کے لئے اقامت کی شرط لگائی ہے انہوں نے کہا: مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اس لئے کہ مسافر کو ہوسکتا ہے ایسا جانو رنہ ملے جس کی قربانی اس کے شرائط کے ساتھ کر سکے ، تو اس کو اس کا مکلّف بنانے میں حرج ہوگا اور بیمنوع ہے ، اس بنیاد پراگر عیدالاضحیٰ کے دن فجر سے پہلے جو کہ وجوب کا وقت ہے سفرختم ہوجائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ وجوب کے وقت اس کا سفرختم ہوجائے گا اور جیسا کہ گزر چکا ہے سفر وطن اصلی میں اس کے کا سفرختم ہوجائے گا اور جیسا کہ گزر چکا ہے سفر وطن اضلی میں اس کے مشفر ختم ہوجائے گا اور جیسا کہ گزر چکا ہے سفر وطن اقامت میں اس کے مشفر نے جائے دیے جائے دیے تھم ہوجا تا ہے البتہ جن حضرات نے قربانی کو مسنون کہا ہے انہوں نے اقامت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مسنون کہا ہے انہوں نے اقامت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مسنون کہا ہے انہوں نے اقامت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مسنون کہا ہے انہوں نے اقامت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مسنون کہا ہے انہوں نے اقامت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مسنون کہا ہے انہوں نے اقامت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ مقصیل کے لئے دیکھئے: ' فقر وہ ۱۵۔

#### ھ-جمعہ کا مکلّف بنانے کا ساقط ہونا:

۱۶-اس پرفقهاء کااتفاق ہے کہ وجوب جمعہ کی ایک شرط مقیم ہونا ہے، چنانچ مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے لہذا اگر نماز جمعہ قائم ہونے سے پہلے سفر منقطع ہوجائے تو نماز جمعہ واجب ہوجائے گی، اور سفر کا انقطاع وطن اصلی میں مطلقاً داخل ہونے، نیز وطن اقامت میں اس کے شرائط کے ساتھ اس کے قیم شار کئے جانے سے ہوتا ہے۔ دیکھئے:'' صلوۃ الجمعۃ'' فقرہ راا،'' سفر''سال۔

# و-عيدين كامكلّف بنانے كاسا قط مونا:

21 - نمازعیدین حفیہ کے نزدیک واجب ہے مالکیہ شافعیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور حنابلہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے، جمہورکا مذہب ہے کہ اس کا مکلّف قرار دئے جانے کی شرطا قامت کرنا یا وطن بنالینا ہے اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے اور اس بنیاد پر جمہور کے بنالینا ہے اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے اور اس بنیاد پر جمہور کے نزدیک مسافر اس کا مکلّف نہیں بنایا جائے گا اس لئے اگر مسافر اس کا وقت آنے سے پہلے اپنے وطن اصلی میں داخل ہو جائے یا وطن اقامت اختیار کرتے ووہ اس کا مکلّف بنادیا جائے گا جمعہ میں ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے:'' صلوۃ العیدین'' فقرہ ر۲ - ۳۔

# ز – ۱۸ – زکوة منتقل کرنا:

اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر زکوۃ ادا کرنے والاکسی شہر میں ہو اور اس کا مال اسی شہر میں اس کے ساتھ ہوتو لوگوں میں اس مال کی ز کو ۃ کے زیادہ حقداراسی شہروالے ہوں گے جس میں وہ ہے۔

اگرزکوۃ دینے والا ایک شہر میں ہواوراس کا مال دوسرے شہر میں ہوتواس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ شہر معتبر ہوگا جس

میں مال ہے یاوہ شہرجس میں زکوۃ اداکر نے والا ہے اور اس کے متعلق ان کے بہال کچھنے ان کے بہال کچھنے ان کے بہال کچھنے ان کے بہال کی مقرور ۱۸۵۔

#### ح-حربيه كادارالاسلام ميں وطن بنانا:

ط-مسافرزانی کواس کے وطن کے علاوہ کی طرف جلاوطن کرنا:

• ۲ - شافعیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی مسافر زنا کرتے و اسے اس کے وطن کے علاوہ کی طرف شہر بدر کیا جائے گا تا کہ وہ جلاوطن ہو سکے (۲)۔

مالکیے نے کہا: مسافر نے جہاں زنا کیا ہے اگراس شہر میں اترتے ہی زنا کر ہے تواسے اس شہر میں قید کردیا جائے گا اور اگراس نے وہاں کے باشندوں سے مانوس ہونے کے بعد زنا کیا ہوتو دوسرے شہر کی طرف شہر بدر کردیا جائے گا(۳)۔

دیکھتے: '' تغریب'' فقرہ ۲۔

<sup>(</sup>۱) المبسوطلسرخسي ۱۰ر ۸۴،الفتاوي الهنديه ۲۲۵۲۳

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۱۲۸۸ کشاف القناع ۲۸۲۹

<sup>(</sup>۳) منح الجليل ۴ ۱۹۹۸ ـ

# وطن ۲۱-۲۲، وظیفه ۱-۲

ی - جوشخص دارالحرب میں ہواس کا اپنے وطن سے ہجرت کرنا:

۲۱ - جو شخص دارالحرب میں ہواس کے اپنے وطن سے ہجرت کرنے کی کئی حالتیں ہیں: ان میں سے پچھوہ ہیں جن پر ہجرت واجب ہوتی ہے اور پچھوہ ہیں جن پر ہجرت واجب نہیں ہوتی ہے اور پچھوہ ہیں جن کے لئے ہجرت مستحب ہوتی ہے۔

تفصیل اصطلاح'' دارالحرب'' فقره ۱۲، اور'' بجرة'' فقره ۱۰ میں ہے۔ میں ہے۔

# ك- دارالحرب ميں وطن بنانا:

۲۲ - مسلمان کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف دائمی طور پراسے وطن بنانے کے لئے سفر کرے۔

تجارت کے لئے دارالحرب کا سفر کرنے کے تھم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے بعض نے اس کوحرام قرار دیا ہے، بعض نے مکروہ قرار دیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ: اس کواس صورت میں اس سے نہیں روکا جائے گا جب کہ وہ لوگ اس پرکسی حرام کے کرنے یا کسی واجب کے ترک کرنے والزم نے قرار دیں۔

اگرسفر کسی شرعی مصلحت کے لئے ہوجیسے کسی مسلم کا فدیدادا کرنے یا تبلیغ رسالت کے لئے ہوتو جائز ہے(۱)۔ دیکھئے:'' دارالحرب'' فقر ہ/ ۱۵۔

# وظيفه

تعریف:

ا - کسی بھی چیز کا وظیفہ: کسی معین زمانہ میں مقرر کردہ کھانا یا روزی یا عمل ہے کہا جاتا ہے: وظف الشئی علی نفسه: لازم کرنا، ووظفه: ہردن اس کے لئے وظیفہ مقرر کرنا، ووظف علیه العمل والمحراج و نحو ذلک: اس کے اوپر کام، خراج یا اس جیسی چیز مقرر کرنا، اور وظیفہ: تلاوت اور اس جیسی چیز کا ورد، اور اس کا اطلاق عہدہ اور معین خدمت پر کیا جاتا ہے اور یہ مولّد ہے (ا)۔

اصطلاح میں وظیفہ: جو ہردن میں مقرر کردہ کھانا اور روزینہ اس طرح اس کا اطلاق مجازاً عشر وخراج پر بھی ہوتا ہے، اس عمل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کی انجام دہی مطلوب ہواوراد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے (۲)۔

متعلقه الفاظ:

محصر:

۲- مھنۃ فتہ اور کسرہ کے ساتھ لغت میں: خدمت اور عمل وغیرہ ہے(۳) اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے(۴)۔

- (۱) لسان العرب، المجم الوسيط مادة (وظف )، المصباح المنير ماده (ورد)
- (۲) دررالحکام شرح غررالاً حکام ار ۲۹۵، کشاف القناع ۴۲۸، مطالب اولی النبی ۴ر ۱۹۳–۱۹۳
  - (٣) لسان العرب، القامون الحيط، المصباح المنير ، المعجم الوسيط -
    - (۴) قواعدالفقه للبركتي-

<sup>(</sup>۱) فتح العلى المالك الر ۳۸۴، القوانين الفقي بير ۲۹۲، مخ الجليل ۴ر ۲۱۳، مواجب الجليل ۲۸،۵۱، المدخل لابن الحاج ۵۸،۵۹-۵۹، المدونه ۲۷۰۲،الفروع لابن مفلح ۴۰،۴۸ لمحلى لابن حزم ۹۸۵-

وظیفہ اور مھنۃ کے درمیان نسبت یہ ہے کہ وظیفہ مھنۃ سے زیادہ ا

# وظيفه سيمتعلق احكام:

اول: وظیفه اس عمل کے معنی میں جس کا انجام دینا مطلوب ہو: اس معنی میں وظیفه کی دونوع ہیں: یاوہ عام ہوگا یا خاص ہوگا۔

# نوع اول: عام وظائف:

وظائف عامہ سے متعلق کچھ احکام ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

# الف- عام وظائف کی تولیت (ذمه داری دینے) کاحق کس کوہے:

سا – وظائف (کاموں) کا ذمہ دار بنانے میں اوامر کا نافذ ہونا اور گرانی کا جائز ہونا دیکھا جاتا ہے، لہذا جس کی گرانی کسی عمل میں جائز ہوگی اس میں اس کے احکام نافذ ہوں گے اور اس کی جانب سے جائز ہوگی اس میں اس کے احکام نافذ ہوں گے اور اس کی جانب سے کسی ایک کی طرف سے ہوگا یا اس سلطان کی طرف سے جس کو تمام امور پر تسلط حاصل ہو، یا وزیر تفویض (جس کو پوری ذمہ داری دی گئی ہو) کی طرف سے، یا عام ذمہ داری والے حاکم جیسے کسی صوبے یا بڑے شہر کے حاکم کی طرف سے را)۔

ب-جس کووظیفہ عامہ سپر دکیا جار ہا ہواس میں کیا شرط ہے: ۲۸ - جس کو وظیفہ عامہ سپر دکیا جارہا ہواس میں شرط یہ ہے کہ اس کی

امانت داری پراعتاد ہو،اوروہ اپنی کارگزاری کی طاقت رکھتا ہواور کام کی ذمہ داری سنجالنے کے لئے لوگوں میں سب سے زیادہ لائق مو(۱)، ني كريم عليه كاارشاد ب: "من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين "(٢) (جۇ تخص مسلمانوں کے سی معاملہ کا ذمہ دار ہواوروہ ان پرکسی شخص کو حاکم بنائے ، جبکہ وہ جانتا ہو کہ ان میں اس شخص سے بہتر اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا زیادہ علم رکھنے والاموجود ہے،تو وہ اللہ، اس کے رسول اور تمام مومنین سے خیانت کرے گا) اور ایک روایت میں ي: "من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وقد خان رسوله وخان المؤمنین "(٣) (جو شخص کسی جماعت میں سے کسی شخص کوحا کم بنائے حالانکہاس جماعت میں اپیاشخص موجود ہوجواس سے زیادہ اہل ہوتو وہ اللہ سے خیانت کرنے والا ہوگا،اس کے رسول سے خیانت کرنے والا ہوگا،اورمومنین سےخیانت کرنے والا ہوگا۔

ج- ذمه داری سپرد کرتے وقت کس چیز کا پایا جانا لازم ہے:

# ۵ - ذمه داری سپرد کرتے وقت مندرجه ذیل چیزوں کا پایا جانا

- (1) الإحكام السلطانيللماور دى روم ٢٠١ السياسة الشرعية لا بن تيميير ٩ -
- (۲) حدیث: "من تولی من أمر المسلمین شیئاً...." کی روایت طبرانی نے الکبیر(۱۱/ ۱۱۲ ما اطوز ارة الاوقاف العراقیه) میں ابن عباس کی حدیث سے کی ہے، اور بیٹمی نے مجمع الزوائد (۲۱۷ / ۲۱۲) میں کہا: اس میں ابومجم جزری حمزہ میں اور میں ان سے ناواقف ہوں اور اس کے بقیدر جال سیحے کے رجال ہیں۔
- (۳) حدیث: "من استعمل رجلاً من عصابة...." کی روایت حاکم نے متدرک (۲۲–۲۲) میں ابن عباس کی حدیث ہے کی ہے اور زیلعی نے

<sup>(</sup>۱) الاحكام السلطانية للماوردي (۲۰۹\_

ضروری ہے:

ا – اس عمل کامتعین ہونا جس کی نگرانی مؤظف (عہدہ دار ) سے مخصوص ہوگی جیسے ٹیکس خراج یاعشر وغیرہ ۔

۲-اس کام کے طریقوں اور حقوق کا ایسی تفصیل کے ساتھ علم ہونا جواس سے جہالت دور کردے۔

۳-جس جگه عهده دارا پنا کام انجام دے گااس کی اس طرح حد بندی کردینا جواس کودوسری جگه سے متاز کردے(۱)۔

د-وظیفه میں نگرانی کی ذمه داری:

۲ - عہدہ دار کے وظیفہ (کام) کی ولایت کے تین حالات ہیں (جیساکے ماوردی اور ابو یعلی نے کہاہے):

پہلی حالت: اس کو کسی محدود مدت مہینوں، یا سالوں سے متعین کردیتو ذمہداری کواس مدت سے متعین کرنے سے اس مدت میں گرانی کرنا جائز ہوگا اور اس مدت کے پورا ہونے کے بعد گرانی کرنا ممنوع ہوگا، مقررہ مدت میں گرانی کی ذمہداری، ذمہداری حوالہ کرنے والے کی جانب سے لازم نہیں ہوگی، اس کوحق ہوگا کہ اگر مصلحت سمجھے تو اس کو بدل دے۔ البتہ ذمہدار بنائے گئے عامل کی جانب سے اس کا لازم ہونا، اس پر جاری ہونے والی اجرت کے جانب سے ہوگا تو اگر جاری ہونے والی اجرت معلوم ہواور ان چیزوں اعتبار سے ہوگا تو اگر جاری ہونے والی اجرت معلوم ہواور ان چیزوں میں سے ہوجن سے اجرت شیحے ہوتی ہے تو مقررہ مدت کے اندر اس میں کے پوری ہونے تک کام کرنا اس پر لازم ہوگا، اس لئے کہ اس مدت میں کام کرنا خالص اجارہ ہوجائے گا، اور اس مدت میں مدت کے فاتمہ تک عامل (کام کرنے والے) سے جبراً کام لیا جائے گا اور کام فاتمہ تک عامل (کام کرنے والے) سے جبراً کام لیا جائے گا اور کام

سپردکرنے والے کواختیارد ہے اورجس کوسپردکیا گیا ہے اس پرلازم ہونے کے درمیان فرق بیہ کہ ذمہ داری دینے والے کے جانب وہ عقود عامہ میں سے ہے اس لئے کہ وہ اس میں تمام لوگوں کا نائب ہے لہذا خیار دینے میں اس چیز کی رعایت کی گئی جوزیا دہ مناسب ہو، اور کام جس کے سپرد کیا گیا ہے اس کے جانب وہ خاص عقود میں سے ہے، اس لئے کہ اس نے اس کواپنے حق میں کیا ہے لہذا اسی پرلزوم کا حکم جاری ہوگا اور اگر اجرت اس چیز میں سے مقرر نہ ہو جو اجرتوں میں درست ہوتی ہے تو اس پر مدت لازم نہیں ہوگی اور وہ جب چاہے میں درست ہوتی ہے تو اس پر مدت لازم نہیں ہوگی اور وہ جب چاہے اس کی دکھ والے کواپنے چھوڑ نے کا حال بتادے تا کہ اس کی دکھ والے کواپنے چھوڑ نے کا حال بتادے تا کہ اس کی دکھ والے کے الے سے خالی نہ ہو۔

دوسری حالت: یہ کہ اس کی تعیین کام سے کرے، اور ذمہ داری دوسری حالت: یہ کہ اس کی تعیین کام سے کرے، اور ذمہ داری تہارے دینے والا کہے: اس سال فلاں علاقہ کے خراج کی ذمہ دارتم کو بنایا، تواس کی حوالہ کی ، یا اس سال فلاں شہر کے صدقات کا ذمہ دارتم کو بنایا، تواس کی دکھیے بھال کی مدت کام سے اس کی فراغت کے ساتھ متعین ہوگ چنانچہ جب وہ اس سے فارغ ہوجائے گا اس سے معزول ہوجائے گا اور اس کی فراغت سے پہلے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ذمہ دار بنانے والا اس کو معزول کر سکتا ہے اور اس کا اپنے آپ کو معزول کرنا اس کی جاری اجرت کی صحت اور فساد کے اعتبار سے ہوگا۔

تیسری حالت: بہے کہ ذمہ داری سونیخ کا ممل مطلق ہوا وراس کو نہ کسی مدت سے متعین کیا جائے نہ کسی عمل سے ، اور وہ اس میں مثلاً بیہ کہے: میں نے تم کو کوفہ کے خراج یا بھرہ کے عشر کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے تو یہ صحیح تقلید (کام کی سپر دگی ہے) اگر چہ اس کی مدت مجہول ہے اس لئے کہ اس کا مقصود دکھے بھال کے جائز ہونے کی اجازت دینا ہے اور اس کا مقصود وہ لزوم نہیں ہے جس کا اعتبار اجارات کے جائز ہونے کی اجازت کے دور اس کا مقصود وہ لزوم نہیں ہے جس کا اعتبار اجارات کے

<sup>=</sup> نصب الرايد (۲۲/۳) ميں ذہبی كے حوالہ نے قبل كيا ہے كہ انہوں نے بيان كيا ہے كماس ميں ايك ضعيف راوى بيں ۔

<sup>(</sup>۱) الماوردي/۲۰۹\_

معاملوں میں ہوتا ہے(۱)۔

2-اور جب تقلید (کام کی سپر دگی) صحیح ہوجائے اور دکھ بھال جائز ہوجائے تو اس کا حال دوامور میں سے سی ایک سے خالی نہیں ہوگا: یا تو وہ دائی ہوگا یاختم ہوجانے والا ہوگا۔

اگروہ دائی ہوجیسے مالی وصولیا بی، قضااور (معدنیات کی) کا نوں کے حقوق کی دیکھ بھال، تو جب تک اسے معزول نہ کردیا جائے اس کا سال بہ سال دیکھ بھال کرناضچے ہوگا۔

اوروه اگرختم ہوجانے والا ہوتواس کی دوتشمیں ہیں:

پہلی قتم: بیہ ہے کہ ہرسال اس کے دوبارہ لوٹ آنے کا معمول نہ ہو جیسے غنیمت تقسیم کرنے کا ذمہ دار، تو بیاس سے فراغت کے بعد معزول ہوجائے گا،اوراسے دوسرے اموال غنیمت کی تقسیم میں دیکھے ہمال کاحق نہیں ہوگا۔

دوسری قسم: یہ ہے کہ ہرسال لوٹ آنے والا ہوجیسے خراج جوایک سال کے لیا جاتا ہے تو بعد والے سال وہ (پھر) لوٹ آتا ہے تواس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیااس کو مطلقاً ذمہ دار بنانا اس سال کی دیکھ بھال تک محدود ہوگا یا جب تک معزول نہ کر دیا جائے ہرسال پر محمول ہوگا؟ دواقوال ہیں:

اول: وہ اسی سال کی دیکھ بھال تک محدود ہوگا جس میں اس کوذ مہ دار بنایا گیا ہے اور جب پوراخراج یا عشر وصول کر لیگا تو معزول ہوجائے گا اور یقین پراقتصار کرتے ہوئے نئی تقلید (کام کی حوالگی) کے بغیر دوسرے سال دیکھ بھال کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

دوم: عرف کا اعتبار کرتے ہوئے جب تک اس کومعزول نہ کر دیا جائے اس کو ہرسال کی دیکھ بھال کے جوازیر مجمول کیا جائے گا(۲)۔

### دوسرى نوع: خاص وظائف:

۸ - خاص وظائف (خاص کام) وہ ہیں جوان عقد سے جڑے ہوئے ہوتے ہوتے ہیں جن کو باہم عقد کرنے والے اپنے مختلف تصرفات میں کرتے ہیں تو وظائف کی تعیین کاحق ان عقود کے اصحاب کو ہوتا ہے جو شرعی ضابطوں کی حدود میں ان تصرفات کوکرتے ہیں۔

فقہاء نے وقف میں اس کی صراحت کی ہے کہ امام اور دوسر سے اصحاب ولایت کے لئے اس میں کسی ایسے نئے وظیفہ کا جاری کرنا حرام ہوگا جووقف کرنے والے کی شرط میں نہ ہو، نہ ہی اس میں وقف کے مال کا صرف کرنا (جائز ہوگا) اور اس میں جس کا تقرر ہوا ہواس کے لئے وقف کے مال میں سے کچھ بھی لینا ناجائز ہوگا، اسی طرح مذکورہ افراد کے لئے کسی ایسے وظیفہ کاختم کرنا جائز نہیں ہوگا جس کو وقف کرنے والے نے مشروط کیا ہو، اور اس کا کرنے والا اس کی وجہ سے فاسق ہوجائے گا اور اس کی وجہ سے ناظر معزول ہوجائے گا اور جس کی وجہ جس کو واقف نے مقرر کیا ہو واقف کے علاوہ کوئی اس شخص کو معزول ہوجائے گا اور جس کہ میں کرسکتا ہے، الایم کہ عاجزی، خیانت اور اسی جسے کسی ظاہری سبب خیر، اور عزول کا نفاذ نہیں ہوگا اور معزول کرنے والا اس کی وجہ سے ناش ہوجائے گا اور اس سے اس کے سبب کا مطالبہ کیا جائے گا (۱)۔

#### وظائف سونينے كالفاظ:

9 - وظائف کی تولیت (کاموں کی سپردگی) یا توصر تک الفاظ سے ہوگی یا الفاظ کنا میہ ہے۔ ہوگی یا الفاظ کنا میہ ہے، تفصیل'' تولیۃ'' فقرہ ۱۰-۱۳ میں ہے۔ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ لفظ اور تحریر کے ذریعہ ذمہ داری سپر د کرنا جائز ہے بشر طیکہ شاہد حال قرینہ ہو، اسی طرح اس یران کا اتفاق

ر ۲۴۷\_ (۱) حاشیة قلیو بی ومیره علی شرح المنهاج ۱۲۰سا، الاشیاه لابن نجیم ۱۲۵، ابن ر بر ۲۴۷ عابد ن ۱۲۸۳۳ میرود ۲۴۸۳

<sup>(</sup>۲) الاحكام السلطانيللما وردى ر ۲۱۰-۲۱۱، الاحكام السلطانيدلا في يعلى ر ۲۴۷-

ہے کہ تبخیز (فوری تنفیذ ) کے صیغہ سے تولیت صحیح ہے (۱)۔ ۱۰ - تولیت کوکسی شرط پر معلق کرنے میں ان کے درمیان اختلاف

حنفیه اور اصح کے مقابل قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ وظائف میں تقرری کو معلق کرنا سیح ہے ان کا استدلال اس بات ہے ہے کہ نبی کریم علی کرنا سیح ہے ان کا استدلال اس بات ہے ہے کہ نبی کریم علی نے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور آپ علی نے فرمایا: "إن قتل زید فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة" (۲) (اگرزید شہید کردیئے جائیں توجعفر اور اگر جعفر شہید کردیئے جائیں توجعفر الله بن رواحہ (امیر ہوں گے)۔

یمی مالکیہ اور حنابلہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے، چنا نچہ المدونة میں ہے: میں نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کسی شخص کو وصیت کرے اور کہے: فلال میراوصی ہے یہاں تک کہ فلال آجائے اور جب فلال آجائے اور جب فلال آجائے والا فلال میراوصی ہے تو کیا جائز ہوگا؟ فرمایا؟ ہال بیجائز ہے۔

اور شمس الدین بن قدامه کی الشرح الکبیر میں ہے: اگریہ کہے:
میں نے زید کو وصیت کی اور وہ مرجائے تو عمر وکو وصیت کی، تو بیصیح
موگا، صرف ایک روایت ہے اور دونوں میں سے ہرایک وصی ہوگا
....اس لئے کہ نبی کریم علیہ نے موتہ کے لشکر کے متعلق فرمایا:
مامیر کم زید فإن قتل فأمیر کم جعفو، فإن قتل فأمیر کم
عبد الله بن رواحة "(تمہارے امیر زید ہیں اگروہ قل ہوجا کیں تو
تمہارے امیر جعفر ہیں اور اگروہ قل ہوجا کیں تو تمہارے امیر عبد الله

بن رواحہ ہیں ) اور وصیت امیر بنانے کے معنی میں ہوتی ہے(۱)۔
اصح قول میں شافعیہ نے کہا: ولایت کو (اور اسی میں وظائف پر
تقرری بھی ہے)۔ کسی شرط پر معلق کرنا جائز نہیں ہے الا بیہ کہ ضرورت
کی جگہ میں ہو جیسے وصیت کرنا اور امیر بنانا، اسی بنیاد پر انہوں نے کہا:
جو شخص وقف میں اپنے لئے پھر اپنے بعد اپنی اولا د کے لئے دیکھ بھال
کی شرط لگائے تو اولا د کے حق میں شرط باطل ہوگی۔

غزوہ تبوک کے واقعہ کے بارے میں انہوں نے کہا: اس کا بھی احتمال ہے کہ امارت (امیر بنانا) بالفعل ہو، مدت پرصرف تصرف کو معلق کیا گیا ہو(۲)۔

#### وظائف كے عوض میں مال لینا:

اا - وظائف كے بدله ميں مال لينے كے جواز ميں فقهاء كے درميان اختلاف ہے:

شافعیہ کا فدہب ہے حنفیہ وما لکیہ میں سے ہرایک کے نزدیک بھی یہا کیہ رائے ہے کہ وظائف کے بدلہ میں مال لینا جائز نہیں ہے۔
حنابلہ حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ قول نیز ایک رائے میں جس کو حطاب نے ضعیف کہا ہے۔ مالکیہ اور بعض شافعیہ (جن میں سبی بھی ہیں) کا فدہب ہے کہ وظائف کے عوض میں مال لینا جائز ہے (۳)۔
تفصیل اصطلاح '' خلو' فقر ور ۱۷ میں دیکھئے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۱۸ م، المدونه ۱۸ امرا (طبعة السعادة)،حاشیة قلیو بی وغمیره ۲۲ ۴ م ۴ م،الشرح الکبیرللمقدی ۲۷ (۵۸۲ الفروع ۱۸ ۱۷ – ۷۱۲ ـ

ری روایت بخاری (فتح الباری دیش: "إن قتل زید فجعفو..." کی روایت بخاری (فتح الباری مراسے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳/۸۱ ۴، المدونه ۱۵ – ۱۸، حاشیه قلیو بی وعمیره ۴/۸ ۳۳۰، الشرح الکبیرللمقدس ۴/۸۲۸، الفروع ۴/۷۱۱ – ۷۱۲ ـ

<sup>(</sup>۲) حاشية قليو بي وعميره على شرح المنهاج ۳،۰۰۸ س

<sup>(</sup>۳) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۱۸۳، ۱۸۳، الاشباه والنظائرلابن نجیم را ۳۹، موابب الجلیل ۴ر ۱۲–۱۳، اسنی المطالب ۲۳ ۲۳ مع حاشیة الرملی، حاشیة النقلی بی ۳۲ سار ۹۲، مطالب اولی النقلی بی ۳۲ سار ۱۹۳، مطالب اولی النبی ۱۲۳، ۱۶۳ تخفة الحبیب علی شرح الخطیب ۱۲۳ سار ۲۰۰۱

وہ غیبو بت جس سے مؤظف (ملازم، عہدہ دار) وظیفہ (کام)سے معزولی کا مستحق ہوجا تا ہے:

الا - ملازم کواس کے کام سے معزول کرنے اوراس کی اجرت معلومہ کے ساقط ہونے کی متقاضی غیر حاضری کے بارے میں حفیہ کے نزدیک پچھنصیل ہے، ابن عابدین نے کہا:اگروہ مدرسہ سے غائب ہوجائے تو وہ شہر سے باہر نکل گیا ہوگا یانہیں،اگر مسافت سفرتک نکل جائے پھرلوٹ آئے تو اس کی اجرت معلومہ میں سے جوگزرگئ ہے جائے پھرلوٹ آئے تو اس کی اجرت معلومہ میں سے جوگزرگئ ہے مطالبہ کاحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ساقط ہوجائے گی،اسی طرح اگروہ جج وغیرہ کے لئے سفر کرے (تب بھی ہوگا) اورا گرسفر کے لئے نہ نگلے اس طور پر کہ وہ رستان (۱) (مضافات) کی طرف نکلے تو اگر وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے اور یہ بغیر عذر کے ہو جسے تفریح کے لئے نکلے تو ایس کے محاف ہوگا، اوراگر کسی عذر سے ہوجیسے طلب معاش کے لئے ہوتو وہ معاف ہوگا،الا یہ کہاس کی غیرو بت تین طلب معاش کے لئے ہوتو وہ معاف ہوگا،اوراگر شہر سے نہ نکلے تو اگر کسی کی اجرت معلوم لینے کا اختیار ہوگا، اوراگر شہر سے نہ نکلے تو اگر کسی گی اجرت معلوم لینے کا اختیار ہوگا، اوراگر شہر سے نہ نکلے تو اگر کسی جسی جائز ہوگا۔

بھی جائز ہوگا۔

اگرمضافات کے لئے نکلے اور بلاعذر پندرہ دن سے کم مقیم رہتو اس کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول ہے کہ ساقط ہوجائے گی ایک قول ہے کہ نہیں (ساقط ہوگی) یہ اس بحث کا حاصل ہے جس کو ابن الشحنہ نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس کی گزری ہوئی اجرت معلوم ساقط نہیں ہوتی اور مستقبل میں اس کو معزول نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ شہر میں علم شری

میں مشغول رہے یا سفر کی مسافت سے کم کے لئے نکلے اور ایک قول کے مطابق بلا عذریندرہ دن سے کم تھہرے، یا بندرہ دن یااس سے زياده تشهر ليكن طلب معاش جيسے سي شرعي عذر كي بنيادير ہوليكن قیام تین ماہ سے زائد نہ ہو، اگر وہ مدت سفر کے لئے نکلے اورلوٹ آئے یا حج وغیرہ کے لئے سفر کرے یا بغیر عذر کے مضافات کے لئے نکلے بشرطیکہ تین مہینے سے زائد نہ ہو جائے تو گذشتہ اجرت ساقط ہو جائے گی لیکن وہ معزول نہ ہوگا اگر وہ شہر میں ہولیکن علم شرعی میں مشغول نہ ہو یا شہر سے نکل جائے اور تین مہینے سے زیادہ تھہرے اگر چیٹھہر ناکسی عذر سے ہوتو گذشتہ اجرت ساقط ہوجائے گی اور وہ معزول بھی ہوجائے گا، خیررملی نے کہا: پیسباس وقت ہے جب اپنا نائب مقررنه کرے، ورنه دوسرے کواس کا وظیفہ لینے کاحق نه ہوگا اور ''القنيه'' میں باب الا مامة میں ہے: اگر کوئی امام مضافات میں اپنے اقرباء کی ملاقات کے لئے ایک ہفتہ یا اس کے مثل رہنے یا کسی مصیبت کی وجہ سے یا آرام کے لئے امامت ترک کردے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے،عرف وشریعت میں اس جیسی چیز معاف ہے۔ تفصیل اس قول پر مبنی ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس کا پندرہ دن سے کم کے لئے نکلنااس کی اجرت معلومہ کوسا قطنہیں کرے گا،اور الا شاہ میں قاعدہ العادۃ محکمۃ (عرف فیصل ہوتا ہے ) میں قنیہ کی بیہ عمارت نقل کی ہے، اور اس کو اس پرمحمول کیا ہے کہ ہرمہینہ میں ایک ہفتہ کی چھوٹ دی جائے گی اس کے بعض محشی نے ان پر بیاعتر اض کیا ہے کہ ان کے قول'' ہرمہینہ'' پر دلالت کرنے والی کوئی چیز قنبہ کی عبارت میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں: زیادہ ظاہر قول وہ ہے جولبی نے شرح منية المصلى كآخر مين لكھا ہے كه ظاہر بدہے كه مراد" ہرسال میں"ہے۔

خصاف نے کھھا ہے کہ اگر متولی گوزگا، نابینا، یا مجنون ہوجائے یا

<sup>(</sup>۱) رستاق معرب لفظ ہے اور وہ اس علاقہ کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے جو ریاست کے اطراف میں ہو(المصباح المنیر)۔

اس کو فالج یا اس جیسی کوئی دوسری بیاری لاحق ہوجائے تو اگر اس کے لئے گفتگو کرنا ، حکم دینا، روکنا، اور لین دین کرناممکن ہوتو اسے اجرت لینے کاحق ہوگا ورنہیں۔

طرطوی نے کہا: اس کا تقاضا یہ ہے کہ مدرس وغیرہ کو جب کوئی عذر جیسے مرض، یا جج اس طرح لاحق ہوجائے کہ اس کے لئے خود کام کرناممکن نہ رہے تو وہ اجرت معلومہ کامستی نہیں ہوگا، اس لئے کہ انہوں نے اجرت معلومہ میں تھم کا مدار خود کام کرنے پر رکھا ہے، چنانچ اگرخود کام کرنا پایا جائے گا تو وہ اجرت معلومہ کامستی ہوگا ورنہ نہیں (۱)۔

#### وظائف سے دست برداری:

سا - حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ متولی اگر خود کومعز ول کر لے تو وہ معز ول نہیں ہوگا جب تک کہ میہ بات قاضی تک نہ پہنچ جائے اور وہ دوسرے کومقر رکردے۔

اورا گردوس کے واسطے خالی کرنے کے لئے اپنے آپ کود کھ بھال کے کام یادوسرے کام سے معزول کرلے: توجس کے لئے اس نے استعفاء دیا ہے اگروہ اہل نہ ہوتو قاضی اس کومقر زنہیں کرے گااور اس کومقرر کرنااس پر واجب نہیں ہوگا اگر جیدوہ اہل ہو۔

اور علامہ قاسم کا فتوی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے اپنے کام سے استعفی دے گا تو اس کاحق ساقط ہوجائے گا، اگر چہ ناظرات شخص کومقرر نہ کرےجس کے لئے استعفی دیا ہے (۲)۔

اور حنابلہ نے کہا: اگر کوئی آ دمی اپنے کام جیسے امامت، خطابت، تدریس وغیرہ سے ایسے شخص کے لئے استعفاء دے جس میں اس کو انجام دینے کی صلاحیت ہوتو جس کے لئے استعفاء دیا ہے اس کے

علاوہ دوسر ہے کو مقرر نہیں کیا جائے گااس لئے کہ اس کا حق اس کام سے متعلق ہو گیا ہے، تو اگر اس کا تقرر وہ شخص کرد ہے جس کو ولا یت حاصل ہے جیسے ناظر تو معاملہ اس کے لئے مکمل ہو جائے گا، اور اگر جس کو تقرر کی ولا یت حاصل ہے وہ اس کا تقرر نہ کرے تو وظیفہ (کام) استعفاء دینے والے ہی کا رہے گااس لئے کہ اس کی طرف سے اپنے کام سے مطلقاً ہے رغبتی نہیں ہوئی ہے بلکہ جس کے لئے استعفاء دیا ہے اس کے لئے حاصل ہونے کی قید کے ساتھ ہے اور وہ حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اس جیسی حالت میں ناظر کو تقرری کا حق نہیں ہوگا صرف اس جگہ کسی کو مقرر کر ہے گا۔ جو کسی مشتق کے قبضہ سے خالی ہویا ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوجس سے کسی شرعی مقتضی کی وجہ سے لے لینے کاما لک ہوتو اس وقت اس کا تقرر کرنا جائز ہوگا۔

رصیبانی نے کہا: شخ تقی الدین نے جو کہا ہے کہ منزول لد جس کے لیے استعفاء دیا ہے ) وہ متعین نہیں ہوگا اور جس کو ولایت ہو ہو الیے کو ذمہ داری دے گا جو شرعاً اس کا مستحق ہو، تو بیز ول (استعفاء) پورا نہ ہونے پرمجمول ہے، یا تو اس لئے کہ وہ منزول لہ کی طرف سے قبول کرنے سے پہلے ہو یا اس لئے کہ نفاد سے پہلے ہو جبکہ نزول اس شخص کی طرف سے نفاذ پر معلق ہوجس کو اس کی ولایت حاصل ہے، یا تو اس پر (محمول ہے ) جو مطلقاً اس سے بے رغبت ہواور منزول لہ اہل نہ ہوتواس وقت بیقول رائے ہوگا ،لین اگر نزول نفاذ کے ساتھ مشروط نہ ہوہ ،اور نزول منزول لہ کی طرف سے قبول کرنے اور اس شخص کی نہ ہو، اور نزول منزول لہ کی طرف سے قبول کرنے اور اس شخص کی طرف سے نفاذ سے پورا ہوجائے جس کو اس کی ولایت ہے اور منزول لہ منتقل ہوجائے گا ،اور کسی کوئی نہ ہوگا کہ منزول لہ کے بدلہ کسی کو مقرر کرنے یا اس سے مراجعت پر موقوف نہیں موجائے گا ،اور کسی کوئی نہ ہوگا کہ منزول لہ کے بدلہ کسی کو مقرر کرنے یا اس سے مراجعت پر موقوف نہیں ہوگا ،اس لئے کہ بیاس کا حق ہے جس کو اس نے دو سرے کی طرف

<sup>(</sup>۱) حاشیة ابن عابدین ۳ر۷۰۸-۴۰۸\_

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳۸۶۸سه

منتقل کردیا ہے، اور وہ اپنے حقوق میں تصرف کرنے میں آزاد ہے اس میں سے کسی چیز میں اس پر پابندی نہیں ہے وہ اس کے دوسر سے حقوق کے مشابہ ہے اس لئے کہ کوئی فرق نہیں ہے اور فقہاء کے کلام سے اس کے پچھ شواہد ہیں، اسی میں سے وہ بھی ہے جس کوان حضرات نے بنجر زمین کو گھیر لینے والے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس کی طرف اس کو منتقل کرے وہ دوسر سے کے مقابلہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوگا، اسی طرح ان حضرات نے بیان کیا ہے کہ جس کے قبضہ میں کوئی خواجی زمین ہوتو امام کواس سے اس کو چھین لینے اور دوسر سے کو دینے کا حق نہیں ہوتا ہے گئی اور کو دوسرا اس کا زیادہ حقدار ہوگا باوجود کیا مام کو د کیھے بھال کاحق ہوتا ہے گئا م کا اس کا زیادہ حقدار ہوگا باوجود کیا مام کو د کیھے بھال کاحق ہوتا ہے گئام کا انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور '' موضح'' نے کہا: اصحاب کے کلام کا خت ہوگا اس کے شرعی مشری کو مقرر کردے (۱)۔
حق ہوگا اس کے شرعی مشرعی کو مقرر کردے (۱)۔

ملاز مین کی وفات کے بعد ان کی اولا دکواپنے آباء کے کاموں میںمقرر کرنا:

وے دے(۱)۔

بیری نے کہا: اس سے اس کی تائید ہوتی ہے جو کہ علماء کی وفات کے بعد ان کی اولا دکو اپنے آباء کے وظا کف جیسے امامت،خطابت وغیرہ پر کسی نگیر کے بغیر مطلقاً باقی رکھنے میں حرمین شرفین ،مصراور روم کا پیند یدہ عرف ہے اس لئے کہ اس میں علماء کے پسماندگان کا احیاء ہے نیز علم کی تحصیل پر ان کی مدد کرنا ہے ، یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ وہ نا ہل ہوں تونہیں (۲)۔

اجرت لینے سے پہلے صاحب وظیفہ کی موت ہوجانا:

10 - اگر صاحب وظیفہ کی موت وظیفہ میں اپنا حق لینے سے پہلے ہوجائے تو اگر کام ان چیزوں میں سے ہوجس میں استنجار (اجرت لینا) جائز نہیں ہے جیسے معاصی تو اس کاحق ساقط ہوجائے گا اوروہ کسی چیز کامستحق نہیں ہوگا، اور اگر ان چیزون میں سے ہوجس میں استنجار جائز ہے توجس قدراس نے کام کیا ہے اس کے بقدراس کودیا جائے گا اور یہ میراث ہوجائے گا۔

اگر عمل عبادت ہوجیسے اذان، اقامت، قرآن کی تعلیم اور جج کرنا تواس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کی بنیادان کے اس اختلاف پر ہے جوعبادت پر اجارہ کے جواز کے بارے میں ان کے درمیان ہے، اس لئے کہ یہ لوگ جو کچھ لیتے ہیں وہ اجرت اور صلہ کے مشابہت کوتر جیج دی انہوں صلہ کے مشابہت کوتر جیج دی انہوں نے کہا وہ موت کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے طاعات پر اجرت لینے سے منع کیا ہے، اس لئے کہ صلہ پر حرف قبضہ سے ملکیت آتی ہے، اور جن لوگوں نے اجرت سے صرف قبضہ سے ملکیت آتی ہے، اور جن لوگوں نے اجرت سے

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۸۱۸-

<sup>(</sup>۲) حاشیهابن عابدین ۳را ۲۸ـ

<sup>(</sup>۱) مطالب اولی ا<sup>لنهی ۱۹</sup>۲/۱۹۳–۱۹۳<sub>۰</sub>

مشابہت کوتر جیج دی ہے انہوں نے کہا: جتناعمل کیا ہے اس کے بقدر اس کودیا جائے گا اور بیمیراث ہوگا(۱)۔

د کیھئے اصطلاح'' اجارۃ'' نقرہ ۱۰۸ اور اس کے بعد کے فقرات۔

#### وظيفه يراجرت كالشحقاق:

17 - وظیفہ یا تو خاص کام میں ہوگا، یا حکومت کے عام کاموں میں سے کسی کام میں ہوگا، پہلاا جیر خاص (اجیر فرد) ہے اوراس کے ستحق اجرت ہونے سے متعلق احکام کو فقہاء نے اصطلاح ''اجارہ'' فقرہ رواا - • سامیں بیان کیا ہے۔

دوم: لینی وہ موظف (عہدہ دار) جوکسی عام ولایت کا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے امارت، قضاء، امامت، اذان، قرآن کی تعلیم نیز ہروہ چیز جوطاعات میں سے کوئی طاعت ہوتو اس کے لئے اجرت لینے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اس کی تفصیل اصطلاح ''اجارة'' فقرہ (۱۰۸-۱-۱۲، ۱۳۹-۱۵۱) میں ہے۔

معاصی پراجارہ کرنا میجے نہیں ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس سے اجر اپنی اجرت کا مستق نہیں ہوگا، اس کی تفصیل اصطلاح ''اجارۃ'' فقرہ ۱۰۸-۱۲۱۹ ۳۱-۱۵۱ میں ہے۔

ماوردی وابویعلی نے کہا: عامل (کام کرنے والے) کی مزدوری اس کے عمل پر تین حالات سے خالی نہیں ہوگی: اول: اجرت کی مقدار متعین بو، دوم: اجرت سرے سے متعین نہ ہو، سوم: اجرت سرے سے متعین نہ ہو۔

اگراجرت متعین ہواور کما حقہ کام پورا کردے تومتعین اجرت کا مستحق ہوگا، اگر کام میں کوتا ہی کرے گا تو اس کی کوتا ہی کا جائزہ لیا

میر کے بعد کے باوہ جم

جائے گا، اگر کوتا ہی کچھ کام چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتواس کے مقابل میں جواجرت ہوگی اس کامستحق نہیں ہوگا، اگر عمل پورا کرنے کے باوجود کسی خیانت کی وجہ سے کوتا ہی ہوتوا پنی پوری اجرت لے گا اور جس میں خیانت کی ہے اس کووا پس کرے گا۔

اگرکام میں اضافہ کر بے تو اضافہ کو دیکھا جائے گا، اگروہ اس کے کام کے حکم میں داخل نہ ہوتو اس میں اس کی دیکھ بھال قابل رد ہوگ، نافذ نہ ہوگی، اگر اس کی دیکھ بھال کے حکم میں داخل ہوگا تو دوا مور میں سے کسی ایک سے خالی نہ ہوگا: یا تو اس نے اس کو برحق لیا ہوگا یا ناحق، اگر اس کا لینا برحق ہوگا تو وہ اس میں تبرع کرنے والا ہوگا جس کی وجہ سے اپنی اجرت میں متعین اجرت پر اضافہ کا مستحق نہیں ہوگا، اور اگر ناحق ہوتو جس پرظلم کیا ہواس کو واپس کرنا واجب ہوگا اور یہ عامل کی طرف سے ظلم ہوگا اور وہ اسے جرم میں ماخوذ ہوگا۔

اگراس کی مقررہ اجرت مجہول (غیر متعین) ہوتو اس نے جوکام کیا ہے۔ اس میں اجرت مثل کا مستحق ہوگا، اگر عمل کی اجرت رجسٹر میں مقدار ہو، اور اس کے بدلہ عمرال کی ایک جماعت نے کام کیا ہو، تو وہ ہی مقدار اجرت مثل ہوگی، اور اگر اس کے بدلہ صرف ایک آدمی نے کام کیا ہوتو یہ چیز اجرت مثل اجرت مثل میں معتبر نہیں ہوگی۔

ماوردی نے کہا: اگر اپنی اجرت طے نہ کرے نہ متعین اور نہ غیر متعین تو اپنے عمل پر اجرت مثل کے مستحق ہونے میں امام شافعی اور ان کے اصحاب کے چار مختلف مذا جب ہیں، چنا نچہ اس کے بارے میں امام شافعی کا مذہب ہے کہ اس کو اس کے عمل پر کوئی اجرت نہیں ملے گی، اور وہ اس کو بطور تبرع کرنے والا ہوگا، یہاں تک کہ کوئی اجرت طے کرے خواہ متعین ہو یا غیر متعین، اس لئے کہ اس کا عمل عوض سے خالی ہے، اور مز ٹی نے کہا: اس کو اس کے عمل کی اجرت مثل طے گی، اگر جہوہ اس کو مقرر نہ کرے، اس لئے کہ اس کی اجرت مثل ملے گی، اگر جہوہ اس کو مقرر نہ کرے، اس لئے کہ اس نے اس کی

<sup>(</sup>۱) حاشیهابن عابد بن ۴۰۲۰ ۴۰ – ۲۰۰۸ \_

#### وظیفہ کا –19

اجازت سے اپناکام پوراکیا ہے، ابوالعباس ابن سرت کے نے کہا: اگروہ اپنے کام پراجرت لینے میں مشہور ہوتو اس کو اس کی اجرت مثل ملے گی، اور اگر اس پراجرت لینے میں مشہور نہ ہوتو اس کوکوئی اجرت نہیں ملے گی، اور اصحاب امام شافعی میں سے ابواسحاق مروزی نے کہا: اگر ابتدا میں کام کے لئے بلا یا جائے یا اس کا حکم دیا جائے تو اس کو اس کی اجرت مثل ملے گی، اور اگروہ طلب کرنے میں ابتدا کرے اور اسے کام کی اجازت دی جائے تو اس کوکئی اجرت نہیں ملے گی، اور اگر اس کے کام میں مال ہوجس کی وصولی کی جاتی ہوتو اس کی اجرت کا استحقاق اس میں ہوگا، اور اگر اس میں مال نہ ہوتو اس کی اجرت کا استحقاق اس میں ہوگا، اور اگر اس میں مال نہ ہوتو اس کی اجرت کا استحقاق بیت المال میں مصالح کے حصہ سے ہوگا (۱)۔

ابویعلی نے کہا: اگراس کے لئے معلوم یا مجہول اجرت مقرر نہ ہوتو مذہب کے قیاس کا تقاضا ہے کہا گروہ اپنے کام پراجرت لینے میں مشہور ہوتو اس کواس کی اجرت مثل ملے گی اور اگراس پراجرت لینے میں مشہور نہ ہوتو اس کواجرت نہیں ملے گی ، اگراس کے کام میں مال ہو جسے وصول کیا جاتا ہوتو اس کی اجرت کا استحقاق اسی میں ہوگا، اور اگر اس میں مال نہ ہوتو اس کی اجرت بیت المال میں مصالح کے حصوں سے ہوگی (۲)۔

دوم-ورد کے معنی میں وظیفہ:

2 - ورد: وہ عمل ہے جس کوانسان اپنے او پر ہردن یا رات کولازم کرلے، اور اس سے متعلق احکام کے بارے میں فقہاء کی آراء اصطلاح '' ورد''میں دیکھی جائیں۔

سوم-زمین میں واجب ہونے والے عشریا خراج کے معنی میں وظفیہ:

1۸ - زمین سے جو کچھ لیا جا تا ہے اس کے اعتبار سے فقہاء نے زمین پر واجب ہونے والی چیزوں کی دوقتمیں کی ہیں عشر اور خراج ، اسی طرح انہوں نے خراج کی دوقتمیں کی ہیں خراج وظیفہ اور خراج مقاسمہ۔

ان دونوں سے متعلق احکام''احیاء الموات' فقرہ ۲۸، ''خراج''فقرہ ۱۲–۱۵میں دیکھے جائیں۔

چہارم-ہردن مقرر کئے جانے والے کھانے یا روزینہ وغیرہ کے معنی میں وظیفہ:

19 - اگر دیا جانے والا روزینه یا غله بیت المال سے ہوتو وہ رزق (رسد) ہے اور اس میں کفایت کی حد کا اعتبار ہوگا۔

تفصیل'' رزق'' فقرہ / ۱۴وراس کے بعد کے فقرات میں ہے۔ اگر دی جانے والی چیز بیت المال کے علاوہ سے ہوتو اس میں اعتباراس کا ہوگا،جس کی تحدید، دینے والا کرے، دی جانے والی چیز کم ہویازیادہ۔



<sup>(</sup>۱) الاحكام السلطانيدلاني يعلى ر٢٢٩ ـ

<sup>(</sup>۲) الاحكام السلطانية للماور دى ١١١٧ ـ

.....

جیسے تمہارا قول: اگرتو میکرے گاتو میں میکروں گا، اور جب تک تواس پررہے گامیں اس پر رہوں گا، عہد وفا کا تقاضہ کرتا ہے، اور وعدہ پورا کرنے کا تقاضہ کرتا ہے، کہا جاتا ہے: نقض العهد (عہد توڑ دینا) و أحلف الوعد (وعدہ خلافی کرنا)۔

اصطلاح میں عہد: ہر حال میں کسی چیزی حفاظت اور نگہبانی کرنا، پھراس کو پیان میں استعال کیا گیا جس کا خیال رکھنالازم ہوتا ہے(۱) کفوئی نے کہا: عہد بیان ہے، اور اس کی وضع ان چیزوں کے لئے ہے جن کی شان میہ ہے کہ ان کی رعایت کی جائے اور خیال رکھا جائے، جیسے قول، قرار، قتم، وصیت، ضمان، حفاظت، زمان اور

ا وروعدہ اور عہد کے درمیان نسبت سے کہ دونوں میں سے ہر ایک کالورا کرنا شرعاً مطلوب ہے۔

#### ب-وأي:

سا-وأى لغت ميں: وعده ہے، كہاجاتا ہے: وأيته وأياً: وعده كرنا، اور حضرت عبد الرحمان بن عوف كى حديث ميں ہے: كان لى عند رسول الله عليلية وأى (٣) (ميراني كريم عليلية كے پاس ايك

- (۱) التعريفات لجر جانی (طالدارالتونسيةونس)الفروق لا بې ہلال العسكرى ر ۴۸ (طالقدى) -
- (۲) المصباح المنير، اساس البلاغه (۳۱۵، المغرب للمطرزي ۹۱/۲، الكليات للكفوى ۲۵۵ (ط دمشق) الفروق لا بي بلال العسكرى (۸۸ (ط القدى)، بصائر ذوى التمييز ۱۲۸۳، نزمة الاعين النواضرر ۴۳۲، مشارق الانوار ۲۲،۳۰۲،
- (۳) حدیث عبد الرحمٰن بن عوف: "کان لی عند رسول الله عَلَیْ و أی "ابو موی المدینی نے اس کوالمجموع المغیث (۳۸ ۵ ساط جامعه ام القری) میں نقل کیا ہے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے اور جمین نہیں معلوم ہوسکا کہ اس کی روایت کس کتاب میں ہے، ابوداؤد نے المراسیل (۳۵۲ ۳۵۳ ط الرسالہ) میں حضرت زیر بن اسلم سے مرسلاً روایت کی ہے: "و أی الموقون حق میں حضرت زیر بن اسلم سے مرسلاً روایت کی ہے: "و أی الموقون حق

#### وعر

#### تعريف:

ا - وعد (وعده) لغت میں خیر وشر دونوں میں استعال کیا جاتا ہے،
 چنا نچ کہا جاتا ہے: و عدته خیر اً (بھلائی کا وعده کرنا) و عدته شر ا
 برائی کا وعده کرنا) \_

عدة: وعده، وه خير كم تعلق كهتم بين: وعده وعداً وعدة، اور شرك متعلق كهتم بين: وعده وعداً وعدة كرنے والا ہے۔

کہا جاتا ہے: أنجز الوعد إنجازاً: وعده پورا کرنا، نجز الوعد وهو ناجز" وعده پوراہونا، ووعدته فاتعد: وعده قبول کرنا(۱)۔

وعداصطلاح میں بمستقبل میں بھلائی پہنچانے کی خبر دینا (۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-عهد:

۲ - لغت میں عَهْد عَهَد کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: "عهدت إليه عهداً" باب مع سے اور بيوصيت، امان، اور عهدو پيان نيز ذمه ( کے معنی میں ) ہے، ابو ہلال عسری نے کہا: عہد شرط سے ملا ہوا وعدہ ہے

- (۱) مجمّم مقاميس اللغة ٢٦/١٤، بصائر ذوى التمييز ٧٥/ ٢٣٧، مشارق الانوار للقاضى عياض ٢٩١/٢-
  - (۲) عمدة القارى للعيني ۱۱ر ۱۲۴ اساس البلاغة للومخشري ر ۴۰ ۵ ـ

ہوگا۔

الف-وعده كايوراكرنا:

کرنا شرعاً اس پرواجب ہے(۱)۔

وعدہ تھا)۔ زمخشری نے کہا: واُی: وہ وعدہ جس کو آ دمی اپنے او پر مضبوط کر لے اوراس کو پورا کرنے کاعزم کرے (۱)۔

واکی اور وعدہ کے درمیان فرق کے بارے میں ابو ہلال عسری نے کہا: وعدہ مؤقت اور غیرمؤقت دونوں ہوتا ہے، مؤقت جیسے ان کا قول: "جاء و عد ربک" (تمہارے رب کا وعدہ پورا ہوگیا) اور غیرمؤقت جیسے ان کا قول: اگر زید وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اگر عمر و وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اگر عمر و وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور واکی: وہ وعدہ ہے جو غیر مؤقت ہو، کیا تم نہیں و کھتے کے تم کہتے ہو: "إذا و أی زید أخلف أو و فی" (جب زید وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یا پورا کرتا ہے یا پورا کرتا ہے کا اور تم نہیں کہتے ہو: "جاء واکی زید" (زید کا وعدہ پورا ہو ہوگیا)، جیسا کہتم کہتے ہو: "جاء و عد زید" (زید کا وعدہ پورا ہو گیا)، جیسا کہتم کہتے ہو: "جاء و عد زید" (زید کا وعدہ پورا ہو

قاضی عیاض نے کہا: وأی: قابل ضان وعدہ ہے، اور ایک قول ہے وأی صراحت کے بغیر وعدہ ہے اور عدۃ عطیہ کی صراحت ہے (۳)۔

وعدیے متعلق احکام: وعدیے کچھاحکام متعلق ہیں بعض یہ ہیں:

چیز کا وعدہ کرنے والا نہ ندموم ہے نہ قابل ملامت اور نہ گنہگار، بلکہ بعض عہد شکنی کرنے والا نہ ندموم ہے نہ قابل ملامت اور نہ گنہگار، بلکہ بعض اوقات وہ اطاعت کرنے والا اور فرض ادا کرنے والا ہوتا ہے (۲)۔

اگرکوئی شخص شرعاً کسی واجب شک کا وعدہ کر ہے جیسے ثابت حق کا ادا کرنا، لازم امرکا کرنا تواس وعدہ کا لپورا کرنا اس پر واجب ہوگا(۳)۔

اگرکوئی شخص کسی مباح یامستحب چیز کے کرنے کا وعدہ کرے تواس کو چاہئے کہ اپنا وعدہ پورا کرے، اس لئے کہ وعدہ پورا کرنا مکارم اخلاق اور ایمان کی صفات میں سے ہے، اور مولی جل جلالہ نے اس فخص کی تعریف کی ہے جو اپنا وعدہ سے کہ اور دکھائے، چنانچہ حضرت

۴ - وعده یا توکسی ممنوع چیز کا ہوگا یاکسی واجب،مباح یا مندوب کا

ممنوع وعدہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں

علاء نے کہا: اگر کوئی شخص الیمی چیز کا وعدہ کرے جوحلال نہیں ہے

یا کسی معصیت پرمعاہدہ کرے تو اس میں سے کسی چیز کا پورا کرنا اس

کے لئے حلال نہیں ہے، جیسے کوئی شخص، زنا، شراب یااس جیسی کسی

ہے کہاس کے لئے اپنا وعدہ پورا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وعدہ خلافی

اساعیل علیه السلام کی مدح اینے اس ارشاد کے ذریعہ کی: "إنه کان

صادق الوعد"(م) (وہ تھاوعدہ کاسیا)۔اس کی مدح کے لئے نیز

اس کے خلاف کی مذمت کے لئے بیکا فی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الأذكار للنووى مع شرحه الفتوحات الربانيه ۲۵۸/۲، احكام القرآن للجصاص ۳۲/۳۳-

<sup>(</sup>۲) المحلی ۸ر۲۹،احکام القرآن للجصاص ۳۸۲۳\_

<sup>(</sup>۳) أمحلى ۲۹/۸، احكام القرآن للجصاص ۴۸۲۳، الفقوحات الربانيه ۲۵۸/۱

<sup>(</sup>۴) سوره مریم ۱۸۵۰

<sup>=</sup> واجب" (مومن کا وعدہ واجب حق ہے) سیوطی نے اس کا ذکر الجامع الصغیر میں کیا ہے اور اس کوضعیف قرار دیا ہے، اور مناوی نے اپنی شرح فیض القدیر (۲۷۷۲) میں ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لا بي موسى المديني ٣/٥٣ ط جامعة ام القرى،القاموس المحيط،الفائق في غريب الحديث ١٩/٣-

<sup>(</sup>٢) الفروق لأني بلال العسكري ١٨٨-

<sup>(</sup>m) مشارق الأُنوارللقاضي عياض ٢٧٧٧ ـ

۵ - ایفاء وعد کے حکم کے بارے میں فقہاء کے سات مختلف اقوال ہیں:

# اول-وعدہ کو بورا کرنا واجب ہے(۱):

یمی مذہب حضرت عمر بن عبد العزیز، قاضی ابن اشوع، کوفی همدانی اور ابن شبر مه کا ہے، اور یمی امام احمد کے مذہب میں ایک قول ہے، سی تھید نے مختار قرار دیا ہے اور یمی ما لکید قول ہے، سی آیک قول ہے، سی آیک قول ہے جس کوفی الدین بن تیمید نے مختار قرار دیا ہے اور یمی ما لکید کے مذہب میں ایک قول ہے (۲)، اس رائے پران کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے: "یکا اَیُّھا الَّذِینَ آمنُو اللهِ مَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ وَلاَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ " (۳) (اے ایمان والوالی بات کیول کہتے ہو جو کرتے نہیں ہواللہ کے زدیک ہیہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کر ونہیں )۔

اسی طرح وہ حدیث جس کی روایت حضرت ابو ہریر ہ نے کی ہے رسول علیلہ نے فرمایا: "آیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أو تمن خان"(م) (منافق كی تین علامتیں ہیں، اگر بات كرے تو جھوٹ بولے، اگر وعدہ كرت و وعدہ خلافی كرے اور اگراس كے پاس امانت ركھی جائے تو خیانت كرے)۔ دوسرا قول: وعدہ پوراكرنا واجب ہے اللا يد كہ كوئى عذر ہو يدابن

(۱) احكام القرآن لابن العربي ١٨٠٠، الاذكار مع شرحه الفتوحات الربان ٢٦٠٠١

(۴) حدیث: "آیة المنافق ثلاث...." کی روایت بخاری (فخ الباری۲۸۹/۵)اورسلم (۱۸۸۱) نے کی ہے۔

العربی کی رائے ہے، اس لئے کہ انہوں نے کہا: میر نزدیک صحیح یہ ہے کہ وعدہ کا پورا کرنا ہر حال میں واجب ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو(ا)۔

نیز انہوں نے کہا: اگر وہ پورا کرنے کی نیت کرتے ہوئے وعدہ کرتواگر پورا کرنے سے روکنے والی کوئی چیزاس کے اختیار کے بغیر پیش آجائے یا ایسے فعل کی وجہ سے ہوجو یہ تقاضا کر رہا ہو کہ موعود (وعدہ والے آدمی) کا وعدہ پورا نہ کرتواسے ضرر نہیں ہوگا (۱)۔ جیسا کہ حضرت زید بن ارقم کی حدیث مرفوع سے معلوم ہوتا ہے: "إذا و عد الرجل وینوی أن یفی به، فلم یف، فلا جناح علیه" (۳) (اگر کوئی آدمی وعدہ کرے اور اس کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہواور پورا نہ کر سکتواس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا)۔

تیسرا قول: وعدہ کا پورا کردیانۂ واجب ہے قضاء نہیں، اوریہ تق الدین بکی شافعی کی رائے ہے انہوں نے کہا: میں یہ نہیں کدرہا ہوں کہ وہ دین کے طور پر باقی رہے گا یہاں تک کہ اس کے ترکہ سے پورا کیا جائے گا، بلکہ میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ بچے اور وعدہ خلافی کے نہ ہونے کوٹا ہت کرنے کے لئے پورا کرنا واجب ہے (م)۔

چوتھا قول: وعدہ کا بورا کرنامستحب ہے اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس سے نضیلت فوت ہو جائے گی اور وہ شخت مکر وہ تنزیبی کا مرتکب ہوگالیکن گنہگار نہ ہوگا، اور یہ جمہور فقہاء، ما لکیہ، شا فعیہ اور حنا بلیہ وغیرہ کی رائے ہے (۵)۔

ر) الاذكار مع الفقوحات الربانيه ۱،۲۲۰/۱ لمبدع شرح المقع ۹۸ ۳۳۵، فتح الباری ۲۹ ۲۵، الكولی ۲۸ ۲۸، الاختيارات الفقهيه من فتاوی بن تيميه للبعلی راسس، حاشية ابن الشاط علی الفروق للقرافی ۲۲/۳۳–۳۳، الفرق ۱۲۲–۳۳، الفرق ۱۸ تا ۱۳

<sup>(</sup>۳) سوره صف ر۲ - ۳ ـ

<sup>(</sup>۱) احکام القرآن لا بن العربی ۴۸ ر ۱۸۰۰ ـ

<sup>(</sup>٢) عارضة الاحوذي لا بن العربي ١٠٠٠ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث: 'إذا وعد الرجل وهو ینوی أن یفی به... "كی روایت ترنی (۲۰۷۵) نے كی ہے اوراس كی اساد كوشعیف قرار دیا ہے، اس لئے كہ جیبا كه انہوں نے فرمایا ہے اس میں دوججول راوى ہیں۔

<sup>(</sup>۴) الفتوحات الربانيدلا بن علان ۲۸۸۷ – ۲۵۹، فتح الباري ۲۹۰ – ۲۹۰

<sup>(</sup>۵) الاذكار مع شرحه الفتوحات الربانيه ۲۵۸/۱ اتحاف السادة المتقين بشرح الدين ۲۷۹/۱ كشاف القناع ۲۷۹/۱ شرح منتبی

نووی نے کہا: وعدہ پورا کرنامسخب ہے جس کا استحباب موکد ہے اور وعدہ خلافی کرناسخت مکروہ ہے، کتاب وسنت میں اس کے دلائل معلوم ہیں نیز اس لئے کہ اس پر ان کا اتفاق ہے کہ کسی آ دمی ہے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں وہ غرماء (قرض خواہوں) کے ساتھ شریک نہیں ہوگا(ا)۔

بر ہان الدین ابن کے کہا: وعدہ کا پورا کرنا لازمنہیں ہے، امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے، اور اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، اس لئے کہ بیر قبضہ سے قبل ہمبہ کرنے کے معنی میں ہے(۲)۔

ابوبکر جصاص نے اس کی صراحت کی ہے کہ کسی فعل کو مستقبل میں کرنے کا وعدہ جبکہ وہ فعل مباح ہو، توممکن حد تک اس کو پورا کرنا زیادہ بہتر ہے(۳)۔

پانچوان قول: محض وعدہ کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، اگر کسی شرط پر معلق وعدہ ہوتو وہ لازم ہوگا، یہ حنفیہ کا مذہب ہے اس لئے کہ ابن نجیم نے قتنیہ سے نقل کیا ہے: وعدہ لازم نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ معلق ہو (مم)۔
'' الفتاوی البز ازیہ' میں ہے کہ تعلیق کی صورتوں سے آراستہ وعدے لازم ہوتے ہیں (۵)، مجلۃ الاحکام العدلیہ کی دفعہ (۸۴) کا متن ہے: تعلیق کی صورتوں میں وعدے لازم ہوتے ہیں، اس کی مثال: اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے: میرا دین اپنے مال سے ادا کرواور وہ آدمی اس سے اس کا وعدہ کر لے پھر ادائیگی سے گریز

کرے تو وعدہ کرنے والے پر دین کی ادائیگی لازمنہیں ہوگی ،اگرکوئی

حنفیہ کے نزدیک مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اگر دوسرے کو خبر
دے کہ عنقریب وہ مستقبل میں ایک ایسا کا م کرے گاجواں کو لپند ہوگا
تواگریہ کام اس پر واجب نہ ہوتو صرف وعدہ کر لینے سے اس پر لازم
نہیں ہوجائے گا، اس لئے کہ وعدہ اختیاری امور کو وجوب اور لزوم
میں تبدیل نہیں کرتا، البتہ اگر وعدے تعلق کے قالب میں ڈھالے
گئے ہوں تو وہ لازم ہوں گے اس لئے کہ شرط و جزاء کے درمیان
ارتباط تو کی ہوتا ہے، کیوں کہ جزا کے مضمون کا حصول اس کی شرط کے
دمیان قوت ارتباط کی طرح وعدہ میں قوت پیدا ہوجاتی ہے، لہذا یہ
درمیان قوت ارتباط کی طرح وعدہ میں قوت پیدا ہوجاتی ہے، لہذا یہ
لازم ہوجائے گا(۲)۔

لیکن حفیہ نے تعلق کی صورتوں میں صرف اس وقت وعدوں کو لازم قرار دیا ہے: جب کہ وعدہ ان چیز وں میں سے ہوجن کوشرط پر معلق کرناان کے مذہب کے قواعد کے مطابق شرعاً جائز ہو، کیونکہ ان حضرات نے اطلا قات اور ولا یات کوغیر مناسب کے بجائے صرف مناسب شرط پر معلق کرنے کی اجازت دی ہے اور خالص اسقاطات کو مناسب وغیر مناسب دونوں قتم کی شرطوں پر معلق کرنے کی اجازت دی ہے اگر نے کی اجازت دی ہے اگر کرنے کی اجازت دی ہے اگر کرنے کی اجازت دی ہے اگر کے کی اجازت دی ہے اگر کرنے کی اجازت دی ہے اگر کرنے کی اجازت دی ہے اگر کرنے گی اجازت دی ہے اگر کرنا کرنا ہے کہ کا معلق کرنا دی ہے اگر کی شرط پر معلق کرنا دی ہے اگر کی ایکن تملیکات اور تقییدات کوان کے نزد یک شرط پر معلق کرنا

آدمی دوسرے سے کہے: یہ چیز فلال سے نی دو،اگروہ تم کواس کانمن نہدے تو نہیں دے وال گا، اور خریدار ثمن نہ دے تو نہیں وی میں تم کوئمن دے دول گا، اور خریدار ثمن نہ دے تو مذکورہ ثمن وعدہ کرنے والے پر اس کے وعدہ کی وجہ سے لازم ہو جائے گا(ا)۔
حفیہ کے نزدیک مسکلہ کی بنیاد بیہ سے کہ انسان اگر دوسرے کو خبر حفیہ کے نزدیک مسکلہ کی بنیاد بیہ سے کہ انسان اگر دوسرے کو خبر

<sup>=</sup> الارادات ١/٢٥٩\_

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۵ر ۳۹۰، فتح الباري ۲۹۰، تحرير الكلام في مسائل الالتزام ر ۱۵۴، الفتو حات الربانيه ۲۷۰۲۷-

<sup>(</sup>۲) المبدع وره ۳۳\_

<sup>(</sup>س) احكام القرآن للجصاص ١٦٨٣ (طاستبول)\_

<sup>(</sup>٧) الاشاه والنظائرلا بن مجيم كتاب الحظر والاباحد ٣٣٨ س

<sup>(</sup>۱) شرح المجلة لعلى حيدرا ر24\_

<sup>(</sup>۲) شرح المجلة للأتاسي الم ۲۳۸-۲۳۹، حاشية الحموى على الأشباه والنظائر ۲/۱۱۰انفتاوی البزازیه ۲/۳،شرح لمجلی لعلی حیدرا / ۷۷\_

جائز ہیں ہے(۱)۔

علاء میں سے جن الوگوں نے وعدہ پورا کرنے کے وجوب کی نفی کی ہے ان الوگوں نے اس ممانعت کوجس سے اللہ نے منع فر ما یا ہے اور جس کے کرنے والے کو اپنے اس ارشاد میں مبغوض قرار دیا ہے: "یکا انْٹِھَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا الاَ تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا الاَ تَفْعَلُونَ '(۲) (اے ایمان والوالی بات کیوں کہتے ہوجو کرتے ہیں ہواللہ کے زدیک سے بات بہت ناراضی کی ہے کہا ہے کہو جو کر خہیں ہواللہ کے زدیک سے بات بہت ناراضی کی ہے کہا ہی بات کہو جو کر خہیں )۔

اس خص پر محمول کیا ہے جو وعدہ کرے اور اس کے دل میں ہو کہ جس کا وعدہ کیا ہے اسے پورانہیں کرے گا، یا اس انسان پر (محمول کیا ہے) جواپنے بارے میں خیر کی الی بات کہتا ہے جسے وہ کرتانہیں ہے (۳)۔ دبی حدیث! منافق کی تین علامتیں ہیں: '' جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے بیس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو ان لوگوں نے کہا: وعدہ خلافی کی مذمت محف اس کے مذموم جھوٹ پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے ہے بشر طیکہ وعدہ کے وقت ہی وعدہ خلافی کا پختہ ارادہ ہونہ کہا گربعد میں پیش آ جائے (۴)۔

امام غزالی نے کہا: بیاس شخص پرمحمول ہے جو وعدہ کرے اور بغیر عذر وعدہ خلا فی کرنے یا پورانہ کرنے کا عزم ہو، کیکن جو پورا کرنے کا عزم رکھے اور اس کو کوئی عذر پیش آ جائے جو اس کو پورا کرنے سے مانع ہوتو وہ منافق نہیں ہوگا گرچاس پروہ چیز جاری ہوگئ ہے جو نفاق

کی صورت ہے(۱)۔

حنفیہ نے کہا: وعدہ خلافی حرام ہے جبکہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت میں ہو کہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورانہیں کرے گا،کیکن اگر وعدہ کرتے وقت اس کی نیت میں ہو کہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا پھروہ پورانہ کرسکے تو اس کوکوئی گناہ نہیں ہوگا (۲)۔

چھٹا تول: وعدہ اگر کسی سبب سے جڑا ہوا ہوا ورموعود (جس سے وعدہ کیا ہے) سبب میں داخل ہوجائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوگا جیسے عقد پورا کرنا واجب ہوتا ہے اگر موعود سبب کوانجام نہ دیتو وعدہ کرنے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا ،اوراس کی مثال جیسے اگراس سے وعدہ کرے کہ اس کواس گھر کا ثمن قرض دے دے گا جس کی خریداری کا وہ ارادہ کررہا ہے اور موعود اس کوحقیقٹا خرید لے، یا بیہ کہ وہ اس کو شادی کرنے میں مہر کی مقدار قرض دیدے گا اور وہ وعدہ پر اعتماد کر کے شادی کر لے تو ان دونوں جیسے حالات میں وعدہ کرنے والے پر اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے ادائیگی لازم ہوگی ،لیکن اگر موعود سبب کوانجام نہ دیتو وعدہ کرنے والے پر پچھ بھی لازم نہ ہوگا۔

سبب کوانجام نہ دیتو وعدہ کرنے والے پر پچھ بھی لازم نہ ہوگا۔

قرانی نے اس کی نسبت ما لک ، ابن القاسم اور سحنون کی طرف کی شہور اور رائے قول ہے (۳)۔

قرانی نے اس کی نسبت ما لک ، ابن القاسم اور سحنون کی طرف کی ہے۔

ساتواں قول: اگر وعدہ کسی سبب سے جڑا ہوا ہوتو قضاءً اس کو پورا کرنا واجب ہوگا،خواہ موعود (جس سے وعدہ کیا ہے) سبب میں داخل

<sup>(</sup>۱) شرح المجلة للأتاسي الر ۲۳۳، ۲۳۹، ۲۳۹، د دامختار لا بن عابدين ۲۲، ۱۲ ط بولاق ـ

<sup>(</sup>۲) سوره صف ر۲ - سر

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجهاص ٣٢ / ٣٣ ـ

<sup>(</sup>٣) مرقاة البفأتيج للملاعلي قاري الر٦٠١، حاشية الحموي على الإشاه وانظارً ٧٢ ماا ـ

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ۳۷ (۱۱۵ الفقوحات الربانيدلا بن علان ۲۵۹/۲

<sup>(</sup>٢) حاشية الحموى على الإشباه ٢/١١٠\_

<sup>(</sup>۳) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ۱۵۵، البيان والتحصيل لابن رشد ۱۸/۸، المتقى شرح الموطاللباجي ۲۲۷/۳-

<sup>(</sup>۴) الفروق للقرافی ۲۵/۳، مجالس العرفان لجعیط ۳۴/۲، اور عبد البرنے اپنی کتاب التمہید ۲۰۸/۳-۲۰۹ میں مالک، ابن القاسم اور سحون سے جو کچھ نقل کیا ہے اس سے مقارنہ کیجئے۔

ہو یا نہ ہو، اور اگر کسی سبب سے جڑا ہوا نہ ہوتو اس کو بورا کرنا واجب نہیں ہوگا، اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص دوسرے سے کھے: میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا ہل بیل تمہاری زمین کی جتائی کے لئے تم کو عاریت پردول گایا میں تمہیں اتنا قرض دینا چاہتا ہوں تا کہتم شادی کر لو یا مانگنے والا دوسرے سے کہے: میں جاہتا ہوں کہ سفر کروں یا اپنا دین ادا کروں، یا شادی کروں،لہذا آپ مجھے آئی رقم قرض دیدیں اوروہ اس کا وعدہ کر لے پھراہے کوئی نئی بات ظاہر ہواوروہ موعود کے مذکورہ سبب لینی سفر، شادی ، دین کی ادائیگی یاز مین کی جتائی کے انجام دینے سے پہلے اپنے وعدہ سے رجوع کر لے تو وعدہ کرنے والے پر وعدہ پورا کرنالا زم ہوگاا گروہ گریز کرتے تواس کے خلاف جبراً تنفیذ کا فیصله کیا جائے گا کیکن اگر وعدہ کسی سبب سے جڑا ہوا نہ ہو، جیسے اگرتم دوسرے سے کہو: مجھے اتنا قرض دیدواورتم کسی سبب کا ذکر نہ کرو، یا اپنا چویا به یاا پنابیل عاریت پر دیدواورسفر پاکسی حاجت کا ذکر نه کرواور وہ کہے: ہاں، یا وعدہ کرنے والاخود سے کہے: میں تمہیں اتنا قرض دوںگا، یا اتنا ہبہ کردوں گا اور کوئی سبب ذکر نہ کرے، پھراس سے رجوع کر لے تو اس کا پورا کرنا لازم نہ ہوگا، یہ مالکیہ کے مذہب میں ایک قول ہے(۱)۔

اس سے قریب اصبغ کا قول ہے جس کو باجی نے اپنے اس قول کے ساتھ نقل کیا ہے: اگر وہ ایساوعدہ ہو جوم وعود کو کسی چیز میں داخل نہ کرر ہا ہوتو وہ دوحال سے خالی نہیں ہوگا یا تو واضح ہوگا یا ہم ہم ہوگا۔
اگر وہ واضح ہو: مثلاً کوئی آ دمی دوسرے آ دمی سے کہے: مجھے اپنا چو پا یہ فلال جگہ تک کے لئے عاریت پردید واور وہ کہے: میں تہہیں کل عاریت پردول کا یا وہ کہے: مجھے پردین ہے لہذا تم مجھے واسودینار

(۱) الفروق للقرافي ۴ر ۲۵، تحرير الكلام في مسائل الالتزام ۱۵۴، البيان والتحصيل ۱۸۸۸،الاذ كارمع الفقوحات الربانيه ۲۲۱۲۱،احكام القرآن لابن العربي ۴۲،۰۸۰-

قرض دے دو تا کہ میں اسے ادا کر دوں اور وہ کیے: میں تہمیں قرض دیدوں گا۔

اس کے بارے میں اصبغ نے -العتبیۃ - میں کہا ہے اس کو اپناوعدہ پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا جیسے وہ خض جوآ دمی کو کسی عقد میں داخل کرے، ظاہر مذہب اس کے خلاف ہے، اس لئے کہ اس نے اپنے وعدہ کے ذریعہ اس کو کسی ایسی چیز میں داخل ہی نہیں کیا ہے جو اس کو اس چیز برمجبور کرد ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔

اگروہ بہم ہوجیسے وہ اس سے کہے: مجھے ۱۰ اسودینار قرض دیدو اور ان دیناروں کی حاجت کا ذکر نہ کرے یا کہے: مجھے اپنا چو پا یہ عاریت پر دیدو تا کہ میں اس پر سواری کروں اور اس سے کسی جگہ یا ضرورت کا ذکر نہ کر ہے تواس کے بارے میں اصبح نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کوکوئی حکم نہیں دیا جائے گا۔

اگرہم پہلے مسکہ کے بارے میں سے کہیں کہاس کو وعدہ پوراکرنے کا حکم دیا جائے گا جب کہ بیمعاملہ اس وعدے والے آدی کو وعدے والے کام میں داخل کر دے، جیسے وہ اس سے کہے: تم نکاح کر لواور تہمہیں جو مہر دینا ہے اسے میں تہمہیں قرض دیدوں گا، تو اگر وہ موعود کے نکاح کرنے سے پہلے اپنے وعدہ سے رجوع کرلے، تو کیا اس کو اس وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا یا نہیں؟ اصبح نے اس وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا یا نہیں؟ اصبح نے حالت ہیں کہا ہے: اس پر میدلازم ہوجائے گا اوراس کواس کا حکم دیا جائے گا، وعدہ کی وجہ سے انہوں نے اس پر اس کولازم قرار دیلاا)۔

#### وعده ميں استناء:

۲ - اکثر فقہاء نے صراحت کی ہے وعدہ کرنے والے کو چاہئے کہ

(۱) المنتی للباجی ۳۷ / ۲۲۷، اور قرافی نے اصبح کے حوالہ سے الفروق ۴ مر ۲۵ میں جو کچھ جو کچھ سے ، اور جعیط نے مجالس العرفان ۲۷ ۳ میں اصبح سے جو کچھ نقل کیا ہے، اور جعیط نے مجار نہ میجئے۔

اپنے وعدہ میں: انشاء اللہ کے ذریعہ استناء کر لے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''وَلاَ تَقُولُنَّ لِشَيْعَ إِنِّی فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً لِللهُ '' (ولاَ تَقُولُنَّ لِشَیْعَ إِنِّی فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلاَّ أَنُ یَّشَاءَ اللّٰهُ'' (ا) (اور آپ کس چیز کی نسبت بینہ کہا جیجئے کہ میں اسے کل کردوں گاسوااس (صورت) کے کہ اللہ بھی چاہے)، اس لئے کہ وعدہ کرنے والانہیں جانتا کہ آیا اس سے (وعدہ) پورا ہوگا یا نہیں؟ تواگر استناء کرلے گا اور مشیت الہی پر معلق کردے گا تو ناممکن ہونے کی حالت میں جھوٹ کی صورت سے نکل جائے گا۔

البتہ وعدہ میں استشنا ء کرنے کے حکم میں ان کے درمیان اختلاف ہے:

- غزالی نے کہا: بیزیادہ بہتر ہے(۲)۔

- جصاص نے کہا: اگر اس کو استثناء سے نہ ملائے تو مکروہ ہوگا(س)۔

- حنابلہ نے کہا:استناء کے بغیر دعدہ کرنا حرام ہے (۴)۔

مواعده (ایک دوسرے سے وعدہ کرنا):

ک-مواعدہ:واعد سے مفاعلت کاوزن ہے۔

مالکیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی سے وعدہ کرے اس کئے کہ وہ مفاعلت کا صیغہ ہے جودو کہ بغیر نہیں ہوسکتا ہے، لہذااگر ایک وعدہ کرے دوسرانہ کرے توبیہ وعدہ ہے۔

بعض فقہاء نے مواعدہ کی بعض صورتوں سے بحث کی ہے اوراس کے بعض احکام بیان کئے ہیں،اور بیمندر جبذیل ہیں:

- (۱) سوره کهف ر ۲۳-۲۴ \_
- (۲) احياءعلوم الدين ۳ر ۱۱۵\_
- (m) احكام القرآن لجساص ١٩٢٣مـ
- (۴) كشاف القناع ۲ رو ۲۷، شرح منتهي الارادات سر ۴۵۷، المبدع ور ۳۵۸ س

الف-جومل في الحال صحيح نه مواس يرمواعده:

۸ - فقہاء ما لکیہ نے کہا: امام ما لک کے نزدیک ایک قاعدہ ہے کہ جس عمل کا واقع ہونا فی الحال صحیح نہ ہواس میں مواعدہ سد ذریعہ کے طور پرممنوع ہے، اسی وجہ سے امام ما لک نے عدت میں نکاح پر باہم وعدہ کرنے، قبضہ سے پہلے غلہ کی بیچ پر جمعہ کی اذان کے وقت بیچ پر اور جو پھھٹھا رے پاس نہ ہواس کی بیچ پر بہم وعدہ کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے (۱) اور قواعد الونشریں میں ہے: جس عمل کا واقع ہونا فی الحال صحیح نہیں ہے اس میں باہمی وعدہ سے منع کرنا دراصل احتیاط کے طور پر ہے (۲) بایں معنی کہ ممنوع عقد پر مواعدہ اس کے انجام کار پر نگاہ رکھتے ہوئے مقصد کے وسیلہ کی طرح ہے، لہذا جن مقاصد کو شریعت نے منع کہا ہے ان کی بے حرمتی وضیاع سے تھا ظت کی جائے گی اس طرح کہان ذرائع کا سد باب کیا جائے گا جوان کے لئے بے حرمتی وضاع کا ماعث بنیں۔

#### ب-عقد صرف يرمواعده:

9 - صرف پرمواعدہ کے بارے میں مالکیہ کے یہاں تین اقوال ہیں: اول: جائز ہے۔

دوم: ممنوع ہے یہی مشہور ہے۔

سوم: مکروہ ہے۔ فی الحال صرف کے جواز کے پیش نظریہ بھی مشہور ہے، بیا یسے عقد سے مشابہ ہے جس میں تاخیر ہو (۳)۔

- (۱) اعدادامج للاستفادة من المنج لاحمد بن احد المختار الشنقيطي ر ۱۹۵، المنج إلى المنج المامخ المامخ بالمام المحمد الامين بن احمد زيدان الجبئي ر ۹۰، مواجب الجبيل للحطاب ۱۳ سر ۱۳ س، احكام القرآن لابن العربي ار ۲۱۵، ايضاح المسالك إلى قواعد الامام ما لك ۲۷۸-
  - (٢) اليناح المسالك إلى قواعدالامام مالك للونشر ليي ١٢٨٨\_
- (۳) احكام القرآن لا بن العربي الر ۲۱۵، الخرثى وحاشية العدوى عليه ۸٫۵، ۳۸، شرح المواق على مختصر خليل ۴٫۷۰، المنج إلى المواق على مختصر خليل ۴٫۷۰، المنج إلى

شرح المواق علی مختصر کیاں میں ہے:صرف پرمواعدہ مکروہ ہے،اگر یہ واقع ہوجائے اورمواعدہ کے مطابق دونوں کے درمیان عقد صرف پورا ہوجائے توابن القاسم کے نز دیک اس کو ننج نہیں کیا جائے گا ،اور اصغے نے کہا: فنخ کردیا جائے گا(ا)۔

ونشریسی نے صرف پرمواعدہ کرنے اور عدت میں نکاح، قبضہ سے پہلے غلہ کی بیج وغیرہ پرمواعدہ کرنے کے درمیان حکم میں فرق کی وجہ بیان کیا ہے (اس اعتبار سے کہاس کوجائز ومکروہ کہا گیا ہے، ورنہ ایک قول اس کے ممنوع ہونے کا ہے )، چنانچے فرمایا: ان دونوں میں ممنوع اس لئے ہے کہ ان دونوں میں عقد کو پختہ کرنا حرام ہے،لہذا مواعدہ کو بھی حرام قرار دیا گیاہے اور صرف میں عقد کا پختہ کرنا حرام نہیں ہے کہ مواعدہ کو بھی حرام قرار دیا جائے (۲)۔

امام شافعی نے صرف میں مواعدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: جب دوشخص صرف کا مواعدہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں جاندی خریدیں پھر دونوں میں سے کسی ایک کے پاس اس کور کھ دیں یہاں تک کہ دونوں آپس میں خرید وفروخت کرلیں اوراس سے جو چاہیں بنائیں (۳)۔

# وعظ

ا - لغت میں وعظ: وہ زجر وتو پنخ ہے جوخوف دلانے کے ساتھ ملا ہوا مو، كهاجاتا ب: "وعظه يعظه وعظاً وعظة": اطاعت كاحكم دينا اوراس کی وصیت کرنا۔

وعظ کامعنی:نصیحت کرنااورانجام کی یاد د ہانی کرانا بھی ہےاوراسی معنى مين الله تعالى كابيار شادي: "قُلُ إنَّمَا أَعِظُكُمُ بوَاحِدَةٍ" (١) (آپ پیر کہئے میں تم کوایک بات سمجھا تا ہوں)۔

وعظه فاتعظ: فرمال بردار هونا اور نصيحت قبول كرنا، اوراسم موعظت ہے، بدوہ قول یافعل ہے جس کے ذرایع نصیحت کی جائے اور واعظ: وہ ہے جونے جونے کرے تذکیر کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے (۲)۔ اوراصطلاح میں وعظ:ان چیزوں میں بھلائی کی تذکیر جن کے ہارے میں دل میں رفت پیدا ہوجائے (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

۲ - نصیحہ لغت میں: اخلاص، سچائی مشورہ اور عمل ہے(۴) اور

<sup>(</sup>۱) سوره فاطر ۲۷ م. (۲) المصباح الممنير ، أنجم الوسيط ، القاموس المحيط ، المفردات في غريب القرآن للاصفهاني\_

<sup>،</sup> التعريفات كجرجاني ـ (٣)

<sup>(</sup>۴) المصباح المنير ،المعجم الوسيط -

<sup>=</sup> المنج ( ٩٠ ، القوانين الفتهه ر ٢٥٥ (ط الدار العربيه للكتاب ) ، المقد مات المميد ات ( ٥٠٨ ( طالبعادة بمصر )،ايضاح المسالك ( ٢٧٩ \_

<sup>(</sup>۱) شرح المواق على مخضر ليل مهر و ٠ ســ

<sup>(</sup>۲) الضاح المسالك (۲۸۰ ـ

<sup>(</sup>m) الام m/27 طبولاق\_

اصطلاح مین نصیحه: اس چیز کی طرف بلانا جس میں صلاح ہواور اس چیز سے روکنا جس میں فساد ہو (۱)۔

وعظ ونصیحت کے درمیان نسبت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک میں اس چیز کی دعوت ہوتی ہے جس میں صلاح ہو، نیز بھلائی کی تذکیر ہوتی ہے۔

شرعي حكم

سا-فقہاء کی عبارتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ دراصل مستحب ہے، چنانچہ صلفی نے کہا: منبروں پر تذکیر کرنااور نصیحت قبول کرناانبیاءاور مرسلین کی سنت ہے(۲)۔

ابن جوزی نے کہا: چونکہ وعظ ونصیحت مستحب ہے اس لئے کہ اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد ہے: "وَ ذَکّرُ فَإِنَّ اللَّه کُولی تَنفَعُ الله الله وَتعالی کا ارشاد ہے: "وَ ذَکّرُ فَإِنَّ اللَّه کُولی تَنفَعُ ویتا ہے المُمؤْمِنِیْنَ "(٣) (اور انہیں سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانا نفع ویتا ہے ایمان والوں کو)، نبی کریم عیات کا ارشاد ہے: "تعاهدو الناس بالتذکرة" (۴) ( تذکیر کے ذریعہ لوگوں کا خیال رکھو)، لہذا میں بالتذکرة "(۴) ( تذکیر کے ذریعہ لوگوں کا خیال رکھو)، لہذا میں نے اس فن میں کئی کتا ہیں کھی ہیں (۵)۔

رحیبانی نے کہا: امام (احمد بن خنبل) نے بہت سے ایسے الفاظ کا ذکر کیا ہے جن سے وعظ پر ترغیب دلانا معلوم ہوتا ہے، اور واعظوں کی اچھی حالت ان فوائد میں سے ہے جوان کے وعظ کا نتیجہ ہے (۲)۔

ابن العربی نے کہا: اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد: "وَذَکّرُ هُمُ

- (۲) الدرالمخار ۲۱/۲ مطالحلبي \_
  - (۳) سوره ذاربات ر۵۵<sub>-</sub>
- (۴) حدیث: "تعاهدوا الناس بالتذکرة..." کا ذکر دیلمی نے مند فردوس (۲۴/۲ طودار الکتاب العربی) میں بغیر سند کیا ہے۔
  - (۵) ابجدالعلوم ۷۲ ۵۳۵ (ط دارالکتب العلميه ) ـ
    - (۲) مطالب اولی النهی ۲۲۱۲ ـ

بِاً یَّامِ اللَّهِ"(۱) (اور یا دولا ان کو دن الله کے) کی شرح میں فرمایا ہے۔ اور قرطبی نے ان کی پیروی کی ہے، کہ اس میں دلوں میں رفت پیدا کرنے والے اور یقین کوطافت دینے والے وعظ کے جائز ہونے کی دلیل ہے(۲)۔

اور کبھی وعظ ممنوع ہوتا ہے، جیسے کہ وہ مصیبت کو کبھڑ کا دیے تواسے نوحہ میں شار کیا جائے گا (۳)۔

ممنوع وعظ کی ایک مثال: سرداری، مال کی کمائی اورعوام کے نزدیک مقبولیت کے لئے وعظ کہناہے(۴)۔

چنانچی الفتاوی الہندی میں ہے: واعظ کے لئے اپنے وعظ کی مجلس میں لوگوں سے کچھ مانگنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بیٹم کے ذریعہ دنیا کمانا ہے (۵)۔

#### وعظ کےارکان:

وعظ کے ارکان میہ ہیں: واعظ (وعظ کہنے والا) موعوظ (جس کو وعظ کیاجائے)اور وعظ کااسلوب۔

ہم ذیل میں ان ارکان میں سے ہرایک کوتفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے:

> پہلار کن: واعظ: واعظ کی شرطیں:

۴ - واعظ میں مندرجہ ذیل چزیں شرط ہیں:

- (۱) سوره ابراهیم ر۵۔
- (٢) احكام القرآن لا بن العربي سربه المالج المع لاحكام القرآن للقرطبي ١٩٨٦ س
  - (۳) الانصاف7/٩٦٩،الفروعلا بن المفلح ٢٩١/٦٦\_
- (۴) الدر المقار ۲۲۱۷ ط الحلمي، الفتادي الهنديه ۱۳۱۹، الآداب الشرعية ۱/۱۹-
  - (۵) الفتاوى الهنديه ١٩/٥ سـ

الف-اس كامكلّف يعنى عاقل بالغ ہونا۔ ب-عادل ہونا۔

ج-اس کا محدّث ہونا اس سے مرادیہ ہے کہ اس کو حدیث کی کتابوں سے مناسبت ہو بایں طور کہ اس نے ان کے الفاظ کو پڑھا ہو، ان کے معانی کو سمجھا ہواور ان کی صحت و مقتم سے واقف ہو،خواہ کسی حافظ کے خبر دینے یاکسی فقیہ کے استباط کے ذریعہ سے ہو۔

د-اس کامفسر ہونا،اوراس سے مراد ہے جو کتاب اللہ کے غریب (الفاظ) کی شرح اس کے مشکل کی توجیہ نیز اس کی تفسیر کے متعلق سلف سے جو کچھ منقول ہے اس سے واقف ہو۔

اسی کے ساتھ مستحب سیہ ہے کہ وہ الیافشیج ہو کہ لوگوں کے ساتھ صرف ان کی سمجھ کے بقدر بات کرتا ہو، نیز وجاہت اور مروت والانرم شخص ہو۔

ھ-وہ آسانی پیدا کرنے والا ہومشکل میں ڈالنے والا نہ ہو(ا)۔

واعظ کے آ داب

۵ - واعظ، عالم، معلم اوران جیسےلوگوں کے بعض آ داب یہ ہیں:
 وہ ان افعال، اقوال اور تصرفات سے اجتناب کرے جن کا ظاہر

ره ال المعن المورد المحتل المحتل المعنى المحتل الم

ایک مفسدہ: جن لوگوں کواس کی اس بات کاعلم ہوگاان میں سے بہت سے اس وہم میں پڑ جائیں گے کہ یہ ہر حال میں اپنے ظاہر پر جائز ہے اور یہ کہ وہ چیز ہمیشہ کے لئے شریعت،اور معمول بن جائے گی،اس موقع اور محل سے قطع نظر جس کے ساتھ وہ مقید ومحصور تھی۔ ایک مفسدہ: لوگ واعظ کی تنقیص کریں گے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے

جونا جائز ہے، تولوگ اس پراپنی زبانیں چلائیں گے اور اس سے متنفر کریں گے۔

ایک مفسدہ: لوگ اس سے برگمانی کریں گے اس سے نفرت کریں گے، دوسروں کواس سے ملم حاصل کرنے سے نفرت دلائیں گے، اوراس کی روایات اورشہا دتیں ساقط ہوجا ئیں گی ،اس کے فتوی پرممل کرناباطل ہوجائے گا ، اور جوعلوم وہ بیان کرے گا اس پر اعتماد جاتا رہے گا،اس لئے کہاس کے بارے میں زبانیں چلیں گی جوعادۃً ایسے شخص پرقلت اعتاد کی متقاضی ہوتی ہیں،اور بہ ظاہری مفاسد ہیں جن ہے اجتناب کرنا چاہئے ،لہذاا گرایسی کسی چیز کی اس کوضرورت ہو اور در حقیقت وہ حق پر ہوتو مذکورہ نقصان ہونے کے اندیشہ سے اس کو ظاہر نہ کرےاورا گراس کے قصد کے بغیروہ ظاہر ہوجائے ، یاوہ اس کو قصداً ظاہر کرے تا کہ مثلاً اس کا جواز معلوم ہوجائے ، تو اس کو بیہ کہنا چاہئے کہ بیکام جومیں نے کیا ہے حرام نہیں ہے، میں نے اس کواس لئے کیا ہے تا کہ مہیں معلوم ہوجائے کہ وہ حرام نہیں ہے بشرطیکہ اس طریقه پر موجس کومیں نے کیا ہے، اور وہ طریقہ بیاور بیہ ہے اور اس کی دلیل بداور بیہ،اس کئے کہ حضرت سہل بن سعدساعدیؓ سے منقول ب، راوى كمتر ب: "لما سئل عن منبر رسول الله عليه قال: قام عليه رسول الله عليه حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنى صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي "(١) (جب ان

<sup>(</sup>۱) حدیث بہل بن سعدٌ: "لما سنل عن منبو رسول الله عَلَیْظِیّه "کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۸۲۱) اور مسلم (۱۸۲۸) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں سوائے مرفوع قول کے کہوہ مسلم کا ہے۔

سے رسول اللہ علیہ کے منبر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: جب اس کو بنا یا گیااوررکھا گیا تو نبی کریم علیہ اس پرکھڑے ہوئے اور قبلہ کا رخ کیا، تکبیر کہی اور لوگ آپ علیہ کے پیچیے کھڑے ہوئے آپ علیاتہ نے تلاوت کی اور رکوع کیا، اور لوگوں نے بھی آپ مثلیلة کے پیچےرکوع کیا پھرآپ علیہ نے سراٹھایا، پھرالٹے یاؤں پیچھےکوآئے اورز مین پرسجدہ کیا، پھرمنبر پرلوٹ گئے پھررکوع کیا پھرا پناسراٹھایا، پھرالٹے یاؤں پیھیےکوآئے یہاں تک کہزمین پرسجدہ کیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: لوگوں! میں نے بیاس لئے کیا تا کہتم میری اقتدا کرواور میری نماز سیکھلو)، نیزام المؤمنین حضرت صفيدً كي حديث ب فرماتي بين: "كان النبي عَالَبُ معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معى ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي عُلَيْكُم أسرعا، فقال النبي عَلَيْ على رسلكما، إنها بنت حيى، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، فقال: إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم، وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شواً"(۱) (ني كريم عليه اعتكاف ميس تصتومين آپ كي زيارت کے لئے رات کوآئی، میں نے آپ علیہ سے بات چیت کی پھر میں واپسی کے لئے کھڑی ہوئی تو مجھے واپس کرنے کے لئے آپ صالله بھی کھڑے ہو گئے اوران (حضرت صفیہ ) کی رہائش حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں تھی، تو انصار کے دوآ دمیوں کا گذر ہوا، ان دونوں نے جب نبی کریم علیہ کو دیکھا تو جلدی کی، نبی کریم عَلِيلَةِ نِي فِر ما يا: تُصْهِر و به خاتون حيى كي بيثي بين تو دونوں كہنے لگے .

سبحان الله! اے الله کے رسول تو آپ علی نے فرمایا: شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ تمہارے دل میں بری بات ڈال دے )۔

نیز مروی ہے: ''إن علیاً شرب قائماً''(۱) (حضرت علیؓ نے کھڑے ہوکر پانی پیااور فرمایا: میں نے رسول اللہ علیہ کودیکھا کہ آپ علیہ نے وہ عمل فرمایا جسیا کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا)۔

ابن علان نے کہا: حضرت علی کاعمل آنخضرت علیہ کی شریعت کی تبلیغ کے لئے ہے اور آپ علیہ کافعل بیان جواز کے لئے ہے اور آپ علیہ کا کھڑے ہو کر پینے سے آنخضرت اور بید بیان کرنے کے لئے ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے آنخضرت علیہ کامنع کرنا (۲) تحریم کے طور پرنہیں ہے بلکہ کراہت اور تنزیہ کے طور پر ہے (۳)۔

### جودعظ کااہل نہ ہواس کو وعظ سے روک دینا:

Y - شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ جو وعظ کے دریے ہو جب کہ وہ اس کا اہل نہ ہو یا جموٹ بولتا ہوتواس کواس سے روک دیا جائے گااس لئے کہ کسی تاویل یا تحریف میں اس سے لوگوں کے دھوکا کھا جانے کا اندیشہ ہے (۴)۔

برئتی کی مجلس میں حاضر ہونا صرف اس کی تر دید کے اظہار کی نیت ہی سے جائز ہوگا یا تو تمام کے لئے اگر اس پر قادر ہو، یا اس کے ارد گرد کے بعض حاضرین کے لئے اوراگر قادر نہ ہوتو اس کے لئے بیٹھنا

<sup>(</sup>۱) حدیث صفیدٌ: "کان النبی عَلَیْ معتکفاً" کی روایت بخاری، فتح الباری ۲۷۸/۴۷) اور مسلم (۱۷۱۲/۴) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے

<sup>(</sup>۱) حدیث علیٌّ: "أنه شرب قائماً" کی روایت بخاری (فُخُ الباری ۱۸۱۰) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "نهیه عَلَیْهِ عِن الشرب قائماً" کی روایت مسلم (۱۲۰۰) نهید عنرت انس بن ما لک سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) الفتوحات الربانية ۲۸۲۸۲ اوراس كے بعد كے صفحات.

<sup>(</sup>۴) روضة الطالبين ۱۹/۱۶ طالملت الاسلامي، الآداب الشرعيه ار ۸۹ – ۹۳ ـ

جائز نه ہوگا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُو ضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ "(۱) (اور جب تو ان لوگول کو دیکھے جو ہماری نشانیول کو مشغلہ بناتے ہول تو ان سے کنارہ کش ہوجا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں )۔

> دوسرارکن: موعوظ (جس کو وعظ کیا جائے): ۷-موعوظ کے بعض آ داب درج ذیل ہیں:

الف-موغظین اوروعظ کے سامعین کے آ داب میں سے بیہ کہ دہ وہ واعظ کے سامنے خاموثی اختیار کریں اور آپس میں بات چیت نہ کریں اور آگر خاموش نہ رہیں تو واعظ کوتی ہوگا کہ وہ حاضرین سے اپنے وعظ کوغور سے سننے کا مطالبہ کرے، کیوں کہ یہ وعظ کے ان تک آسانی وعظ کوغور سے سننے کا مطالبہ کرے، کیوں کہ یہ وعظ کے ان تک آسانی حدیث ہے کہ نبی کریم علیا ہے اس لئے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیا ہے اس لئے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کی مدیث ہے کہ نبی کریم علیا ہے اس سے ججۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: "استنصت المناس، فقال: لا توجعوا بعدی کفار آفرمایا: "استنصت المناس، فقال: لا توجعوا بعدی کفار آفرمایا: "میرے بعد منکر نہ ہوجانا کہ تم میں سے بعض بحض کی گردنیں مار نے لگیس)، علماء نے کہا: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے سامنے معلمین کا خاموش رہنالا زم ہے، اس لئے کہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں اور مذکورہ خطبہ ججۃ الوداع میں تھا اور نجی بہت زیادہ تھا اور ان کا اجتماع رمی جمار اور دوسرے مناسک جے کے لئے تھا اور نبی کریم علیہ نے نہا دور میں مناسک کے کے لئے تھا اور نبی کریم علیہ نے نہا دور میں مناسک کے کے لئے تھا اور نبی کریم علیہ نے نہا دور میں مناسک کے کے لئے تھا اور نبی کریم علیہ نے نہیں اس سے فرمایا تھا: "خذو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور مایا تھا: "خذو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور مایا تھا: "خذو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور مایا تھا: "خذو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور مایا تھا: "خدو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور مایا تھا: "خدو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور مایا تھا: "خدو ا عنی مناسککم" (۳) (تم لوگ مجھ سے دور ا

اپنے مناسک سکھلو) تو جب ان کوسکھلانے کے لئے ان سے خطاب کیا تو مناسب ہوا کہ ان کو خاموش رہنے کا حکم دیں۔
سفیان توری وغیرہ نے کہا: علم کی ابتدا بغورسننا پھر خاموش رہنا،
پھریا در کھنا پھر ممل کرنا پھر پھیلانا ہے(۱)۔

ب- اور موعوظین (جن کو وعظ ونصیحت کی جائے) اور سامعین کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ واعظ کی طرف رخ کریں۔
ح- اور ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وعظ کے درمیان کھیل کوداور شور وشغب نہ کریں۔

د- اوران کے آ داب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر مسئلہ میں واعظ سے کثرت سے سوال نہ کریں بلکہ جب کوئی خیال آئے تو اگر مسئلہ سے اس کا قوی تعلق نہ ہو یا وہ اتنادقیق ہو کہ عوام کی فہم سے بالاتر ہوتو موعوظ کو موجودہ مجلس میں اس سے خاموثی اختیار کرنا چاہئے پھر اگر چاہتے واس سے تہائی میں بوچھ لے اور اگر اس کا قوی تعلق ہوجسے سی جامل کی تفصیل یا کسی غیر مانوس کی شرح تو انتظار کرے تا آ نکہ اس کی بات یوری ہوجائے (۲)۔

تیسرارکن: وعظ کااسلوب اوراس کا طریقه: وعظ کےاسلوب میں مندرجہ ذیل رعایت کی جائے گی: اول: ایسےالفاظ کااستعال کرنا جن کی دلالت مراد پرواضح ہو:

۸ – واعظ کو چاہئے کہ مراد پر واضح دلالت کرنے والے الفاظ استعال

<sup>(</sup>۱) سورهانعام ۱۸۸\_

<sup>(</sup>۲) حدیث جریر بن عبد الله: "استنصت الناس" کی روایت بخاری (فق الباری ار ۲۱۷) اور مسلم (۸۱۱ - ۸۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث: "خذوا عنی مناسککم" کی روایت مسلم (۹۴۳/۲) نے اور

<sup>=</sup> بیہ بی نے اسنن (۱۲۵/۵) حضرت جابر بن عبداللہ سے کی ہے،اورالفاظ بیہ فی

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى الراح، الفقوحات الربانيه ۲۸۱۸، وليل الفالحين شرح رياض الصالحين ۱۲۵٫۳

<sup>(</sup>۲) ابجدالعلوم ۲ر ۵۳۸-۵۳۸

کرکے کلام کی وضاحت کرے اور موعوظ کے تعلق سے غیر مانوس کلمات سے اجتناب کرے اور کلمات کے حروف میں سے کسی چیز کوخفی خدرت خدر کھے تا کہ موعوظ پراس کا سمجھنا آسان ہوجائے اس لئے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے فرماتی ہیں:"کان کلام رسول الله علیات کا کلاماً فصلاً یفھمه کل من سمعه"(ا) (نبی کریم علیات کا کلام جداجدا اور دوٹوک ہوتا تھا جس کو ہر سننے والا سمجھ سکتا تھا)، اس لئے کہ رسول اللہ علیات ہم ایک کواس کی سمجھ کے مطابق اور اس کی استحداد کے لیاظ سے خاطب فرماتے تھے۔

اس حدیث کی شرح میں ابن علان نے سخاوی سے نقل کرتے ہوئے کہا: "کلاماً فصلاً" لیخی اس کے مخضر ہونے کے باوجود بیان اور وضاحت کے لئے اس کا بعض بعض سے جدا ہوتا تھا۔ پھر کہا: اور اس کا حاصل ہے ہے کہ اس کا معنی دوسرے معنی سے ملتبس مشتہ نہیں ہوتا تھا اور اس کا بھی احتمال ہے کہ مراد ہو: حق وباطل کے درمیان فصل کرنے والا یا باطل سے جدا اور اس سے محفوظ ہوتا تھا، چنا نچہ آپ علیہ کے کلام میں سرے سے باطل ہوتا ہی نہیں تھا اور پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔

حضرت عائشهٔ گاقول: اس کو ہر سننے والاسمجھ سکتا تھا یعنی جواہل فہم میں سے ہور ۲)۔

دوم: وعظ کے کلمات کود ہرانا:

9 - واعظ کے لئے مناسب ہے کہا گرموعوظ اس کے کلمات کو ہرائے

بغیرنته بھے سکتوکلمات کود ہرائے، یااگراس سے غرض ان کلمات کے معانی کی طرف مزید تو جہ کرنا ہو یا اگر میخاطبین کی کثرت کی وجہ سے ہوتو وہ دہرائے، یہاں تک کہ سب کے س لینے کا یقین ہوجائے، اس لئے کہ حضرت انس کی حدیث نبی کریم علی ہے: "أنه کئی حدیث انس کی حدیث نبی کریم علی ہے: "أنه کان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه"(ا) (آپ علی ہے جب کوئی بات فرماتے تھے تو اس کو تین بار دہراتے تھے تا کہ اس کوآب سے سمجھ لیاجائے)۔

ابن علان نے کہا: یہاں کلمہ سے مرادوہ جملہ یا جملے ہیں جن کے الفاظ یا معانی بغیر اعادہ کے واضح نہ ہوتے ہوں، تو نبی کریم علیہ اسی وجہ سے ان کا اعادہ فرماتے تھے یا یہ اس صورت پر محمول ہے جب سامعین کو الی چیز پیش آجائے جو ان پر التباس پیدا کردے تو سامعین کو الی چیز پیش آجائے جو ان پر التباس پیدا کردے تو سیسی یا سیس کے لئے اس کا اعادہ کردیتے تھے تا کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، یا اس صورت پر محمول ہے جب لوگ زیادہ ہوتے تھے اور سب کے سن لینے کا آپ علیہ کو یقین نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ اس بات کی کرتے تھے تا کہ سب س لیں پر انہوں نے کہا: اس میں اس بات کی دریا ہے کہ جس چیز کو دہرانے کی ضرورت ہواس کا اعادہ کرے تا کہ اس سے (بات) سمجھی جاسکہ (ا)۔

سوم: وعظ میں لوگوں کے حالات کی رعایت کرنا: • ا - وعظ کے اسلوب میں اس کی رعایت کی جائے گی کہ واعظ لوگوں سے ایسی گفتگونہیں کرے گاجس کو وہ سمجھ نہ سکیں اور جوان چیزوں میں

سے ہوجن کو قبول کرنے کی طاقت ان کی عقلوں میں نہ ہویااس کا جو مفہوم ہے اس کے غموض اور دفت کے سبب وہ اس کی تعبیر کی قدرت

(۱) حدیث: "کان النبی عَالَیْ کان إذا تکلم..." کی روایت بخاری (فق الباری ۱۸۸۱) نے کی ہے۔

· (۲) الفتوحات الربانيه ۲۹۲/۵، دليل الفالحين ۳ر ۱۶۴، فتح الباري ۱۸۸ ـ ۱۸۸ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "کان کلام النبی المسلط فصلا..." کی روایت ترمذی (۲) حدیث: "کان کلام النبی المسلط فی ال

ن فتح الباری شرح البخاری ار ۱۸۸ - ۱۸۹ ، الفقوحات الربانیه ۲۹۲۷ ، دلیل الفالحین ۳ر ۱۷۳ ـ

ندر کھتے ہوں اس لئے جبوہ اس کونقل کرنا اور اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو ان پراس میں تحریف کردینے کا اندیشہ ہو، اگر چہوہ ان چیز وں میں سے ہوجن کو مخاطب کی عقل سمجھ سمتی ہو، اس طرح وہ ان سے ایسی چیز ہیاں نہیں کر ہے گا جس کو ذہن کی طرف متبادر مراد کے خلاف پرمحمول کر لینے کا اندیشہ ہو، لہذا عالم واعظ اور داستان گوکو بیان حال کے بغیر اس کا ذکر کرنے سے منع کر دیا جائے گاتا کہ خاطب اس کوخلاف مراد پرمحمول نہ کرے، اس لئے کہ حضرت علی سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا: "حدثوا الناس بما یعرفون، و دعوا ما ینکرون، و اتر کوا ما یشتبه علیهم فهمه، أتحبون أن یکذب الله ورسوله"(ا) (لوگول سے الیسی بات کروجس کو وہ جانتے ہوں، اور جس سے وہ ناواقف ہوں اس کوچھوڑ دو، اور جس کو وہ جانتے ہوں، اور بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہئے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہئے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہئے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کرے اس کو ترک کردو کیا تم چاہئے ہو کہ اللہ اور اس کے بیدا کری جائے کے۔

ابن جرعسقلانی نے فتح الباری میں کہا: اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ متشابہات کوعوام کے سامنے ہمیں بیان کرناچا ہے (۲)۔

نیز اس لئے بھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے انہوں نے کہا: "ما أنت بمحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولهم اللہ کان لبعضهم فتنة "(۳) (تم جب بھی کسی قوم کوالی بات بتاؤ کے جس تک ان کی عقلیں نہ بھی کہی تو م کوالی بات بتاؤ کے جس تک ان کی عقلیں نہ بھی کہی ہوں تو ان میں سے بعض کے لئے وہ بات فتنہ بن جائے گی )۔

#### چهارم: وعظ میں میاندروی:

اا – وعظ میں اس کی رعایت رکھی جائے گی کہ اس میں اکتا ہٹ اور بیزاری تک پہنچادیے والی تفصیل اور خلل ڈالنے یا بات سجھنے کی دشواری تک پہنچادیے والا اختصار نہ ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان دشواری تک پہنچا دینے والا اختصار نہ ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اور میا نہ روی ہواس لئے کہ معاملات میں سب سے بہتر ان کے درمیان والا ہوتا ہے، سب سے بہتر وعظ وہ ہے جو عمدہ الفاظ والا جامع بلیغ اور نفع بخش ہو، نیز بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر اور مکمل ہو، جامع بلیغ اور نفع بخش ہو، نیز بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر اور مکمل ہو، اس لئے کہ حضرت عمار بن یا سر گی حدیث ہے، انہوں نے کہا: دسمعت رسول الله علیات یا سر گی حدیث ہے، انہوں نے کہا: وقصر وقصر خطبتہ مئنة من فقہہ، فأطیلوا الصلاة واقصر والخطبة، (۱) (میں نے رسول الله علیات کے خطبہ کا مختصر ہونا اس کی فقہ (سمجھ آدی) کے لائق ہے، لہذا نماز کمی کر واور خطبہ کا مختصر ہونا اس کی فقہ (سمجھ داری) کے لائق ہے، لہذا نماز کمی کر واور خطبہ مختصر کرو)۔

علماء نے کہا: اور ایبا اس لئے کہ فقیہ جانتا ہے کہ نماز مقصود
بالذات ہے اور خطبہ اس کی تمہید ہے تو وہ توجہ کا رخ اہم کی طرف
کردیتا ہے نیز نماز بندے کی بندگی ہے اور اس میں طول دینا بندگ
میں مبالغہ کرنا ہے اور خطبہ سے مقصد تذکیر ہے اور جو کم ہواور (دل
میں) بیٹھ جائے وہ اس سے بہتر ہے جوزیادہ ہواور نکل جائے (۲)۔

میں) بیٹھ جائے وہ اس سے بہتر ہے جوزیادہ ہواور نکل جائے (۲)۔

اسمال کو علاء کا فدہب ہے کہ وعظ میں لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کو نصیحت کرنے میں اوقات کی رعایت کرنامت جے اور ایسے وقت کا اسمال کو انہولوگوں کو اسمال کے بین اوقات کی رعایت کرنامت جے اور ایسے وقت کا اسمان ہوروز انہ لوگوں کو اسمال کے بین میں قبول کرنے کا غالب گمان ہوروز انہ لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) اثر على: "حدثوا الناس بما يعرفون..." كى روايت بخارى (فُحُّ البارى (۲۲۵) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۲) الفتوحات الربانيه ۲۷۹/۱۱وراس کے بعد کے صفحات، فتح الباری شرح صحیح البخاری ار ۲۲۵۔

<sup>(</sup>۳) اثرائن مسعود: "ما أنت بمحدث قوماً" كى روايت مسلم نے اپنى سيح كے مقدمہ (۱۱/۱) ميں كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إن طول صلاة الرجل..." كى روایت مسلم (۲/ ۵۹۴) نے كى

<sup>(</sup>۲) الفتوحات الربانيه ۲۳۹۷ اوراس کے بعد کے صفحات، دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین ۱۲۳ ، ۱۲۸، ۱۲۵، فتح الباری ار۱۹۳، الآداب الشرعید ار۱۹۳۸، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳

وعظنہیں کرے گا تا کہوہ وعظ سے اکتانہ جائیں۔

اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے نشاط پائے جانے کی رعایت کے ساتھ حاجت (کا ہونا) ہے اس لئے کہ جب وعظ زیادہ ہوں تو دلوں میں اثر نہیں ڈالیں گے لہذا کثر ت کرنے سے وعظ کا فائدہ ہی ختم ہوجائے گا۔

علاء کا مذہب یہ بھی ہے کہ واعظ کا اپنے وعظ کے لئے کوئی معین وقت جیسے جعرات مقرر کرلینا مستحب ہے (۱) اوران تمام چیزوں میں اصل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سعود سے مروی ہے، انہوں نے کہا: "کان النبی عَلَیْتِ اللہ میں میں اللہ میں اللہ اللہ علیہ کو کہ السام مہ علینا"(۲) (نبی کریم عَلِیْتُ ہماری اکتاب کو ناپیند کرنے کی وجہ سے دنوں میں وعظ فرمانے میں ہمارا خیال رکھتے تھے)۔

اسی طرح وہ بھی اصل ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود گئے بارے میں منقول ہے: "أنه كان يذكر الناس فى كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوودت أنك ذكر تنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملكم، وإنى أتخو لكم بالموعظة كما كان النبى عَلَيْكِ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا "(٣) (وه لوگول كوم جمرات كو شيحت كرتے شيتوايك شخص نے ان سے كہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ميں چاہتا ہول كه آپ ہرروز جم كو شيحت كرتے: فرما يا: سنو جھے اس چيز سے يہ بات

- اً) فتح البارى ار ۱۹۲۷ ۱۹۲۳، عدة القارى ۲ / ۴ م س ۴۷، الطبعة المنيرية، قواعد الاحكام ۲۷۲ اطبع مكتبة الاحكام ۲۷۲ اطبع مكتبة الرياض الحديثة -
- (۲) حدیث: "کان النبی عَلَیْ یتخولنا بالموعظة..." کی روایت بخاری (نُجَ الباری ۱۲۲۱) نے کی ہے۔
- (۳) حدیث این مسعود: "أنه كان یذ كر الناس..." كی روایت بخارى (فتح البارى ۱۲۳۱) نے كی ہے۔

مانع ہے کہ مجھے بینالیند ہے میں تہمیں اکتادوں اور میں وعظ میں تہمارا خیال رکھتا ہوں جیسا کہ ہماری اکتاب کے اندیشہ سے نبی کریم علیقہ وعظ میں ہمارا خیال رکھتے تھے )۔

پنجم: برائی سے واقفیت حاصل کرنا اور اس کے مرتکب کو وعظ کہنے کی کیفیت:

سا – واعظ پرلازم ہے کہ وہ اس برائی سے واقف ہوجس سے وہ منع کررہا ہے نیز موعوظ کی حالت سے واقف ہو کہ اس نے اس کا ارتکاب ناواقنیت میں کیا ہے یا جان بوجھ کر، علاء نے ان میں سے ہرایک کو وعظ ونصیحت کرنے کے درجات کی صراحت ہے:

چنانچ منگرات سے روکنا وعظ وقیحت اور اللہ تعالی سے خوف دلانے کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور بیاس شخص کے تن میں ہے جواس عمل پر بیر جانتے ہوئے اقدام کرے کہ یہ منگر ہے، یااس کے منگر ہونے کو جان لینے کے بعد اس پر مصر ہو جیسے وہ شخص جو شراب نوشی ظلم کرنے، مسلمانوں کی غیبت کرنے یااس جیسی چیز پر پابندی کرتا ہوتو مناسب ہوگا کہ اس کوقیحت کی جائے اللہ تعالی کا خوف دلا یا جائے اور اس سے متعلق وعید والی احادیث اس سے بیان کی جائیں، اور سلف کی سیرت اور متقبوں کی عبادت اس سے بیان کی جائے، اور بیسب سیرت اور متقبوں کی عبادت اس سے بیان کی جائے، اور بیسب شفقت و مہر بانی کے ساتھ تی اور غصہ کے بغیر ہو، بلکہ اس کی طرف اس پر رحم کرنے والے کی نظر سے دیکھے، اور معصیت پر اس کے اقدام کو اپنے سیحھے اس لئے کہ مسلمان ایک جان کی طرح ہیں۔ پر حم کرنے والے کی نظر سے دیکھے، اور معصیت ایس کی طرح ہیں۔ بعض سلف نے کہا: مناسب بیہ ہے کہ وعظ وقیحت الی راز دار کی سے ہو کہ اس سے کوئی بھی مطلع نہ ہواس لئے کہ جو جمع میں ہوگا وہ شفقت اور حمر کنا) اور فضیحت کرنا ہوگا اور جو راز میں ہوگا وہ شفقت اور خیر خواہی کے طور بر ہوگا۔

چنانچہ ام الدرداء صغری سے مروی ہے، انہوں نے کہا: جواپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر وعظ کرے گا وہ اس کوزینت بخشے گا اور جواس کو تھلم کھلا وعظ کرے گا وہ اس کی تو ہین کرے گا (۱)۔

شخ عبدالقادر جیلانی نے کہا:اس کے لئے افضل یہ ہے کہاس کو خلوت میں امرونہی کرے، تا کہ بیاس کو وعظ کرنے زجر کرنے اور خیرخواہی کرنے میں زیادہ بلیغ اور موثر ہوا ورقبول کرنے اور بازآنے کے زیادہ قریب ہو، اگر ایسا کرلے اور اس کو فائدہ نہیں ہوتو –اس وقت – اس کو کھلم کھلا نصیحت کرے گا اور اس کے خلاف اہل خیر سے تعاون حاصل کرے گا اوراگر فائدہ نہ ہوتو سلطان کے لوگوں سے مدد لے گا (۲)۔

نیزیدوا جب ہے کہ تخت و درشت بات کرنے سے امرونہی کرنے والے کا مقصداس برائی سے مامور کولوٹانا ہونہ کہ اپنے نفس کے لئے مدلیا ہوں ہوں۔

ششم-وه آیات، احادیث اور قصی جن کووعظ میں استعال کرناچاہئے:

10- بعض محققین نے کہا: وعظ کرنے نیز گناہوں اور معاصی کے ترک پرلوگوں کو آمادہ کرنے کے لئے امرونہی کرنے والے کو چاہئے کہاں میں چارانواع استعمال کرے:

اول: نافرمانی کرنے والوں اور گئن گاروں کوخوف دلانے والی جو آیات قرآن میں ہیں نیز اسی طرح جواحادیث وآثار اورسلف یعنی علماء و غیرہ کے اقوال ہیں ان کی یا د د مانی کرائے۔

دوم: انبیاء اورسلف کے واقعات اور ان کو پیش آنے والے مصائب بیان کرے۔

سوم بیرکہ: بیر نابت کرے کہ گناہ پر دنیا میں بھی فوری سزا ہوسکتی ہے، نیز بندہ کو جو مصبتیں پہنچتی ہیں وہ سب اس کے جرائم کے سبب ہوتی ہیں اس لئے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جواپنی جہالت کی وجہ سے آخرت کے معاملہ میں متساہل ہوتے ہیں لیکن دنیا میں اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرتے ہیں تواس سے بھی خوف دلانا چاہئے، اس لئے کہ تمام گناہوں کی نحوست دنیا میں جلد آجاتی ہے، چنانچہ حضرت ثوبان کی مرفوع حدیث میں ہے: "إن الرجل لیحرم الرق بسبب الذنب یصیبه"(۱) (آدمی بلاشبہروزی سے اس گناہ کے سبب محروم ہوجاتا ہے جس کوہ کرتا ہے)۔

حضرت ابن مسعودٌ نے کہا: "إنبی الأحسب أن العبد ينسى العمل بذنب يصيبه" (ميں مجھتا ہوں کہ بندہ گناہ كارتكاب كی وجہ سے عمل كو بھول جاتا ہے)۔

چہارم: واعظ کی ایک صفت میجھی ہے کہ الگ الگ گناہوں پراس

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'إن الرجل ليحوم الرزق..." کی روایت احمد (۲۷۵/۵) نے کی ہے اوراس کی سند میں حضرت ثوبان سے روایت کرنے والے مجہول میں جیسا کہ ذہبی کی المیز ان (۲۰۰۲) میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اثر ام الدرداء: "من وعظ أخاه سواً..." كى روايت يهيق نے شعب الايمان (۲/ ۱۱۲ ط دارالكتب العلميه ) ميں كى ہے۔

<sup>(</sup>۲) الكنز الاكبرر ۲۳۸-۴۲۰۱۷ حياء۲/۱۸۲۰القنيه ر۵۸\_

<sup>(</sup>۳) سوره انبیاء / ۲۷\_

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٢٠١٢ • ٣٣٠ الكنز الأكبر ٢٨٣ ـ

کے کل میں واقع ہونے والی سزاؤں کا ذکر کرے، جیسے شراب، زنا، چوری قبل، فیبت، گھمنڈ، حسداوراس کے علاوہ وہ تمام گناہ جو بے شار بیں (۱)۔

# وعظ ہے متعلق احکام:

وعظ کے کچھ احکام ہیں جن کو فقہاء نے مختلف فقہی ابواب میں بیان کیا ہے ان میں سے کچھ ہیں ہیں:

#### الف- بيوى كونفيحت كرنا:

۱۹-۱س پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ بیوی اگر نافر مانی کر نے وشو ہراس کو نصیحت کرے گااس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وَ الَّتِی تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضُرِ بُوهُنَّ فَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضُرِ بُوهُنَّ فَافُونَ فَعَلُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَی الْمَضَاجِعِ وَاضُرِ بُوهُنَّ فَافَا تَبُعُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً" (۲) (اور جوعورتیں الی فَانِ اَنْ عَلَی الله الله الله الله الله کا علم رکھتے ہو، تو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں مول کہ تم ان کی سرتنی کا علم رکھتے ہو، تو انہیں فیحت کرو، اور انہیں خوابگا ہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور انہیں مارو پھراگروہ تمہاری اطاعت کر نے لگیں تو ان کے خلاف بہانے نہ ڈھونڈو)۔

اگر نافر مانی کی علامتیں ظاہر ہوں تو بیوی کونصیحت کرنے کے متعلق ان کے درمیان اختلاف ہے۔ متعلق ان کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل'' نشوز'' فقر ہر ہما میں ہے۔

نصیحت اس طرح ہوگی کہ شوہر اس سے کہے گا: تم نیک فرمانبرداری کرنے والی اور غیرموجودگی میں حفاظت کرنے والی عورتوں میں سے نہ بنواوراللہ

نے اس پر جوحق واجب کیا ہے، اور مخالفت کی وجہ سے اس کو جو گناہ موگا اس کا تذکرہ کرے، اوراس کی وجہ سے جو نفقہ اور کیڑا ساقط

- (۱) الكنز الأكبررا ۲۴-۲۴۳\_
  - (۲) سوره نساءر ۴۳ سه

ہوجائے گا، نیز مرد کے لئے عورت سے جوقطع تعلق اور ضرب مباح ہوجائے گااس کو ہوی سے بیان کرے(۱)۔

#### ب-لعان کرنے والےم دوغورت کووعظ:

21 - ما لکیداور شافعید کی رائے ہے کہ لعان کرنے والے مردو تورت
کو وعظ کے ذریعہ خوف دلانا مسنون ہے، اس طرح کہ دونوں سے
لعان شروع کرنے سے پہلے، پہلی یمین کے وقت، نیز دوسری تیسری
چوشی اور خاص طور سے پانچویں یمین شروع کرتے وقت کہے: اللہ کی
جھوٹی قشم کھانے میں دنیوی اور اخروی وبال ہے، اور حق کا اعترف
کرنے میں نجات ہے، اگر چہ اس پر حدلا زم آجائے، اس لئے کہ یہ
اس کے لئے کفارہ ہوگی وغیرہ - اور آنخضرت علیہ نے حضر ہلال
سے فرمایا تھا: ''اتق اللہ فإن عذاب الدنیا أهون من عذاب
الآخو ق'(۲) (اللہ سے ڈرو، اس لئے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے
عذاب کے مقابلہ میں معمولی ہے)۔

اوردونوں کو یہ آیت پڑھ کرسائے: ''إِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتُرُونَ بِعَهٰدِ اللّٰهِ وَأَیْمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِیُلاً أُولِیُکَ لَا خَلاَقَ لَهُمُ فِی الآخِرَةِ وَلَا یُنظُرُ إِلَیْهِمُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزکِّیْهِمُ وَلَا یُنظُرُ إِلَیْهِمُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزکِّیْهِمُ وَلَایُکَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنظُرُ إِلَیْهِمُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزکِّیْهِمُ وَلَایُکَ مِنْ اللّٰهِ کَامِداورایی وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِیْمٌ ''(۳) (ب شک جولوگ الله کے عہداورایی قسموں کولیل قیت پر آج ڈالتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے کوئی حصہ آخرت میں نہیں، اور الله قیامت کے دن نہان سے بات کرے گا اور ان کے کرے گا اور ان کے کرے گا اور ان کے کئے تو دردنا کی غذا ہے ۔)۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۳۳۳، کشاف القناع ۵ ر ۲۰۹ مغنی الحتاج ۳۸۹ ۲۵۹ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "اتق الله فإن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة..." کی روایت البوداود (۲۸۹/۲) نے حضرت ابن عباس ؓ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>m) سوره آل عمران ر ۷۷\_

ان دونوں سے اس طرح کہا جائے گا جیسا کہ نبی کریم علیہ ان نے دونوں لعان کرنے والوں سے فرمایا تھا: "إن الله یعلم أن أحد کما کاذب فهل منكما من تائب"(۱) (ب شک الله جانتا ہے کہتم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی تو ہے دونوں میں کوئی تو ہے کہتم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی تو ہے کہتم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں کوئی ایک دونوں میں کوئی دونوں کو

اور ابن شاس نے کہا: لعان کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کوخوف دلایا جائے اور شوہر سے کہا جائے: اللہ سے توبہ کرلوتم کو کوڑے لگائے جائیں گے اور گناہ تم سے ساقط ہوجائے گا اور عورت سے بھی اسی طرح کہا جائے گا۔

اور شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ مستحب سے ہے کہ قاضی، نیز جو قاضی کے علم میں ہودونوں لعان کرنے والوں کے لعان کی پانچویں کیسین کے وقت ان کے شروع کرنے سے پہلے ان کو نصیحت کرنے میں مبالغہ کرے گا، وہ شوہر سے کہے گا: تم اپنے قول: مجھ پر اللہ کی لعنت ہو کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس لئے کہ اگرتم جھوٹے ہوگے تو سے موگے اور بیوی سے کہے گا: تم اپنے قول: مجھ پر اللہ کا غضب ہو کے بارے میں اللہ کا خوف کرو، اس لئے کہ اگرتم اللہ کا غضب ہو کے بارے میں اللہ کا خوف کرو، اس لئے کہ اگرتم جھوٹی ہوگی تو وہ موجب غضب ہوگا، ہوسکتا ہے دونوں رک جائیں یا چھوڑ دیں اور کسی آدمی کو تکم دے گا کہ وہ اپنا ہاتھ مرد کے منہ پر رکھ دے ، اور کسی عورت کو تم دے گا کہ وہ اپنا ہاتھ عورت کے منہ پر رکھ دے اس لئے کہ ابوداؤد کی حدیث میں اس کا تکم ہے (۲) اور اپنا ہاتھ مرد کے منہ پر رکھ رکھے والا اس کے پیچھے سے آئے گا گردونوں لعان کے اتمام ہی پر مصر ہوں تو دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا اور دونوں کو پانچویں مصر ہوں تو دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا واور دونوں کو پانچویں

یمین کی تلقین کرے گا(ا)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ چوتھی یمین کے بعد اور یانچویں سے پہلے امام کا دونوں کونصیحت کرنامستیب ہے جب دونوں میں سے ہرایک یانچویں بمین تک پہنچ تو حاکم کسی مرد کو حکم دے گا اور وہ اینے ہاتھ سے آ دمی کا منہ بند کردے گا اورکسی عورت کو حکم دے گا کہ وہ اپنا ہاتھ عورت کے منہ پر رکھ دے چھروہ اس کو وعظ کرتے ہوئے کہے گا: الله سے ڈرو: اس لئے کہ میمین واجب کرنے والی ہے اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں معمولی ہے اس لئے کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ہلال کے واقعہ میں روایت کی ہے فرمات بين: "فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك كل شئ أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: ويحك كل شئ أهون عليك من غضب الله" توانهول نے چار بارالله کی قتم کھائی کہ وہ سپول میں سے ہیں، پھران کے بارے میں آپ نے حکم دیا چنا نچہان کے منہ کو بند کیا گیا پھرآ یہ عظیفہ نے ان کو نصیحت کی اور فر مایا: تمہارا برا ہواللہ کی لعنت کے مقابلہ میں ہر چیزتم پر معمولی ہے پھران کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہان پراللہ کی لعنت ہوا گروہ جھوٹوں میں سے ہوں، پھر عورت کے بارے میں آپ نے حکم دیا، چنانچہ اس کا منہ بند کیا گیا، تو آپ علیہ نے اس کونصیحت کی اور فر مایا: تیرا برا ہواللہ کے غضب کے مقابلہ میں ہر چیزتم پر معمولی ہے(۲)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إن الله يعلم أن أحد كما كاذب..." كى روايت بخارى (فق البارى ۴۲۹۸۸) نے حضرت ابن عباس سے كى ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "الأمر بوضع الید علی فی المتلاعنین" کی روایت البوداود(۲۸۸/۲)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير(۱۲۲۲)، عقد الجواهر الشمينه ۲۲۸۸، مغنی المحتاج ۳۷۸۸۳

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيرمع المغنى ٩ / ٦٣ ، كشاف القناع ٥ / ٣٩٣ ـ حضرت ابن عمال ً كے اثر كوابن قد امد نے المغنی (١١ / ١٤ ١ ط دار ججر ) میں

ج-نمازاستسقاء سے پہلے وعظ:

1۸ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ جب امام نماز استسقاء کا ارادہ کرے تو اس کے لئے لوگوں کو وعظ کرنا ان کو خیر کی تذکیر کرنا، ان کو معاصی سے تو بہ کرنے ، مظالم سے نکلنے اور اصحاب حقوق کے حقوق ادا کرنے کا حکم دینامستحب ہے۔

د یکھئے اصطلاح (''استیقاء'' فقرہ / ۹ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

د-نماز کسوف کے بعد وعظ:

19 - مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ نماز کسوف کے بعد وعظ کہنامستحب ہے۔

ابن عبدالحکم نے کہا: امام اپنے سلام کے بعدلوگوں کی طرف رخ کرے گا، ان کو تذکیر کرے گا، ان کوخوف دلائے گا، اور ان کو حکم دے گا کہ وہ اللہ سے دعا کریں تکبیر کہیں اور صدقہ دیں (۱)۔

حفیہ وحنابلہ نے کہا: نماز کسوف کے لئے کوئی خطبہ نہیں ہے (۲)۔
حفیہ نے صراحت کی ہے کہ امام اگر چاہے تو نماز کے بعد قبلہ رو
بیٹھ کر دعا کر بے پالوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑ ہے ہوکر دعا کرے،
اور جب وہ دعا کر ہے تولوگ اس کی دعا پر آمین کہیں۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جہاں تک ہوسکے اللہ کا ذکر، دعا، تکبیر، استغفار، صدقہ، عتق (غلام آزاد کرنا) اور اللہ کا تقرب اختیار کرنامسحب ہے (۳)۔

شافعیہ نے کہا: نماز کسوف کے لئے نماز کے بعد دوخطیے دینا

- = نقل کیا ہے اوراس کی نسبت ابواسحاق جوز جانی کی طرف کی ہے۔
  - (۱) التاج والإنكليل ۲۰۲۸\_
- (۲) حاشة الطحطاوي على مراقى الفلاح ر ۲۹۸، لمغنى لابن قدامه ار ۲۵ س.
- " (۳) مراقی الفلاحر ۲۹۸، کمغنی لاین قدامه ۲ر ۲۵، کشاف القناع ۲۱/۲-

مسنون ہے جبیبا کہ ارکان میں جمعہ کے دوخطبے ہیں (۱)۔ دیکھئے:'' صلاق الکسوف'' فقر ہ رک۔

#### ه-سلطان کووعظ:

۲۰ - فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سلطان اگر عادل ہوتو اس کو وعظ کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز ہے(۲)۔

اگرسلطان ظالم ہوتواس کو وعظ کرنے کے حکم میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچ حنفیہ، شافعیہ اور ایک روایت میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ مہر بانی اور نرمی کے ساتھ سلطان کو وعظ کرنا جائز ہے جہاں تک شخت کلامی کا تعلق ہے تو شافعیہ اور ابن الجوزی نے صراحت کی ہے کہ اس سے شخت کلامی کرنا جیسے اس سے کے اے ظالم! اے وہ شخص جواللہ سے خوف نہیں کرتا یا اس جیسے الفاظ کہنا، اگر ایبا فتنہ بیدا کر ہے جس کی برائی دوسرے تک متعدی ہوجائے گی تو ایبا کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ برائی صرف واعظ کے علاوہ کسی پرنہیں لوٹے گی تو یہ جائز اور مستحب ہوگا (۳)، اس لئے کہ نبی کریم علی گئے کا ارشاد ہے: "إن من أعظم الجہاد کلمة عدل عند سلطان جائر "(م) (ایک عظیم ترین جہادظالم سلطان کے پاس کلمہ عدل کہنا ہے)۔
مالکیہ کا مذہب ہے کہ سلطان کو وعظ کرنا اس کو خوف دلانا اور دنیا مالکیہ کا مذہب ہے کہ سلطان کو وعظ کرنا اس کو خوف دلانا اور دنیا

- - (٢) الكنزالأ كبرر١٨٩\_
- (۳) الفتاوی الهندیه ۸ / ۳۵۳،احیاءعلوم الدین ۲ / ۳۴۳ ط دارالمعرفه،الآ داب الشرعیه ار ۱۹۵، ۱۹۷،الکنز الا کبرر ۲۰۲–۲۰۳
- (۴) حدیث: "إن من أعظم الجهاد كلمة عدل..." كی روایت ترمذی (۴) خورت ابوسعید خدری سے كی ہے، اور فرمایا: به حدیث حسن غریب ہے۔

وآخرت کے انجام سے اس کوڈرا نا واجب ہے۔

ابوعمرن آنخضرت علیه کاس ارشاد: "الدین النصیحة، قلنا: لمن یا رسول الله؟ قال لله ولکتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمین وعامتهم"(۱) (دین ضیحت (خیرخوابی) کا نام ہے، ہم نے عرض کیا یارسول الله کس کی خیرخوابی؟ فرمایا: الله کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ، اور عام مسلمانوں کی) کے بارے میں کہا: اس کا زیادہ وجوب اس پر ہوگا جو ان کے ساتھ کھائے پیئے اور اٹھے بیٹھے، اور جس شخص کے لئے سلطان کو ضیحت کرناممکن ہواس پر میدلا زم ہوگا، امام ما لک نے کہا: یہ سلطان کو ضیحت کرناممکن ہواس پر میدلا زم ہوگا، امام ما لک نے کہا: یہ اس صورت میں ہوگا جب کہاں کے قبول کرنے کی امید ہو(۱)۔

ایک روایت میں حنابلہ نے کہا: ظالم سلطان پرنگیر کوترک کردینا افضل ہے۔

امام احمد نے کہا: سلطان سے تعرض نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ اس کی تلوار سونتی ہوئی رہتی ہے (۳)۔

قول ہے: قول لین وہ ہے جس میں درشتی نہ ہو، جب حضرت موسی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون سے نم مشتگو کریں تو جوان سے کم مرتبہ والا ہے وہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اپنے خطاب میں امر بالمعروف میں اور اپنے کلام میں اس چیز کی اقتدا کرے(۱)۔

## و- باغيون كووعظ:

11- اگرامام باغیوں کے پاس ایسے مخص کو بھیج جوان سے جواب طلب کرے، اور ان کے سامنے سیج بات کی وضاحت کرے اور وہ لوگ رجوع سے انکار کر دیں تو ان کو وعظ کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

ما لکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ باغیوں کو وعظ کرنا اور ان کو جنگ کا خوف دلا نا واجب ہے بیصرف اس لئے کہ مقصود ان کو بازر کھنا اور ان کے شرکو دفع کرنا ہے نہ کہ ان کوئل کرنا، تو اگر بیصرف قول کے ذریع ممکن ہوتو بی قال سے بہتر ہوگا، اس لئے کہ اس میں فریقین کو ضرر ہے اگروہ لوگ باز آجا کیں تو ٹھیک ہے ور نہ ان سے قال کرے گا (۲)، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''فقاتِلُو الَّتِی تَبُغِی حَتَّی تَفِینَ وَمر الله قال کا ارشاد ہے: ''فقاتِلُو الَّتِی تَبُغِی حَتَّی تَفِینَ وَمر واللہ الله الله الله کے کم کی طرف )۔

حنفیہ نے کہا: اہل حق کو چاہئے کہ جب ان کا سامنا باغیوں سے ہو تو ان کوحق کی طرف بلائیں ، اسی طرح حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کوحرورا کے باشندوں کے پاس بھیجا تا کہ وہ ان سے مناظرہ کریں ، اور ان کوتو بہ کرنے کی دعوت دیں ، نیز

<sup>(</sup>١) الكنز الأكبر ٢٠٢\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۱۲۸، المغنى مع الشرح الكبير ۱۰/۵۲-۵۴، كشاف القناع ۲/۹۲۱-

<sup>(</sup>۱) حدیث: "اللدین النصیحة" کی روایت مسلم (۱/ ۷۴) نے حفرت تمیم داری سے کی ہے۔

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل الريمة الكنز الأكبرر ١٩٠٠ الآداب الشرعيد الر ١٩٧٠

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية الم ١٩٤١ -

<sup>(</sup>۲) سوره طهر ۲۸س-

#### وعظ ۲۲-۳۳

اس کئے کہ بھی مقصود بغیر قبال ہی نصیحت اور ڈرانے سے حاصل ہوجا تا ہے، تو بہتر میہ ہے کہ اس کو قبال سے مقدم رکھا جائے اس لئے کہ داغنا آخری دوا ہے اوراگروہ ناکریں تو اہل عدل پر پچھ گناہ نہ ہوگا اس کئے کہ ان کو پیتہ ہے کہ کس بات پر ان سے جنگ کی جارہی ہے، تو اس میں ان کا حال مرتدین اور اہل حرب کی طرح ہے جن کو دعوت پہنچ جبی ہودا )۔

شافعیه کی رائے ہے کہ ترغیب وتر ہیب کے ذریعہ ان کو وعظ کرنا، ان کے سامنے دین کے کلمہ کے متحدر ہنے اور کا فرول کو موقعہ نہ دینے کی خوبی بیان کرنامستحب ہے (۲)۔ د مکھئے'' بغاق'' فقر ور ۱۰۔

## وعظ کے ذریعہ کمائی کرنا:

۲۲ - واعظ کے لئے مجلس وعظ میں لوگوں سے اپنے لئے کچھ مانگنا حلال نہیں ہے اس لئے کہ بیٹلم کے ذریعہ دنیا کمانا ہے، یہی حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے (۳)۔

# وعظ کی مجالس میں عور توں کا شریک ہونا:

۲۲س میں عورتوں کا فد بہ ہے کہ اگر عورت جوان ہوتو وعظ کی مجالس میں عورتوں کا شریک ہونا مکروہ ہے بیفتنہ کے اندیشہ سے ہے۔

بوڑھی عورتوں کا وعظ کی مجالس میں شریک ہونا جائز ہے اور بیفتنہ کا اندیشہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے (۴)، چنانچہ حضرت عمرة بنت عبد

الرحمان سے مروی ہے انہوں نے آنخضرت علیہ کی زوجہ محرمہ حضرت عائشہ و بیان کرتے ہوئے سا: "لو أن رسول الله علیہ و کے سا: "لو أن رسول الله علیہ رأی ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، کما منعت نساء بنی إسرائیل، قال: فقلت لعمرة: أنساء بنی إسرائیل منعن المسجد؟ قالت: نعم"(۱) (اگر آنخضرت السرائیل منعن المسجد؟ قالت: نعم"(۱) (اگر آنخضرت علیہ اس چیز کود کھے لیے جس کوورتوں نے بیدا کرلیا ہے وان کومتجد میں جانے سے منع فرماد سے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا گیا تھا انہوں کے کہا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کے کہا:

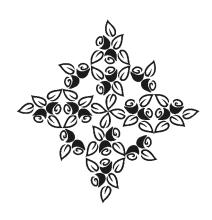

<sup>(</sup>۱) المبسوطلسرخسي ۱۲۸۰۱ـ

<sup>(</sup>۲) نهایة الحتاج ۱۲۸۳

<sup>(</sup>۳) الفتاوى الهنديه ۱۹/۵ سالآ داب الشرعيه ۱۹۱۲ (

<sup>(</sup>۴) حاشیهاین عابدین ار ۳۸۰، شرح مسلم للنو وی ۴۸ ۵۰ ۴- ۴۰ ۴، فتح الباری شرح ابخاری ار ۴۲ ۴، ۲ را ۴۷

<sup>(</sup>۱) حدیث عائش: "لو أن رسول الله عَلَيْكُ وأى ما أحدث النساء...." کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۲۹/۲) اور مسلم (۳۲۹/۱) نے کی ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

پوراکرو) کی تفسیر کی ہے کہ عقد جس کا تقاضا کرے اس کی حفاظت کرنا،اوراس کے مقتضی کو پوراکرناہے(۱)۔

اور فقہاء لفظ وفاء کو کبھی معقو دعلیہ (جس پر عقد ہوا ہے) کوحوالہ کرنے کے معنی میں اور کبھی قضاء کے معنی میں اور ادا کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں (۲)۔

# وفاء

### تعريف:

اح لغت میں وفاء: غدر (عہد شکنی) کی ضد ہے، اور بیفعل وفی کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: وفی یفی وفاءً ووفیاً پورا کرنا ووفی فلان نذرہ: نذر پورا کرناوفی بعهدہ عہد پورا کرنا۔

و أو فى الكيل: بورانا پنا، اوراس ميں كوئى كى نہيں كرنا، و أو فى فلاناً حقد: بوراحق دينا، اور ابوزيد نے نقل كيا ہے: و فى نذره و أو فاه: نذر بورى كرنا، قرآن شريف ميں ہے: "وَإِبُو اهِيُمَ الَّذِيُ وَفَى "(ا) (اور ابراہيم كے بھى، جنہوں نے (احكام كى) بورى بجا آورى كى)۔

فراء نے کہا: لیعنی پیغام پہنچادیا، اور ابوبکر نے کہا: ان کے قول: الزم الوفاء (وفا کو لازم پکڑو) کے بارے میں کہا: لغت میں وفاء کا معنی: اعلی درجہ کا اونچاشریفانہ اخلاق (۲)۔

اصطلاح میں وفاء: دلجوئی کے طریقہ کو لازم پکڑنا، معاہدوں کی محافظت کرنااور ظاہر میں و پوشیدہ طور پر حضور وغیبت میں محبت ودو تی کے قواعد کی حفاظت کرنا (۳)۔

اورعلاء نے اللہ كارشاد: "أَوْفُوْ الْإِلْعُقُوْدِ" (م) (عهدوں كو

- (٢) المصباح المنير ،لسان العرب، المجم الوسيط -
- (٣) قواعدالفقه للبركتي،التعريفات للجرّ جاني، دستورالعلماء ٣٦٠ ١٨- ٣٦٠
  - (۴) سورهٔ ما نده را ـ

### متعلقه الفاظ:

### الف-استيفاء:

۲ - لغت میں استیفاء فعل استوفی کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: "استوفی فلان حقه" کامل و پوراحق لینا، اور کہا جاتا ہے: استوفی منه ماله" پورامال اس طرح لینا کہ کچھ باقی نہرہے(۳)۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے(۳)۔

اور وفاء اور استیفاء کے درمیان نسبت سے کہ وفاء اس شخص کی طرف سے ہوتی ہے جس پر حق ہواور استیفاء صاحب حق یا اس کے وکیل کی طرف سے ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح'' استیفاء'' فقره ر ۲۵،۲۴ میں دیکھی جائے۔

### ب-اسقاط:

۳- لغت میں اسقاط: واقع کرنا اور ڈالنا ہے، کہا جاتا ہے: أسقطت المعرف واقع کرنا ، اور فقهاء کے قول: "سقط الفوض" (کے معنی ہیں) اس کا مطالبہ کرنا اور اس کا حکم دینا ساقط ہوگیا (۵)۔

- (۱) تفسيرروح المعاني ۲۸۸۷ ـ
- (۲) المغنى ۱۳ رسس، البدائع ۵ رسا۲\_
- (٣) لسان العرب،القاموس المحيط، المعجم الوسيط -
  - (۷) قليوني ۴ر ۳۵مامنخي ۱ر ۲۸۸\_
    - (۵) المصباح المنير ،لسان العرب

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نجم ر ۲۳ ـ

فقہاء کی اصطلاح میں اسقاط: کسی مالک کودیئے بغیر ملکیت کوختم کرنا اور کسی مستحق کو دیئے بغیر حق کوختم کرنا، اس کی وجہ سے اس کا مطالبہ کرنا ساقط ہوجا تا ہے (۱)۔

اسی طرح فقہاء کے یہاں اسقاط کوجنین ناتمام بچہکوساقط کرنے میں
بھی استعال کیا جاتا ہے یعنی عورت بچکمل ہونے سے پہلے جنے (۲)۔
اور وفاء واسقاط کے درمیان نسبت یہ ہے کہ دونوں میں سے
ہرایک میں ذمه ان حقوق سے بری ہوجاتا ہے جن میں مشغول ہو۔

#### ت-ابراء:

مم - لغت میں ابراء کے بعض معانی: پاک کرنا، چھٹکارہ دلانا، اور چیز سے دور کرنا، ابن الاعرابی نے کہا: بری: چھٹکارہ پاگیا، پاک ہوگیا، دور ہوگیا، اس بنیاد پر ابراء: مدیون کو دین سے یا اس پر جوحق واجب ہواس سے بری کر دینا ہے (۳)۔

اصطلاح میں: کسی شخص کا دوسرے کے ذمہ یا جانب اپنے حق کو ساقط کردینا، لہذاا گرحق کسی شخص کے ذمہ یا اس کی جانب نہ ہو (جیسے حق شفعہ اور وہ حق سکونت جس کی وصیت کی گئی ہو) تو اس کوترک کردینا ابرا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ خالص اسقاط ہے (۴)۔
دیکھئے: '' ابراء'، نقرہ ۱را۔

برکتی نے کہا: دین سے ابراء مدیون کو دین سے بری کر دینا ہے، براء ت دراصل اس چیز سے چھٹکارہ پانا اور دور ہوجانا ہے جس کی مجاورت (قرب وتعلق)نا پیند ہو(۵)۔

(۵) قواعدالفقه للبركتي \_

اور وفاء وابراء کے درمیان نسبت میہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک میں ذمهان حقوق سے بری ہوجا تاہے جن میں وہ مشغول ہو۔

# شرعي حكم:

۵ - وفاء ان تصرفات میں سے ہے جن کو مختلف شری احکام لائل
 ہوتے ہیں جیسے وجوب استحباب اور حرمت اور پہ تصرف کے کل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کی وضاحت درجہ ذیل ہے:

## اول:جس کو پورا کرناواجب ہے: الف-عقود:

۲ - جن تصرفات کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے ان میں ان عقود کے تقاضے ہیں جن کو انسان دوسرے سے کرتا ہے جیسے ہیے ،شراء، اجارہ، نکاح اور دوسرے لازم عقود۔

یہ عقو داگرا پنے پورے شرائط کے ساتھ مکمل ہوجا کیں توان کے مقتضی کو پورا کرنا واجب ہوگا جیسے بیج خریدار کو بثمن بائع کواور اجرت مزدور کوحوالہ کرنا وغیرہ(۱)۔

اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 'نیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوُا أَوْفُوُا بِالْعُقُودِ "(۲)(اے ایمان والو(اپنے)عہدوں کو پورا کرو)۔

### ب-شرائط:

2 - شرائط: ہروہ چیز ہے جس کوانسان اپنے او پر شرط لگائے اگروہ مشروع ہواوراللہ کی کتاب یااس کے رسول علیہ کی سنت کی کسی نص کے خلاف نہ ہوتواس کو پورا کرناواجب ہوگا، ورنہ وہ شرط باطل ہوگی (۳)

<sup>(</sup>۱) الذخيرها / ۱۵۲ ط وزارة الاوقاف الكويتيه ـ

<sup>(</sup>٢) قواعدالفقه للبركتي-

<sup>(</sup>۴) فتحالقد يرسر ۵۶ سط بولاق، حاشية ابن عابدين ۴۸ ۲۷۲ ط بولاق \_

<sup>(</sup>۱) تفییرالقرطبی۲/۲۳،احکام القرآن کلجصاص ۲۹۲/۲\_

<sup>(</sup>۲) سوره ما نکره ۱را ـ

 <sup>(</sup>٣) احكام القرآن للقرطبي ٣٢ / ٣٣ ، احكام القرآن لا بن العربي ٢/٩،

اس کئے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "المسلمون علی شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" (١) (مملمان ا بنی شرطوں پر ہوتے ہیں سوائے اس شرط کے جوکسی حلال کوحرام کرد ہے یاکسی حرام کوحلال کردے) نیز آیے علیہ کا ارشاد ہے: "من اشتوط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط"(۲) (جو شخص کوئی الیی شرط لگائے جواللہ کی کتاب میں نہ ہوتو وہ باطل ہے اگر چہوہ سوشرطیں لگائے)۔

عقو دشرعیہ میں سے ہرعقد میں کونسی شرطیں صحیح ہوں گی اور کونسی صحیح نہیں ہوں گی۔

اس کی تفصیل (''بیچ'' فقره ر ۲۷'' اجاره'' فقره ر ۲۷'' رہن'' فقره/۱۱، ۲۳، "مزارع" فقره/ ۹-۱۹ اور" نكاح" فقره/ ۱۳۲-۱۳۳) میں دیکھی جائے۔

#### :,;;-7.,

۸ - فی الجملهاس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ نذرمشروع ہے اوراس میں سے جوطاعت ہواس کو پورا کرنا واجب ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح'' نذر'' نقر ہر ۵ میں دیکھی جائے۔

## دوم: جس کو پورا کرنامسخب ہے:

جن تصرفات کو بورا کرنامستحب ہوتا ہے ان میں سے کچھ درج زيل ين: = المغنى ٨ / ٢٨٢ – ٣٨٣ ـ

- (۱) حدیث: "المسلمون علی شروطهم..." کی روایت ترندی (۲۲۲/۳) نے عمر و بن عوف مزنی سے کی ہے اور فرمایا بید حدیث حسن میچے ہے۔
- (٢) حديث: "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله..." كي روايت بخاری (فتح الباری ۱۲ م ۳۷ ) اورمسلم (۲ ر ۱۱۴۳) نے حضرت عائشہ سے کی ہےاورالفاظ بخاری کے ہیں۔

## الف-معروف(بھلائی):

9 - جن تصرفات کومعروف (بھلائی) میں سے سمجھا جاتا ہے جس کو شارع نے مستحب قرار دیا ہے جیسے وصیت اور ہبدان کو پورا کرنا مستحب ہےاس لئے کہوہ تبرع (اختیاری نیکی) ہےاور تبرع کرنے یرانسان کومجبورنہیں کیا جائے گا۔

د کیھئے:'' وصیۃ 'اور'' ہبہ' فقرہ ۷-۵ کی اصطلاحات۔

#### *ب-وعد*:

♦ ا – لغت میں وعدہ بات کے ذریعہ امید دلانے پر دلالت کرتاہے، کہاجاتا ہے:وعدته أعده وعداً اور خير ميں حقيقت كے طوريراور شرمیں مجاز کے طور پر استعال ہوتا ہے(۱)۔

فقهاء کی اصطلاح میں وعدہ: خبر دینے والے کامستقبل میں کسی بھلائی کے کرنے کی خبردینا ہے(۲)۔

وعدہ ان تصرفات میں سے ہے جن کو پورا کرنا مستحب ہے بشرطیکه وعده کسی حاجت پاسبب سے خالی ہو۔

اگر وہاں کوئی الیں حاجت ہو جو وعدہ کو پورا کرنے کی داعی ہوتو پورا کرنا واجب ہوگا، چنانچہ ابن عابدین نے جامع الفصولین نے قل کیاہے: اگر بغیر کسی شرط کے دونوں بیچ کا ذکر کریں، پھر دونوں وعدہ کے طور پرشرط کا ذکر کریں تو بچ جائز ہوگی اور وعدہ کو پورا کرنا لازم ہوگا،اس لئے کہ وعدے مجھی لازم ہوتے ہیں،لہذالوگوں کی حاجت کی وجہ سے اس کولازم قرار دیا جائے گا(۳)۔

مالکیہ کے یہاں مشہور ہے کہ وعدہ لازم کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا بشرطیکہ موعود وعدہ کے سبب کسی چیز میں داخل

- (۱) المصباح المنير ،لسان العرب، فيم مقاييس اللغه لا بن فارس \_
  - (۲) فتحالعلى المالك ار ۲۵۴–۲۵۷\_
  - (۳) حاشیة ابن عابدین ۴ر۱۲۰-۱۲۱\_

ہوجائے(ا)۔

اس کی تفصیل اصطلاح (وعد) میں دیکھی جائے۔

سوم-جس کو بورا کرنامباح ہے:

اا - مباح کی نذران تصرفات میں سے ہے جن کو بورا کرنا مباح ہے، جیسے کھانا، پینا،سونا، وغیرہ۔

مباح کی نذر کے منعقد ہونے ،مباح چیزوں کے التزام کے سیح ہونے میں اور اگر کہا جائے کہ وہ منعقد اور شیح ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح'' نذر'' فقرہ ر ۱۸ – ۱۹ میں ہے۔

چہارم-جس کو پورا کرنا حرام ہے:

جن تصرفات کو پورا کرنا حرام ہے ان میں سے پچھ درج ذیل ہیں:

## الف-معصيت كي نذر:

17 - معصیت کی نذرحرام ہے، اوراس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس کو پورا کرنا حرام ہے (۲) لہذ ااگر کوئی شخص کیے: اللہ کے لئے مجھ پر واجب ہے کہ شراب پیوں گایا فلاں کوئل کروں گا تو اس کو پورا کرنا حرام ہوگا اس لئے کہ آنحضرت کا ارشاد ہے: "من نذر أن یطیع الله فلیطعه، و من نذر أن یعصیه فلا یعصه" (۳) (جوشخص الله کی اطاعت کرنے کی نذر مانے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جواس کی نافر مانی کی نذر مانے تو وہ اس کی نافر مانی نہ کرے۔

- (۱) الفروق للقر افي ۲۵/۳\_
- (۲) المغنى ٩ر٣، احكام القرآن للجصاص ٢٩٦٧ ـ
- (٣) حدیث: "من نذر أن يطيع الله..." كی روایت بخاری (فق الباری الر ۵۸۱ ) نے حضرت عائشہ سے كى ہے۔

اس کی تفصیل'' نذر'' فقره ۱۲ میں دیکھی جائے۔

ب- کسی حرام کے کرنے پرفتیم:

سا - اگر کوئی شخص کسی حرام کو کرنے یا کسی واجب کو چھوڑنے کی قتیم
کھائے تو وہ اپنی قتیم کی وجہ سے گناہ گار ہوگا،اوراس کو پورا کرنااس پر
لازم نہیں ہوگا بلکہ قتیم توڑد بینااور کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا(ا)۔
اس کی تفصیل اصطلاح'' أیمان' فقرہ (۱۸ میں دیکھی جائے۔

## ج-غيرمشروع شرائط:

۱۹۲ - غیرمشروع شرائط کو پورا کرنا حرام ہے اس لئے کہ آنخضرت علی شروطهم الا شرطاً حرم علی شروطهم الا شرطاً حرم علی شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "(۲) (مسلمان اپنی شرطوں پر ہوں گے سوائے اس شرط کے جوکسی حلال کو حرام کردے یا کسی حرام کو حلال کردے)۔ دیکھئے: "شرط" فقر ورا ۲۔

## کس کی طرف سے پورا کرنا سی ہوگا:

10-جس کی طرف سے وفا درست ہوگی اس میں فی الجملہ مکلّف ہونا (یعنی بالغ وعاقل ہونا) شرط ہے اس لئے کہ پورا کرنا واجب ہمستحب یا مباح محض ان تصرفات کے نتیجہ کے طور پر ہوتا ہے جن کو انسان اپنے افتیار سے کرتا ہے اور ان کے ذریعہ اپنے او پر کوئی حق واجب کرلیتا ہے، خواہ یہ تصرفات دو ارا دول سے منعقد ہوں جیسے بچے اور اجارہ یا ایک ارا دہ سے جیسے یمین اور نذر ، لہذا ان عقو دکی وجہ سے بچہ اور مجنون کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا ، اس لئے کہ ان دونوں کے عقو دفی الجملہ کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا ، اس لئے کہ ان دونوں کے عقو دفی الجملہ

- (۱) الاختيار ۱۰۷۳، المنثور ۱۰۷۳)
- (۲) مدیث: "المسلمون علی شروطهم..." کی تخریخ نقره در ک پر گذر پکی م

منعقد نہیں ہوتے ہیں(ا)۔

اس کی تفصیل' اہلیۃ ' فقرہ ر ۱۹ – ۲۳' صغر' فقرہ ر ۱۳ اوراس کے بعد کے فقرات،'' جنون'' فقرہ ر ۱۵ اس کے بعد کے فقرات، '' عقد'' فقرہ ر ۲۸ – ۲۹) کی اصطلاحات میں دیکھی جائے۔

وفاء ہے متعلق احکام:

وفاء سے چنداحکام معلق ہیں ان میں سے کھید ہیں:

اول-جس سے و فاءکمل ہوتی ہے: و فاءمندرجہ ذیل امور سے حقق اور کمل ہوتی ہے۔

الف-سيردگي:

۱۷ – عقو دمیں معقو دعلیہ کوسپر دکرنے سے وفاء محقق ہوتی ہے، چنانچہ مثلاً سے مشتری کوحوالہ کرنے سے وفاء ہوجاتی ہے (۲)۔

اسی طرح تمام عقو دمیں ان کی وفاء (پورا کرنا) ان کے مقتضی کی سپر دگی سے ہوتی ہے۔

اس کی تفصیل عقو دمیں سے ہرایک عقد میں نیز اصطلاح'' تسلیم'' فقرہ / ۱۲وراس کے بعد کے فقرات،' قبض'' فقرہ / ۵-۱۱ میں دیکھی جائے۔

ب-رد(والپسي):

ے ا - جن امور سے وفا متحقق ہوتی ہے ان میں عقد کی مدت پوری

- (۱) الأشباه والنظائرللسيوطي (۳۰ ۲ ۲۴۲ طيسي اتحلمي ، الأشباه لا بن جمم (۳۰ ۹ س، المنثور ۲ ر ۲ ۹۵ – ۱۰ س، روضة الطالبين ۳ ر ۲۹۳ –
  - (٢) الدرالخاروحاشية ابن عابدين ٢٦٨م-٣٣،الدسوقي ٣١٧١مار

ہوجانے،اس کے فنخ ہوجانے یااس میں استحقاق ہوجانے کے وقت معقود علیہ کووالیس کردینا بھی ہے(۱)۔

تفصیل ''رد'' فقره رس-۷، ۱۲، ''استر داد'' فقره رس-۲، ۲۰، ''احاره'' فقره ر ۲۱-۲۲ ''اجارة'' فقره ر ۵۸،'' قرض'' فقره ر ۱۸،''اعاره'' فقره ر ۲۱-۲۲ کی اصطلاحات میں دیکھی جائے۔

ج-كام كوانجام دينا:

۱۸ – آدمی سے عمل مطلوب ہواس کا اس کی ادائیگی کو انجام دینا اپنے عہد کو پورا کرنا سمجھا جائے گا، اسی میں سے: اجیر کا اس عمل کو انجام دیدینا جس کو اس کے ذمہ ڈالا گیا ہویا جس پر اس سے معاملہ ہوا ہو (چاہوہ اجیر خاص ہویا اجیر مشترک) اس عمل کو پورا کرنا سمجھا جائے گا۔

اس کی تفصیل اصطلاح '' اجار ق'' فقر ہر ۲۰۱، ۲۰۱۱ میں دیمھی حائے۔

د-حواليه:

19 - حواله دین کوایک ذمه سے دوسرے ذمه کی طرف منتقل کرنا ہے لہذا اگر مدیون دائن کو دوسر شخص کے حواله کردے تا که وہ اس سے اپنا دین وصول کرے اور حواله اپنے تمام شرا لکا کے ساتھ پورا ہوجائے تو بیمدیون کی طرف سے وفاء (پورا کرنا) سمجھا جائے گا۔ دیکھئے: اصطلاح ''حوالہ'' فقر مر ۲۰۱۔

دوم: دوسرے کا دین بورا کرنا:

۲ - دوسرے کا دین پورا کرنا اور اس کا ضمان (یعنی اس کا کفالہ)
 شیح ہے خواہ یہ پورا کرنا مدیون کی اجازت سے ہویا اس کی اجازت

کے بغیر، یہ بالاتفاق ہے البتہ مالکیہ نے اس میں یہ شرط لگائی ہے،

"وفاء" مدیون پر مہر بانی کے طور پر ہو، چنا نچہ المدونہ میں ہے جبیبا کہ
دسوقی نے نقل کیا ہے: اگر کوئی شخص کسی آ دمی کی طرف سے اس کے حکم
کے بغیر دین اداکر ہے تواگر وہ مطلوب کے ساتھ مہر بانی کے طور پر ایسا
کرے گا تو جائز ہے اور اگر اپنے در میان کسی عداوت کے سبب اس
سے مطالبہ کر کے اس کو مشقت میں ڈال کر ضرر پہنچانے کا ارا دہ ہوتو
اسے اس سے روک دیا جائے گا(ا)۔

وفاء (پوراکرنا) اگر مدیون کی اجازت سے ہوتواس کو مدیون سے
اس دین کو واپس لینے کاحق ثابت ہوگا اور اگراس کی اجازت کے بغیر
ہوتواس کواس سے واپس لینے کے بارے میں اختلاف ہے۔
تفصیل اصطلاح '' کفالہ'' فقر ہر اس ۴۲، ۳۳،'' دین'' فقر ہر اس ۳۲، ۳۳ میں دیکھئے۔

## سوم-میت کا دین ادا کرنا:

۲۱ - میت کے دین کا ضان لینا اور اس کو پورا کرنا سیح ہے اور بیاس صورت میں بالا تفاق ہے جب کہ میت نے اتنا مال چھوڑا ہوجس سے اس کا دین پورا کیا جائے۔

لیکن اگر وہ مفلس ہو، اور اپنے دین کے وفاء کے لئے مال نہ چھوڑ ہے، تو جمہور فقہاء – مالکیہ، شا فعیہ، حنابلہ اور حفیہ میں سے امام ابولیوسف، امام محمد کی رائے ہے کہ میت کے دین کا ضمان اور اس کی ادائیگی صحیح ہے اگر چہوہ مفلس ہواس لئے کہ حضرت ابوقادہ کی حدیث ہوائیگی سے کہ انہوں نے ایسے میت کے دین کا ضمان لیا جس نے وفا نہیں چھوڑی تھی، چنانچہ حضرت سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے: "أن النبی علیم فقال: هل علیه من دین؟

قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتى بجنازة أخرى، فقال: هل

عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم،

امام ابوحنیفہ کے نز دیک میت اگر مفلس ہوتواس کے دین کا کفالہ نہیں ہوگااس لئے کہا گروہ اپنے دین کے بوراکر نے کے لئے مال نہ چھوڑ ہے تو دنیا کے احکام میں اس کا دین ساقط ہوجائے گا اور ساقط دین کا کفالہ حجے نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس دین کے بوراکر نے میں ترع کر ہے توامام ابو حنفیہ کے نز دیک بھی صحیح ہوجائے گا (۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح کفالہ فقرہ (۲۱-۲۲، رجوع فقرہ (۲۲-۲۲، رجوع فقرہ (۲۸-۲۲، رین فقرہ (۸۸ میں دیکھئے۔

# وفاءنه کرنااوراس کےاسباب:

انسان کے ذمہ میں جو کچھ ہواس کو وفاء نہ کرنے کے مختلف

قال أبو قتادة: عليّ دينه يا رسول الله فصلى عليه"() (نبی كريم عليه" ان كی کريم عليه ان ایک جنازه لا يا گيا تا که آپ عليه اس کی نماز جنازه پر هيس تو آپ عليه في نه نهاز جنازه پر هياد کيااس پر پچهد ين ہے؟ لوگوں نے کہانہيں، تو آپ عليه نه فرما يا: کيااس پر پچهد ين ہے؟ جنازه لا يا گيا تو آپ عليه نه فرما يا: کيااس پر پچهد ين ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں، آپ نے فرما يا: تو اپنے ساتھی پر تمهيں لوگ نماز جنازه) پڑھاد، من ابوقاده نے کہا: اس کی نماز پڑھادی)۔ دين مير نے ذمہ ہے، تو آپ عليه نے اس کی نماز پڑھادی)۔ ان حضرات نے کہا: اس کے کها گرکوئی انسان تبرعاً اس کوادا کرتا تو جائز ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) حدیث سلمہ بن الاکوع: ''أن النبی عَلَیْظِیْ اُتی بجنازة…''کی روایت بخاری (فتخ الباری ۴۷/۴۷)نے کی ہے۔

ر) الدر المختار وحاشية ابن عابدين مهر ٢٥٠، فتح القدير ١٦٧٧، الدسوقي الدسوقي مر ١٣٥٧ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني مهر ٥٩٣٨ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني مهر ٥٩٣٨ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني مهر ٥٩٣٨ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاب المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠٠ مغني المحتاب المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاج ١٠٠ مغني المحتاء المح

### اسباب ہوتے ہیں اوراس کی وضاحت درج ذیل ہے:

### الف- ٹال مٹول کرنا:

۲۲ - جس کے ذمہ میں کوئی دین فوری واجب الاداء ہو، اور وہ خوشخال ہونیز اداکرنے پرقادر ہوادانہ کرنے میں کوئی عذر بھی نہ ہواور دائن اپنے دین کا مطالبہ کرے، تو مطالبہ کے بعد فوراً اداکرنا اس پر واجب ہوگا۔

اگراس پر جو پچھ دین ہے اس کو ادانہ کرے تو اسے ٹال مٹول کرنے والا سمجھا جائے گا اور وہ ظلم کرنے والا ہوگا اس لئے کہ نبی کریم علیہ گا ارشاد ہے: "مطل الغنی ظلم"(۱) (مالدارکا ٹال مٹول کرناظلم ہے)، اور وہ اپنظلم کی وجہ سے سزاکا مستحق ہوگا، اس لئے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "لی المواجد یحل عرضه وعقو بته"(۲) (پانے والے کا ٹال مٹول کرنا اس کی آبر واور سزاکو حلال کردیتا ہے) اور یہ بالا تفاق ہے (۳)۔

اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ ان بعض ذرائع کو اختیار کرنا جوخوشحال مدیون کو وفاء (پورا کرنے) پرآ مادہ کرے واجب ہے،خواہ یہ اس کا مال نیج کر ہو یا اس کو قید کر کے ہو یا اس کو مار کر ہو یا ان کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ہو، ان میں سے بعض میں ان کے درمیان اختلاف ہے (م)۔ تفصیل اصطلاح "مطل" فقرہ مراح - ۱۱، "حبس" فقرہ مراح اللہ معلل اصطلاح "مطل" فقرہ مراح اللہ معلی اصطلاح "مطل" فقرہ مراح اللہ میں استعمال اللہ معلی اللہ معلی

- (۱) حدیث: "مطل الغنی ظلم..." کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۲۸۴۳) اورمسلم (۱۱۹۷۳) نے کی ہے۔
- (۲) حدیث: "لی الواجد یحل عرضه و عقوبته...." کی روایت احد (۲۲۲/۴) نے حضرت شرید بن سوید سے کی ہے، اور ابن حجر نے فق الباری (۱۲۲۷۵) میں اس کی اساد کوشن قرار دیا ہے۔
- (۳) فتح القديرشرح الهدامية ۷۱/۳۷، المنظم للحكام بهامش تبعرة الحكام ۲۳۲/۲ مغنی المحتاج ۲/۷۷، کشاف القناع ۳/۸۴، ۱۹۹۹.
  - (۴) سابقه مراجع ـ

## ۸۷-۷۹، 'اعسار''فقره ۱۵ میں دیکھئے۔

### ب-اعسار (تنگ دست مونا):

۳۳-اگر مدیون تنگ دست ہواور بینہ سے اس کا تنگ دست ہونا ثابت ہوجائے: اس طور پر کہ دوعادل اس کی گواہی دیں کہ وہ اس کے کسی ظاہر یا پوشیدہ مال کونہیں جانتے ہیں، اور مدیون اس پرقشم کھالے، تو اس کور ہاکر دیا جائے گا، قاضی اس کوقید نہیں کرے گا اس کے کہ اس کوقید کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نیز وہ مہلت کا مستحق ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَإِنْ کَانَ ذُو عُسُرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى مَیْسَرةٍ"(ا) (اور اگر تنگدست ہے، تو اس کے لئے آسودہ حالی تک مہلت ہے)۔

اسی طرح اگر مدیون ننگ دستی کا دعوی کرے اور اس کا قرض خواہ اس کی تصدیق کر دے تواہے قید نہیں کیا جائے گا اور اس کومہلت دینا واجب ہوگا اور اس کے ساتھ لگے رہنا جائز نہیں ہوگا۔

اس مسکلہ میں کچھ تفصیل ہے جسے اصطلاح '' اعسار'' فقر ہر ۱۵ میں دیکھا جائے۔

### ج-افلاس:

۲۴-افلاس: یہ ہے کہ آدمی پر جودین ہووہ اس کے مال سے زیادہ ہواور یہ بھی وفاء نہ کرنے کا ایک سبب ہے۔

دین اگر مدیون کے مال کے برابر ہو اور غرماء (قرض دینے والے )اس پر حجر (پابندی) کا مطالبہ کریں تو جمہور فقہاء کے نزدیک اس کو مفلّس قرار دینا قاضی پرواجب ہوگا۔

اسی طرح ان کے نز دیک اس کومجبور کرتے ہوئے حاکم کے لئے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره ۱۸۰۰\_

اس کے مال کوفر وخت کرنا جائز ہوگا۔

اس مسکلہ میں کچھ تفصیل ہے جواصطلاح ''افلاس'' فقرہ ۱۷ اور اس کے بعد کے فقرات میں دیکھی جائے۔

### وفاء میں اولویت:

بعض حقوق کو پورا کرنااولی ہوتا ہے بھی وہ اللہ تعالی کاحق ہوتا ہے یا بندہ کاحق ہوتا ہے یا جن کا التزام انسان خاص اپنی ذات میں کرتا ہے۔

### الف-الله كے حقوق:

۲۵ – الله تعالی کے حقوق میں سے زکوۃ ہے اور زکوۃ کے مصارف وہ آٹھ اصاف ہیں جن کا ذکر الله تعالی کے اس ارشاد میں ہے: ''إِنّهَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْهُ سَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْهُ وَالْهُ قَلَةِ وَالْهُ مَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْهُ وَالْهُ قَلُو بُهُمُ وَفِی سَبِیْلِ اللهِ وَالْهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ''(۱) (صدقات لَاسَبِیْلِ فَرِیْضَةً مِّنَ اللهِ وَالله عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ''(۱) (صدقات (واجب) توصرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کاحق ہیں جوان پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی دلجوئی منظور ہے اور (صدقات کو صرف کیا جائے) گردنوں (کے چھڑانے) میں اور قرضداروں (کے قرضہ اداکرنے) میں، اور الله کی راہ میں اور مسافروں (کی امداد) میں سب (فرض) ہے الله کی طرف سے، اور الله بڑاعلم والا ہے، بڑا صحکت والا ہے، بڑا

ان مصارف کے درمیان ترتیب کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

د يکھئے اصطلاح'' زکوۃ''فقرہ ر ۱۸۴۔

### پ-تر کہ ہے متعلق حقوق:

۲۶ - فقهاء نے کہا: ترکہ سے متعلق حقوق ایک درجہ کے نہیں ہیں ان میں سے بعض، بعض پر مقدم ہیں، چنانچے من حیث الجملہ میت کی جنہیز و تکفین کو مقدم رکھا جائے گا پھر دین کی ادائیگی ہوگی، خواہ اللہ کا دین ہو یا بندوں کا دین ہو، پھر اس کی وصایا نافذ ہوں گی اور باقی ماندہ ورشہ کا ہوگا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے:اصطلاح'' ترکۃ''فقرہرا۲-۳۲۔

### ج-صدقه اوروصایا:

۲- انسان جن چیزوں کا التزام کرتا ہے ان میں صدقہ اور وصایا
 بھی ہیں، صدقہ وہ ہے جس کو انسان قربت کے طور پر اپنے مال سے نکالتا ہے (۱)۔

افضل یہ ہے کہ اپنی حاجت اور نفقہ سے نیز جن کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے اخراجات سے جو نی جائے اس کوصد قد کرے اور اولی یہ ہے کہ اپنی کفایت سے نیز جن کا نفقہ دائی طور پر برداشت کرنا ہے ان کی کفایت سے جو نی جائے اس کوصد قد کرے (۲)۔ اس لئے کہ نہاں کی کفایت سے جو نی جائے اس کوصد قد ما کان عن ظہر غنی نی کریم حقیقہ کا ارشاد ہے: "خیر الصدقة ما کان عن ظہر غنی وابدا بمن تعول"(۳) (سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ضرورت سے زائد کا ہواور شروعات اس سے کروجس کی تم کفالت کرتے ہو)۔ سے زائد کا ہواور شروعات اس سے کروجس کی تم کفالت کرتے ہو)۔ سرخسی کہتے ہیں: صدقہ بھی اجندیوں کو کیا جاتا ہے اور بھی رشتہ داروں کو، اور افضل یہی ہے اس لئے کہ اس میں صدر حی

- (۱) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني \_
  - (۲) المغنی سر ۸۳–۸۴\_
- (۳) حدیث: "خیر الصدقة ما کان عن ظهر غنی...." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲۹۳)نے حضرت ابوہر برہؓ سے کی ہے۔
  - (م) المبسوط ١١١٩٩ م

<sup>(</sup>۱) سوره توبير ۲۰\_

شافعیہ نے کہا: جن پرصدقہ کیاجا تا ہے ان میں اولی اقرب پھر اس کے بعد کا اقرب ہے ان میں سخت دشمنی رکھنے والے پرصدقہ کرنا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ افضل ہے اور بیاس لئے تا کہ اس کا دل مانوس ہو(۲)۔

اس کی تفصیل اصطلاح ''صدقه'' فقره ۱۸-۱۸ میں دیکھی حائے۔

وصایا کے بارے میں شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ افضل سے
ہے کہ وصیت میں غیروارث اقرب کو مقدم کیا جائے اس لئے کہ سہ
صدقہ اور صلہ رخی ہے اور اگر غیر وارث فقراء موجود نہ ہوں تو
رضاعت والے کواولیت دی جائے، شافعیہ نے کہا: پھر سسرالی رشتہ
داروں کو، پھرولاءوالے کو، پھر پڑوس والے کو (اولیت دی جائے)۔
حنابلہ کے نزد یک اگر رضاعت کے محارم موجود نہ ہوں تواس کے
اقرب پھراس کے بعد کے اقرب پڑوسیوں کو (مقدم کیا جائے ) (۳)۔
حنفیہ نے کہا: اگر کوئی شخص اپنے اقارب یا ارحام یا انساب کے
لئے وصیت کر ہے و والدین اور اولاد کے سوی ذی رخم محرم میں سے
دواوراس سے زیادہ سمجھے جائیں گے۔

اقرب فالاقرب كا اعتبار كيا جائے گا تو اگر اس كا ايك چپا اور دو ماموں ہوں تو چپا كونصف ملے گا اور دونوں ماموں كونصف، بيامام

(۳) اسني المطالب ٣ ر ٢٩ ، كشاف القناع ٢ م ر ٣ ٩ سي

ابوحنیفہ کے نز دیک ہے اس لئے کہ وصیت میراث ہی کی بہن ہے، لہذااقرب فالاقرب کا اعتبار ہوگا اور امام ابو یوسف وامام محمد فرماتے ہیں: جس چیز کی وصیت کی گئی ہے وہ ان کے درمیان تین حصوں میں تقسیم ہوگی (۱)۔

ما لکیہ نے کہا: اگر کوئی شخص اقارب یا ارحام یا اہل یا کسی اور کے لئے وصیت کرے تو دوسرے کے مقابلہ میں قرابت میں زیادہ دور والے محتاج کواس کے فقر کی شدت یا عیال کی زیادتی کے سبب ترجیح دی جائے گی اور بیترجیج دوسرے سے اضافہ کرنے میں ہوگی پورامال دی جائے گی اور بیترجیح دینے میں ترجیح میں ترجیح میں ترجیح میں ترجیح دینا بدرجہ اولی معلوم ہوگیا، الا بید کہ وصیت کرنے والے کا اس کے خلاف بیان ہو، جیسے اقرب فالا قرب کو دویا فلاں کو دو پھر فلاں کو، تو اسے فضیلت دی جائے گی اگر چہوہ زیادہ محتاج نہ ہو(۲)۔

اس موضوع میں بہت ہی تفصیلات ہیں جن کو اصطلاح'' وصیۃ'' میں دیکھا جائے۔



<sup>(</sup>۱) حدیث: "أفضل الصدقة علی ذی الرحم الکاشح" کی روایت حاکم (۱۲،۴۰) نے حضرت ام کلثوم سے کی ہے اور فرمایا: صحیح ہے سلم کی شرط پر ہے اور فرمایا: صحیح ہے سلم کی شرط پر ہے اور فرمی نے ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳ر۱۲۱\_

<sup>(</sup>۱) الاختيال تعليل المختار ۸۸۵–2۹۔

<sup>(</sup>۲) جواہرالاکلیل ۲۰۲۳۔

#### وفت1-۲

ایک قول ہے: وہ کسی بھی کام کے لئے اور ایک قول ہے کے عمل کے لئے مقرر کردہ زمانہ کی مقدار ہے(۱)۔

# وفت

### تعریف:

ا – لغت میں وقت: زمانہ کی وہ مقدار ہے جو کسی بھی کام کے لئے مقرر کی گئی ہو یا عمل کے لئے مقرر کردہ زمانہ کا پورا ہوجانا ہے اور ہروہ چیز جس کے لئے تم نے کوئی زمانہ مقرر کیا تو (گویا) اس کے لئے وقت مقرر کیا، اس طرح وہ بھی ہے جس کے لئے تم نے کوئی حدمقرر کی ہو، اور اسی معنی میں اللہ تعالی کا بیار شاد بھی ہے: "فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمُ بُو، اور اسی معنی میں اللہ تعالی کا بیار شاد بھی ہے: "فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمُ فَوْقُونًا "(ا) (اور پھر جب تہیں اطمینان حاصل ہوجائے تو نماز کی اقامت کرو بے شک نماز تو ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے)۔

وقت کی جمع اوقات ہے۔

اور وقت: میقات بھی استعارہ کے طور پر مکان کے لئے وقت استعال کیا جاتا ہے اوراسی میں سے احرام کی جگہوں کے لئے مواقبت حج ہیں (۲)۔

اصطلاح میں وقت: (جیسا کہ برکتی نے اس کی تعریف کی ہے) زمانہ کی مقدار اور بیزیادہ تر ماضی (کے معنی) میں استعال کیا جاتا ہے۔

### متعلقه الفاظ:

### الف-ساعة:

۲ – ساعة لغت مين: رات يا دن كا ونت اورعرب اس كو بولتے بين اوراس سے زمانہ اور وقت مراد لیتے ہیں اگر چہوہ کم ہواوراس معنی میں الله تعالى كابدار شادي: "لا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَّلا يَسْتَقُدِمُونَ "(٢) (وہ ایک ساعت نہ پیچیے ہٹ سکیں گے اور نہآ گے بڑھ سکیں گے )۔ نماز جمعہ میں شرکت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم علیہ کا ارشاد ب: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة"(٣) (جُوْخُصُ جَعِيكُ دن غسل جنابت کرے پھر ساعت اولی (پہلے وقت) جائے تو گویا اس نے بدنہ کی قربانی کی )۔ فیوی نے کہا: وہ ساعت مرادنہیں ہے جس پردن زمانی تقسیم کے طور پرمنقسم ہوتا ہے بلکہ مراد مطلق وقت یعنی سبقت کرنا ہے، ورنہاں کا تقاضا بیہ ہوتا کہ جوفلکی ساعت کے شروع میں آئے، اور جواس کے آخر میں آیا دونوں برابر ہوں اس لئے کہ دونوں ایک ہی ساعت میں آئے ہیں حالانکہ اپیانہیں ہے بلکہ جواول ساعت میں آئے گاوہ اس سے افضل ہوگا جوآ خرمیں آئے گا۔ ساعت: رات ودن کے چوبیس حصوں کا ایک حصہ بھی ہے، اس لئے کہ دونوں کا زمانہ چوہیں گھنٹہ (ساعت )ہے۔

<sup>(</sup>۱) سوره نساء ر ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ، المفردات في غريب القرآن للاصفهاني -

<sup>(1)</sup> قواعدالفقه للبركتي وطلبة الطلبه ١٢٢٧ – ٢١٨ ط دارالنفائس \_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ اعراف رسس\_

<sup>(</sup>٣) حدیث: "من اغتسل یوم الجمعة..." كی روایت مالک نے الموطا(۱۱۰۱) بخاری(فتح الباری ۳۲۲/۲) اور مسلم (۲/ ۵۸۲) نے كی ہے۔ الفاظ مالک کے ہیں۔

کہا جاتا ہے: عاملتہ مساوعۃ (میں نے اس سے گھنٹہ کے اعتبار سے معاملہ کیا) جیسے کہا جاتا ہے معاومۃ (سال بھر کا معاملہ کرنا) اور مشاہرةً (مہینہ بھر کا معاملہ کرنا)۔

ساعت سے قیامت کی تعبیر کی جاتی ہے اور اس معنی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "افْتَوَ بَتِ السَّاعَةُ"(۱) (قیامت نزدیک آئینی)۔
اسی طرح اس سے موت کی تعبیر کی جاتی ہے اور اسی معنی میں نبی کریم عقیقہ کا یہ ارشاد ہے: "ما أمد طرفی ولا أغضها إلا وأظن أن الساعة قد قامت "(۲) (میں جب بھی آئکھ کولتا یا بند کرتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ ساعت یعنی موت کھڑی ہے)۔
اور ساعت کو سکون کے معنی میں عربوں کی اس جیسی کہاوت میں استعال کیا جاتا ہے: "جاءنا بعد سوع من اللیل و سواع "(۳) استعال کیا جاتا ہے: "جاءنا بعد سوع من اللیل و سواع "(۳) اصطلاحی معنی نغوی معنی سے الگنہیں ہے۔
اصطلاحی معنی نغوی معنی سے الگنہیں ہے۔
وقت وساعة کے درمیان نبیت ہے کہ دونوں میں سے ہرایک

### ب-دہر:

زمانه کی ایک مقدار ہیں۔

۳- لغت میں دہر: کا اطلاق ابد پر کیا جاتا ہے، ایک قول ہے کہوہ زمانہ ہے کم ہویا زیادہ، ازہری نے کہا: عربوں کے نزدیک دہر کا اطلاق زمانہ پرسال کے موسموں میں سے کسی موسم پر اور اس سے کم پر

- (۱) سوره قمررا به
- (۲) حدیث: "ما أمد طرفی و لا أغضها إلا وأظن أن الساعة قد قامت..." كواصفهانی نے مفردات (۵۳۵ ط دار القام) میں نقل كيا ہے اوركى بھى مرجع كی طرف اس كی نبیت نہیں كی ہے اور اس كی روایت كرنے والے كا پية بمیں نہیں چل سكا ہے۔
- وعت يع ين من من ما المعباح المغير ، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، المعجم الوسيط، مغنى المحتاج المعتاج ال

ہوتا ہے اور دنیا کی پوری مدت پر بھی واقع ہوتا ہے(۱)۔ اس لفظ کا اصطلاحی معنی اس کے لغوی معنی سے الگنہیں ہے، اور وقت ودہر کے درمیان نسبت ہیہے کہ وقت دہر کا ایک جزء ہے(۲)۔

> وقت سے متعلق احکام: وقت سے کچھا حکام متعلق ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

## اول-سب سے افضل وقت:

سم - اس پرفقہاء کا اجماع ہے کہ بعض اوقات بعض سے افضل ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان اوقات میں اپنے بندوں کے لئے نضیلت رکھ دی ہے نیز اُن میں اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کا اگرام ہوتا ہے ان اوقات اور زمانوں میں پائی جانے والی صفات کے سبب افضل نہیں ہیں، اس لئے کہ بیسب دراصل برابر ہیں اور اوقات کو افضل قرار دینے کی بنیا داللہ کا فضل وکرم ہے جوان اوقات میں وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے (۳)۔

ابن رجب نے کہا: اللہ تعالی نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیات دی ہے جسیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٍ ذَلِکَ الله یُنْ الْقَیِّمُ فَلاَ تَظُلِمُواْ فِیْهِنَّ أَنْفُسَکُمْ"(م) (اوران میں سے چار (مہینہ) حرمت والے ہیں یہی دین متقیم ہے سوتم ان (مہینوں) کے باب میں این او پرظم نہ کرو)۔

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير -

<sup>(</sup>٢) انيس الفقهاءر ٣٧، قواعد الفقه للبركتي \_

<sup>(</sup>٣) حاشيه ابن عابدين ٢/ ١٣٥، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزبن عبد السلام اله ٣٩-٣٩، شرح روض الطالب من اسنى المطالب ٣٠٦س، وصنة الطالبين ٨/ ١٢٥-

<sup>(</sup>۴) سوره توبير ۲۳ـ

الله تعالى كاارشاد ہے: ''الحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعُلُوُ مَاتٌ ''(۱) (جَحِ كَ چند مهينے معلوم ہیں )۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: "شَهُو رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیْهِ الْقُورَ آنُ" (۲) (ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا)۔
الگُورُ آنُ" (۲) (ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا)۔
اسی طرح الله نے بعض دنوں اور راتوں کو بعض سے افضل قرار دیا ہے، دس دنوں کی قسم ہے، لیلۃ القدر کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، دس دنوں کی قسم کھائی ہے جو تھے قول کے مطابق ذی الحجہ کے دس دن ہیں (۳)۔
افضل اوقات سے متعلق احکام کے بارے میں تفصیل کے لئے افضل ایام اور مہینوں کے ساتھ مختص اصطلاحات نیز (اصطلاح "دران فقرہ رک" دفضائل" فقرہ (۱۰) دیکھی جائے۔
"زمان" فقرہ رک" فضائل" فقرہ (۱۰) دیکھی جائے۔

دوم-حیض کا وقت: الف-وہ عمر جس میں عورت کو حیض آتا ہے: ۵ - عورت کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کے بارے میں جس میں اس کو حیض آتا ہے، فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح '' حیض'' فقرہ روا،'' إیاس'' فقرہ روم میں

ب-حیض کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وقت: ۲ - حیض کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وقت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح" حیض' فقرہ راا میں دیکھئے۔

(۲) سوره بقره ر ۱۸۵\_

و تکھئے۔

(m) لطائف المعارف في مالمواسم العام من الوظائف ر ٠ م.

ج - طہر کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وقت: کے - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اکثر طہر کی کوئی حدثہیں ہے البتہ اس کی کم از کم مدت کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح'' حیض' فقرہ رسم ۲ اور'' طہر' فقرہ ۲ میں دیکھئے۔

## سوم-اذان كاوقت:

۸-اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ اذان کا وقت وہی ہوتا ہے جواس فرض نماز کا ہوتا ہے جس کے لئے اذان دی جارہی ہے اوراس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر موذن - سوائے نماز فجر کے - نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے تو جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ اس میں شبہ میں ڈال دینا ہے ، کیوں کہ اذان نماز کے وقت کے داخل ہوجانے کو بتانے کے لئے مشروع کی گئی ہے لہذا وقت سے پہلے شروع نہیں ہوگی تا کہ اس کا مقصود نہ جا تارہے (۱)۔

چهارم-نماز کاوفت:

9 - اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ نماز پنجگا نہ معلوم اور محد وداوقات کے ساتھ موقت ہیں۔

اور تفصیل اصطلاح'' اذان'' فقرہ 🗸 ۱۷ میں ہے۔

ان کے اوقات کے بارے میں تفصیل کے لئے" اُوقات الصلاق" فقرہ مر ۱۵ اور اس کے بعد کے فقرات،" صلاۃ الجمعة" فقرہ مر ۱۰،" صلاۃ العیدین" فقرہ مر ۲، صلاۃ الکوف" فقرہ مر ۳ کی اصطلاحات دیکھی جائیں۔

# پنجم-وجوبزكوة كاونت:

• ا - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ چوپایوں یعنی اونٹ، گائے اور بکری

<sup>(</sup>۱) المجهوع ۳ر۸۷–۸۹\_

میں، اثمان یعنی سونا اور چاندی میں اور سامان تجارت میں وجوب زکوة کے شرا لط میں سے مالک کی ملک میں ان پر سال کا گذرنا بھی ہے اس لئے کہ حدیث ہے: "لیس فی مال زکو قصی یحول علیه اللحول"(ا) (کسی مال میں زکوة نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر سال گذر جائے) نیز اس لئے کہ سال پورا ہونے سے پہلے اس کی نما (بڑھورتری) مکمل نہیں ہوتی۔

اسی طرح اس پران کا اتفاق ہے کہ پھلوں اور غلوں کی زکوۃ کے وجوب کا وقت ان کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ" (۲) (حق (شرعی) اس کے کا ٹنے کے دن اداکر دیا کرو)۔

اسی طرح کانوں اور رکاز میں زکوۃ ان کے حصول کے وقت واجب ہوتی ہے(س)۔

د کیھئے:'' زکو ق'' فقر ہ/ ۲۹ اوراس کے بعد کے فقرات۔ صدقہ فطر کے وجوب کے وقت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اوراس کی تفصیل زکو ۃ الفطر فقر ہ/ ۸ – ۹ میں دیکھی جائے۔

# ششم: صوم رمضان کے وجوب کا وقت:

11 - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ صوم رمضان کے وجوب کا وقت ماہ رمضان کا آجانا ہے اور اس کا آنا دو چیزوں میں سے کسی ایک کے حصول سے ہوتا ہے:

اول: تىس شعبان كى رات كو ماہ رمضان كے چاندكى رؤيت،اس

- (۱) حدیث: "لیس فی مال زکوة حتی یحول علیه الحول" کی روایت ابوداؤد (۲۳۰/۲) نے بروایت حضرت علی این ابی طالب کی ہے اور زیلعی نصب الرابید ۲۸/۲، میں فرماتے ہیں بیحدیث حسن ہے۔
  - (۲) سوره انعام راسمار
- (۳) مغنی المحتاج المحال اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامہ ۲۲۵/۲

لَتَ كَه الله تعالى كا ارتاد ہے: "فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْ مُنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ"(ا) (تم میں سے جوکوئی اس مہینہ کو پائے، لازم ہے کہوہ (مہینہ بھر)روزہ رکھے)۔

نیز نی کریم علیه کا ارشاد ہے: "صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته، فإن غبّی علیكم فأكملوا عدة شعبان ثلانین"(۲) (اس كود كير كرافطار كروا گرتم كونظر نه آئتو شعبان كی گنتی تيس يوري كراو)۔

دوم-شعبان کے مہینہ کے میں دن مکمل کر لینا ہے۔
روزے کا مشروع وقت طلوع فجر سے غروب شمس تک ہے(۳)
اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ کُلُوْا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْحَیْطُ الْآبُیطُ مِنَ الْحَیْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُرِ ثُمَّ الْکُمُ الْحَیْطُ الْآبُیطُ (۳) (اور کھا وَاور پیوجب تک کہتم پرش کا سفید خط سیاہ خط سے نمایاں ہوجائے پھر روزہ کورات (ہونے) کل بوراکرو)۔

نيز نبى كريم عَلَيْكُ كا ارشاد ہے: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم"(۵) (جبرات يهال سے چلاجائے اورسورج غروب ہوجائے توروزہ دارافطار كرے)۔

- (۱) سوره بقره ۱۸۵\_
- (۲) حدیث: "صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته...." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱۹/۳) اور مسلم (۸۵۷/۲) نے کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (۳) البدائع ۲۰۸۸،القوانین الفقهیه بر۱۱۵مغنی الحتاج الر۲۰ ۱۹۲۰ اوراس کے بعد کےصفحات،المغنی لا بن قدامہ ۱۸۳۳ اوراس کے بعد کےصفحات۔
  - (۴) سوره بقره ۱۸۷\_
- (۵) حدیث: "إذا أقبل الليل من ههنا...." كی روایت بخاری (فق الباری ۱۹۲/۳) اور مسلم (۷۷۲/۲) نے حضرت ابن عمر سے كی ہے اور الفاظ بخاری كے ہیں۔

#### ونت ۱۲–۱۸

د يكهيئ : "صوم" فقره ۲۱-۲۲، "رؤية الهلال" فقره ۲، " "رمضان" فقره ۲ر-

## <sup>ہفت</sup>م:اعتکاف کاو**ت**:

11- مسجد میں طلم نے کے کم سے کم وقت کے بارے میں جواعتکاف کے لئے کافی ہوجائے اور اس وقت کے بارے میں جس میں اعتکاف مجم ہوجائے، فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔
تفصیل کے لئے '' اعتکاف'' فقرہ ۱۲ ا کی اصطلاح دیکھی جائے۔

## <sup>ہشت</sup>م - حج کا وقت:

# نهم عمره کا وقت:

۱۳ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ عمرہ کا زمانی وقت پورا سال ہے چنانچہوہ اس کے احرام اوراس کے تمام افعال کا وقت ہے۔

- (۱) مغنی المحتاج ارا۷ ۴، کشاف القناع ۲ ر ۹۰ ۴، البدائع ۲ ر ۱۱۹ اوراس کے بعد کے صفحات ، القوانین الفقہ یہ ر ۲۹ ا
  - (۲) سوره بقره ۱۹۷۷

ان اوقات کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے جن میں عمرہ مکروہ ہے۔ د کھے:'' احرام'' فقرہ رے ۳۔۳۔

وقت ادا کے اعتبار سے عبادات کی اقسام: 10 - اپنے وقت ادا کے اعتبار سے عبادات کی دوشمیں ہیں، مطلق اور مؤدت، ہر قتم سے متعلق احکام اصطلاح '' اُداء'' فقر هر ۲ میں دیکھی جائیں۔

وقت کی تنگی کے وقت عبادت کی ادائیگی: ۱۶ – ان چیزوں میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے جن کے ذریعہ وقت تنگ ہونے پرفرض نمازیائی جاسکتی ہے۔ اس کی تفصیل'' اُداء'' فقرہ ۸ میں دیکھی جائے۔

کس چیز کی قضاء اس کا وقت فوت ہوجانے کے بعد کی جائے گی اور کس کی نہیں کی جائے گی:

احبادات میں ہے جن کی قضاء فوت ہونے کے بعد کی جائے گی اور جن کی قضاء نہیں کی جائے گی ان کے بارے میں فقہاء کے نزدیک کے تفصیل اور اختلاف ہے۔

ان کواصطلاح'' قضاءالفوائت'' میں دیکھا جائے۔

## خصال فطرت كى توقيت:

1۸ - خصال فطرت کی انجام دہی کے اعتبار سے ان کے لئے وقت کی تحدید کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ گنتحدید کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل'' اُظفار'' فقرہ ۲'' شارب'' فقرہ ۱۲'' فطرق'' فقرہ ۱'' عانة'' فقرہ ۴ کی اصطلاحات میں دیکھی جائے۔ وصی بیدوی کرے کہ جو بیع مجور علیہ نے کی ہےوہ اس پر جمر کا حکم صادر

ہونے کے بعد ہوئی ہے اور وہ بیچ کے فنخ کا مطالبہ کرے، اورخریدار

حجر کی تاریخ سے پہلے بیع کے ہونے کا دعوی کرے تو یہاں مجورعلیہ یا

اس کے وصی کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ بیچ کا حجر کے بعد واقع ہونا

اصل ہے اور مشتری جس کا دعوی کررہاہے اس کے مقابلہ میں باعتبار

زمان زیادہ قریب ہے، اور خلاف اصل کو ثابت کرنا خریدار پر لازم

ج-اگرخریدار مبع پر قضه کرنے سے پہلے بائع کو ہراس عیب سے

بری کردے جوعقد کے وقت ہو، پھر قبضہ کے بعد عیب کی وجہ سے اس

کولوٹا ناچاہے اور بائع کیے: پیچیب عقد کے وقت موجود تھالہذا براءت

میں داخل ہوگیا، اورخریدار کیے: بلکہ وہ عقد کے بعداس پرمیرے

قبضہ سے پہلے تمہارے ماس پیدا ہوا ہے توخریدار کا قول معتر ہوگا اس

کئے کہ حالت عقد سے مقید براء ت میں صرف عقد کی حالت میں

موجودعیب ہی داخل ہوگا خریدار دونوں وقتوں میں سے قریب ترین

وقت میں عیب کا دعوی کررہا ہے اور بائع دونوں میں سے بعیدترین

وقت میں عیب کا دعوی کرر ہاہے تو ظاہر خریدار کا شاہد ہے اس کئے کہ

عیب کانہ ہونااصل ہے اور موجود ہوناعارض ہے، لہذا موجود کی نسبت

قریب ترین وقت کی طرف کرنااصل سے زیادہ قریب ہے اورخریدار

د-اگر باپ اینے بیٹے کا مال فروخت کردے اورلڑ کا اپنے والد

کے خلاف دعوی کرے کہ انہوں نے اس کا مال اس کے بلوغ کے بعد

پیچاہے اور اس سبب سے بیع صحیح نہیں ہے اور باپ بلوغ کے بعداینی

اسی کا دعوی کرر باہے لہذا قول اسی کا معتبر ہوگا (۲)۔

ہوگا لینی جرکا حکم صادر ہونے سے پہلے بیع ہوئی ہے(ا)۔

### عقيقه كاونت:

19 - عقیقہ کے وقت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، تفصیل کے لئے'' عقیقہ'' فقرہ رود یکھا جائے۔

قاعدہ: کسی نئی پیش آنے والی چیز کی نسبت اس کے قریب ترین وقت کی طرف کرنا:

۲۰ - قاعدہ کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی نئی چیز پیش آئے اور اس کے وقوع کے زمانہ میں اختلاف ہوجائے تو حال سے قریب ترین وقت کی طرف اس کومنسوب کیا جائے گا جب تک کہ زمانہ بعید سے اس کی نسبت ثابت نہ ہوجائے (۱)۔

## اس قاعده كى بعض تطبيقات:

الف – اگر بیوی دعوی کرے کہ اس کے شوہر نے اس کو مرض الموت کے دوران طلاق فار (وراثت سے بیخنے کی غرض سے ) دی ہے اور وراثت کا مطالبہ کرے اور ور شصحت کی حالت میں اس کی طلاق کا اور وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہونے کا دعوی کریں تو بیوی کا قول معتبر ہوگا، اس لئے کہ جب امر حادث کے زمانہ وقوع میں یہاں اختلاف ہے اور وہ طلاق ہے تو واجب ہوگا کہ اس کی نسبت قریب ترین وقت کی طرف کی جائے اور وہ مرض الموت ہے جس کا دعوی بیوی کررہی ہے۔ جب تک کہ ور شصحت کی حالت میں مورث کی موت پر بینہ نہ قائم کردیں (۲)۔

ب-اگرمجورعلیه(وه شخص جس پرتصرفات کی پابندی ہو) یااس کا

طرف سے بیچ کے وقوع کا انکار کردے اور بلوغ سے پہلے اس کے

<sup>(</sup>۱) شرح المجله لعلی حیدرا ر ۲۵۔

<sup>(</sup>۲) شرح المجله للأتاسيار ۳۳\_

<sup>(</sup>۱) شرح المحلة العدليه تعلى حيدرار ۲۵، شرح المحلة للأ تاسى ۱۸۲۱، وفعه ۱۱، غمز عيون البصائرار ۱۷۲۷، الأشاه والنظائر للسيوطي ۱۹۷۰ للشيوطي ۱۹۷۰ للسيوطي ۱۹۷۰ والنظائر للسيوطي ۱۹۷۰ و

<sup>(</sup>۲) شرح المجله لعلى حيدرا ر۲۵ ـ

### ونت ۲۰ وقف ا

ہونے کا دعوی کرے تو اس وجہ سے کہ بلوغ کا زمانہ قبل بلوغ کے زمانہ کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہے لہذا بیٹے کا قول معتبر ہوگا اور خلاف اصل کا اثبات باپ کے ذمہ ہوگا(۱)۔

اس قاعدہ کی جزئیات اوراس کی تطبیقات مختلف فقہی ابواب میں پھیلی ہوئی ہیں اور قواعد سے تعلق رکھنے والی کتابیں اس کے ایک حصہ پر مشتمل ہیں اور مزید جانکاری کے لئے ان کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

# وقف

### لعريف:

ا - لغت میں وقف کا ایک معنی طبس (روکنا) بھی ہے کہا جاتا ہے:
"وقفت الداروقفاً" بیعنی اللہ کے راستہ میں روک دینا، ایک معنی منع
کرنا بھی ہے، کہا جاتا ہے: وقفت الرجل عن الشئی وقفاً منع
کرنا، ایک معنی سکون (کھیر جانا) بھی ہے کہا جاتا ہے: "وقفت
الدابة تقف وقفاً وقوفاً: کھیر جانا۔

اور مصدر کے ذریعہ نام دیتے ہوئے وقف کا اطلاق وقف کی ہوئے چیز پر بھی کیاجا تا ہے اس کی جمع اوقاف ہے جیسے ثوب کی جمع الثواب ہے(۱)۔

اصطلاح میں فقہاء نے وقف کی مختلف تعریفیں کی ہیں: چنانچ چنفیہ نے اس کی تعریف ہیر کی ہے: عین (کسی شی) کواللہ تعالی کی ملک کے حکم پر روک دینا اور اس کی منفعت جہاں چاہے صرف کرنااور یہ تعریف صاحبین کے یہاں ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک عین کو وقف کرنے والے کی ملک میں روک دینااور منفعت کواگر چپر فی الجملہ ہی ہوصد قد کردینا(۲)۔
مالکیہ میں سے ابن عرفہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:
وقف - مصدر کے طوریر - کسی چیز کے وجود کی مدت تک اس کی منفعت



(I) شرح المجله لعلى حيدر ار ۲۵\_

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، المصباح المنير \_

<sup>(</sup>٢) الدرالمخاروحاشية ابن عابدين عليه ١٣٨٧-٣٥٨-الهدابيه ١٣٨٣ الر١٨١-

### وقف ۲-۳

کودیدینااوراس کواس دینے والے کی ملک میں لازمی طور پر باقی رکھنا اگر چیر بقاء تقدیراً ہی ہو، وقف-اسم کے طور پر-وہ ہے جس کی منفعت اس کے وجود کے مدت تک کے لئے دیدی گئی ہو(۱)۔

شافعیہ نے اس کی تعریف ہی کی ہے: جس مال کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے اس کی ملکیت میں کسی قتم کے تصرف کے بغیر نفع اٹھانا ممکن ہو ایسے مال کو کسی مباح موجود مصرف کے لئے خاص کردینا(۲)۔

حنابلہ نے اس کی تعریف ہیری ہے: جوآ دمی کسی مال میں مطلق مالکانہ تصرف رکھتا ہووہ اپنے ایسے قابل انتفاع مال کواس کی ذات کو باقی رکھنے نیز اس کی ملکیت میں اپنے اور غیر کے تصرف کوختم کر دینے کے ساتھ ایسا کر دے کہ اس کی آمدنی کو اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کسی نیکی کی جہت میں صرف کیا جائے (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

### الف-تبرع:

۲-تبرع لغت میں برع سے ماخوذ ہے: کہاجا تا ہے: بوع الوجل براعة: علم وغیرہ میں فائق ہونا، و تبوع بالأمو: کسی کام کواس کا عوض طلب کئے بغیر کرنا(۴)۔

تبرع کا اصطلاحی معنی عوض طلب کئے بغیر کسی چیز کو عام طور سے نیکی اور صلہ کے طور پر کرنے سے الگ نہیں ہے(۵)۔ اس بنیادیر تبرع وقف سے عام ہے۔

### ب-صدقه:

سا- لغت میں صدقہ جواللہ کی ذات کے لئے دیا جائے یا جس کواللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لئے دیا جائے، اعزاز واکرام کے طور پر نہ دیا جائے یا جوفقراء پرصدقہ کیا جائے()۔

اصطلاح میں: وہ عوض کے بغیر زندگی میں مالک بنادینا ہے(۲)۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں: صدقہ وہ ہے جس کوانسان اپنے، مال سے قربت کے طور پر نکالتا ہے جیسے زکوۃ الیکن صدقہ اصل میں نفل کو اور زکوۃ واجب کو کہا جاتا ہے (۳)۔

فقهاء کے یہاں لفظ صدقہ کا کثر استعال فاصدقہ میں ہے(ہ)۔
اس بنیاد پرصدقہ وقف سے عام ہے اس لئے کہ اس کا اطلاق بھی وقف پر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر کی حدیث میں ہے: ''اِن عمر طلب من النبی عَلَیْ اُن یدله علی ما یفعله فیما اصابه من ارض، فقال له النبی عَلَیْ اُن شئت حبست اصلها و تصدقت بها''(۵) (حضرت عمر نے نبی کریم عَلِی سے اصلها و تصدقت بها''(۵) (حضرت عمر نے نبی کریم عَلِی سے درخواست کی کہ آپ ان کی رہنمائی فرما کیں کہ جوز مین انہیں ملی ہے وہ اس کو کیا کریں تو نبی کریم عَلِی ہے ان سے فرمایا: اگر چاہوتو اس کی اصل کوروک لواور اس کوصدقہ کردو)۔

مجھی اس کا اطلاق غیر وقف پر بھی ہوتا ہے چنانچہ نبی کریم علیہ اللہ کی حدیث میں ہے: ''کل معروف صدقہ''(۱) (ہر بھلائی

<sup>(</sup>۱) منح الجليل ۴ر۴۳، جواهرالإ كليل ۲۰۵۶\_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲/۲۷سه

<sup>(</sup>۳) شرح منتهی الارادات ۸۹/۲۸،الاِ نصاف ۷/۳ س

<sup>(</sup>۴) الصحاح للجو ہری، المصباح المنير -

<sup>(</sup>۵) انيس الفقهاءر ۲۵۲\_

<sup>(</sup>۱) لسان العرب،الصحاح للجو ہری، تاج العروس،المجم الوسيط \_

<sup>(</sup>۲) المغنی۵ر۹۷۹\_

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب.

<sup>(</sup>۴) مغنی الحتاج ۳ر۱۲۰\_

<sup>(</sup>۵) حدیث ابن عمر: "أن عمر طلب من النبی النبی النبی أن یدله..." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳۹۸) اور سلم (۱۲۵۵) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "کل معروف صدقة" کی روایت بخاری (فتح الباری الباری عبرالله سی کے ۔۔

### وقف ۴-۷

ملک پر باقی رہتا ہے۔

صدقہ ہے)۔

### ج-ہبہ:

م - لغت میں ہبہ: بغیر عوض عطیہ ہے۔

وہی اصطلاحی معنی بھی ہے، ابن قد امد کہتے ہیں: ہبہ، صدقہ، مدید، اور عطیہ کے معانی ایک دوسرے کے قریب ہیں بیسب زندگی میں بغیر عوض کے مالک بنانا ہے اور عطیہ کا لفظ سب کوشامل ہے(ا)۔

وقف وہبہ کے درمیان فرق ہے ہے کہ وقف عین (مال کی ذات) کواللہ تعالی کی ملک میں باقی رہنے کے ساتھ منفعت کا مالک بنانا ہے، چنانچہاس میں تصرف جائز نہیں ہوتا ہے۔

ہبہذات کا مالک بنانا ہے لہذاموہوب لہ (جس کو ہبہ کیا جائے) کواختیار ہوتا ہے کہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

### عاریت:

۵ – عاریت لغت میں: اعارہ سے اسم ہے اور اس کا اطلاق عاریت پرلی ہوئی چیز پر ہوتا ہے(۲)۔

اصطلاح میں بیروہ سامان ہے جس کو بلاعوض انتفاع کے لئے مالک سے لیاجائے یاجس چیز سے انتفاع حلال ہواس کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے انتفاع کومباح کردینا ہے (۳)۔

اوروقف وعاریت کے درمیان نسبت پہنے کہ دونوں ذات سے انتفاع کومباح کرنا ہے، البتہ عاریت اس کے مالک کی مملوک ہوتی ہے۔ لہذااسے واپس کردی جاتی ہے اور وقف میں سامان اللہ تعالی کی

- (۱) المصباح المنير ،المغنى ۵ ر ۲۴۹ \_
  - (٢) تاج العروس\_
- (۳) مغنی الحتاج ۲ ر ۲۹۳، شرح منتهی الارادات ۲ ر ۹۱۱ س

#### -وصيت:

Y - وصيت لغت ميں: وصيت الشئ بالشئ أصيه سے ماخوز ب: طانا، ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء:

كسي كام كاعبد لينا۔

اوراسم: وصابیہ ہو أو صیت إلیه بمال: مال کی وصیت کرنا وأو صیته بولدہ: (اپنے بچ کے حق میں گلہداشت کا ذمہ دار بنانا)، وأو صیته بالصلاة: نماز کا حکم دینا(۱)۔

اصطلاح میں حنفیہ نے اس کی تعریف بیر کی ہے: موت کے بعد کی طرف نسبت کر کے مالک بنانا وصیت ہے (۲)، شافعیہ نے کہا: یہ ما بعد الموت کی طرف بعد الموت کی طرف نسبت تقذیراً ہو (۳)۔

وقف ووصیت کے درمیان نسبت میہ ہے کہ دونوں تمرع ہیں، لیکن دونوں میں فرق میے کہ وصیت موت کے بعد کے لئے ہوتی ہے، اور کبھی عین (مال کی ذات) کی ہوتی ہے، کبھی منفعت کی ہوتی ہے جبکہ وقف زندگی کی حالت میں اور صرف منفعت کا تبرع کرنا ہے۔

## وقف كى مشروعيت:

2 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وقف مشروع اور لازم ہے اوراس کا شارمستحب عبادات میں ہے (۴)، اس کئے کہ حضرت ابن عمر سے

- (۱) المصباح المنير -
- (٢) البدائع ١٤٠٤ ٣٣٠ـ
- (۳) مغنی الحتاج سروسه
- (۴) المغنى ۵ر ۷۹۷-۵۹۸، شرح منتهی الارادات ۷۹۸۸، الاختیار ۳ر ۴۰- ۲۱، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی ۷ر ۵۵، ثنح الجليل ۲۷ ۸۳-۳۵، الحطاب ۷/۸۱، المهذب ار ۷۷ منفی المحتاج ۲۷۲۲۷۳

روایت ہے، انہوں نے کہا: أصاب عمرٌ أرضاً بخيبر، فأتى النبي عُلِيلًا يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثل مالاً "() (حضرت عمر في تيريس ايك زمين ياكي تو وہ اس کے بارے میں مشورہ لینے نبی کریم علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے خیبر میں ایک ایسی زمین یائی ہے کہ میں نے کوئی ایسا مال بھی نہیں یا یا جومیرے نزد یک اس سے زیادہ نفیس رہا ہوتو آ ب اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ملائلہ نے فرمایا: اگر جا ہوتو اس کی اصل کوروک لواور اس کو صدقه کردو، راوی نے کہا: چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کوصدقه کردیا که اسے نہ بیجا جائے گا، نہ ہبدکیا جائے گا نہاس میں وراثت جاری ہوگی اوراس کوفقراء، رشتہ داروں، رقاب (غلام آزاد کرنے )، اللہ کے راسته میں،مسافر اورمہمانوں برخرچ کیا جائے گا، اوراس کی نگرانی کرنے والے برکوئی گناہ نہیں ہوگا کہ مال اکٹھا کئے بغیر معروف طریقہ پراس میں سے کھائے اور کھلائے۔

نيز ني كريم عليه كارشاد هـ: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم

ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له"(۱) (جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: سوائے صدقہ جاریہ کے، یا ایسے علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا ایسی صالح اولاد کے جواس کے لئے دعا کرتی رہے )۔

حضرت جابڑنے کہا: میرے علم میں مہاجرین اور انصار میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس مال ہواور اس نے مال کو ہمیشہ کے لئے صدقہ کرکے وقف نہ کیا ہو جسے نہ کبھی خریدا جائے گانہ ہبہ کیا جائے گااور نہ اس میں وراثت جاری ہوگی (۲)۔

ابن قدامہ نے کہا: بیصحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کی طرف سے اجماع ہے، اس لئے کہان میں سے جووقف پر قادر تھااس نے وقف کیا اوراس کی شہرت ہوگئی اور کسی نے کمین ہیں کی لہذا بیا جماع ہوا (۳)۔

ابن رشد نے کہا: احباس (اوقاف) ایک دائی طریقہ ہے جس پر میں کریم علی اور آپ علی ہے کے بعد مسلمانوں نے مل کیا (۴)۔

ابن عابدین نے الاسعاف سے نقل کیا ہے: ہمارے علماء امام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک وقف جائز ہے اور 'الاصل' میں ہے: امام ابوضیفہ وقف کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو بعض لوگوں نے اس لفظ کے ظاہر کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا: امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہے، ان کے درمیان اختلاف صرف لازم ہونے یا نہ ہونے میں جائز ہے، ان کے درمیان اختلاف صرف لازم ہونے یا نہ ہونے میں جے، تو امام ابوضیفہ کے نزدیک وہ اعارہ کی طرح جائز ہے، چنانچہ

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر: "أصاب عمو أدضاً بنحیبو...." کی روایت بخاری (فق الباری ۳۵۵–۳۵۵) اور مسلم (۱۲۵۵/۳) نے کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله..." كی روایت مسلم(۱۲۵۵) نے حضرت ابوہر پرہ سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اثر جابر: "ها أعلم أحداً..." كى روايت خصاف نے احكام الاوقاف رص ٢ ط د يوان عموم الاوقاف المصر بيديس كى ہے۔

<sup>(</sup>m) المغنى ۵رو۵<sub>–</sub>

<sup>(</sup>۴) مخالجلیل ۱۹۸۳ س

واقف کی ملکیت کو باقی رہتے ہوئے مال کی ذات کو باقی رکھنے کے ساتھ اس کی منفعت جہت وقف میں صرف کی جائے گی اور اگر اپنی زندگی میں اس سے رجوع کر لے تو کر اہت کے ساتھ جائز ہوگا اور اس کی طرف سے اس میں وراثت جاری ہوگی ، اور وہ صرف دو چیزوں میں سے کسی ایک سے لازم ہوگا، یا تو قاضی اس کا فیصلہ کرد ہے، یا وہ اس کو وصیت کے طور پر کرے(۱)۔

ابن قدامہ نے حضرت شری سے قبل کیا ہے کہ وہ وقف کی رائے نہیں رکھتے تھے اور فرماتے تھے: اللہ کے فرائض سے کوئی حبس (وقف) جائز نہیں (۲)۔

ماوردی نے کہا: حضرت نثر آگ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: محمد علیلیہ اوقاف کوختم کرنے کے لئے آئے تھے (۳)۔

کاسانی نے کہا: شری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: نبی

کریم علیہ موقوف کی بیج کا حکم لے کرآئے، اور بیشری کی طرف
سے نبی کریم علیہ سے روایت ہے کہ موقوف کی بیج جائز ہے، اس
لئے کہ حمیس موقوف کے معنی میں ہے جو مفعول کے معنی میں فعیل کا
سیغہ ہے اس لئے کہ وقف لغت میں جبس ہے تو موقوف محبوس ہے تو
اس کی بیج جائز ہوگی اور اسی سے واضح ہوگیا کہ وقف واقف کی ملکیت
سے رقبہ (مال کی ذات کی ملکیت ) کے زائل ہونے کا موجب نہیں
ہوتا ہے (۲)۔

# شرعی حکم:

۸ - وقف میں اصل یہ ہے کہ وہ مستحب عبادات میں سے ہے اور پچھ

معین حالات میں بھی اس کو دوسرے احکام بھی لائق ہوجاتے ہیں، چنانچہ بھی وقف فرض ہوجا تا ہے اور بینذر مانا ہواوقف ہے جیسے اگر کے: اگر میر الڑکا آجائے گاتو میرے او پرلازم ہوگا کہ اس گھر کومسافر کے لئے وقف کر دول(۱) اور بھی مباح ہوتا ہے جبکہ وہ قربت کی نیت کے بغیر ہو، اسی لئے وہ ذمی کی طرف سے سیحے ہوتا ہے حالانکہ اس کوکوئی ثواب نہیں ملتا اور بھی قربت ہوتا ہے جبکہ مسلمان کی جانب سے ہو(۲)۔

مجھی وقف حرام ہوتا ہے جسیا کہا گر کوئی مسلمان کسی معصیت پر وقف کرے جیسے کسی گرجا پراس کا وقف کرنا ہے۔

اس کی مثالوں میں وہ بھی ہے جوبعض مالکیہ نے کہا ہے کہ وقف کبھی حرام ہوتا ہے اوراس کی مثال جیسے لڑکیوں کو محروم کر کے صرف لڑکوں پر وقف کرنا، اس لئے کہ بیجا ہلیت کے فعل سے مثابہ ہے یعنی لڑکیوں کو ان کے والد کی وراثت سے محروم کرنا، لیکن ان میں بعض نے کراہت کورانج قرار دیا ہے، تب تو وقف نافذ ہوگا بیابن القاسم کی رائے ہے اوراسی پر عمل ہے، اور شخ ابوالحسن نے صراحت کی ہے کہ المدونہ میں کراہت تنزیبہ پر محمول ہے (۳)۔

### وقف کے ارکان:

جمہور فقہاء - مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ - کے نزدیک وقف کے ارکان چار ہیں:

صیغه، واقف،موقوف علیه،موقوف، حنفیه کے نز دیک رکن صرف صیغه ہے(۴)۔

<sup>(</sup>۱) الدرالخيار، حاشية ابن عابدين ٣٥٨ سالبدائع ٢١٨ -٢١٩ ــ

<sup>(</sup>۲) المغنی۵ر۵۹۸\_

<sup>(</sup>m) الحاوى ٩ ر ٣٩هـ

<sup>(</sup>۴) بدائع الصنائع ۲۱۹۸\_

<sup>(</sup>۱) حاشیه این عابدین سر ۳۵۸–۳۵۹ منح الجلیل ۴ مرسم س

<sup>(</sup>۳) الدسوقی ۱۹۸۴ماشیة العدوی علی الخرشی ۷۹/۷،مغنی المحتاج ۳۸۰/۳۸، کشاف القناع ۲۸۲۳۸،ردالمحتار علی الدرالمختار ۳۸۰۳۳

<sup>(</sup>۴) الدرالمختار، حاشیه ابن عابدین علیه ۳۵۹٫۳ الخرشی ۷۸/۷، الشرح الصغیر ۲۹۸٫۲ طالحلبی مغنی الحتاج ۳۷۲/۲۷، شرح منتبی الارادات ۲۴۰۹-

### اوراس کی وضاحت درج ذیل ہے:

## يهلاركن:صيغه:

9 - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وقف ایجاب کے بغیر منعقد نہیں ہوگا، اور اس کے انعقاد کے لئے قبول کے مشروط ہونے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔

### الف-ایجاب کاصیغه:

◆1 – وقف کے صیغہ میں ایجاب وہ لفظ یا اس کے قائم مقام سمجھ میں
 آنے والا اشارہ یا تحریر یا فعل ہے جس سے واقف کا ارادہ معلوم
 ہوسکے۔

لفظ کی دوشمیں ہیں صرح ، و کنایہ، الفاظ کے صرح اور کنایہ ہمجھنے کے اعتبار سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

ما لکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ لفظ'' وقفت صریح الفاظ میں سے ہے، حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، اس لئے کہ وہی لغۃ اور عرفاً مشہور ہے (۱)۔

اسی طرح لفظ "حبست" حنابلہ کے نزدیک نیز مالکیہ کے یہاں قول مشہور اور شافعیہ کے یہاں صحیح قول میں صرح ہے، اسی طرح شافعیہ اور حنابلہ میں سے ہرایک کے یہاں صحیح مذہب کے مطابق "سبلت" صرح ہے۔

واقف جب ان تینوں الفاظ میں سے کوئی لفظ استعال کرے اور کے: میں نے اس کواس پر وقف کیا یا کہے: میری زمین اس پر وقف ہے یا حبست یا سبلت ہولے، توکسی امر زائد کے ملے بغیروہ وقف

(۱) الدرالختارمع حاشية ابن عابدين ۳۹۶۳،الشرح الصغير ۲۹۹۲،طبع الحلبي، الزرقانی ۸۲/۷، مغنی المحتاج ۳۸۲۸۲، شرح منتبی الارادات ۲۲،۹۹۳، معونة اولی النبی ۷٬۰۶۵ –

ہوجائے گا اس لئے کہ لوگوں کے درمیان ان الفاظ کے استعال کا عرف ثابت ہے اور اس کے ساتھ شریعت کا عرف بھی مل گیا ہے اس لئے کہ نبی کریم علی ہے خضرت عمر سے ارشاد فرمایا: "إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها"(۱) (اگر چاہوتو اس کی اصل کو حبس (وقف) کردواور اس کو صدقه کردو)۔

شافعیہ کے یہاں صحیح کے مقابل قول یہ ہے کہ "حبست وسبلّت" کے الفاظ کنایات میں سے ہیں اس لئے کہ یدونوں وقف کی طرح مشہور نہیں ہیں اور حنابلہ میں سے حارثی کے نزد یک لفظ "سبلّت" کا حکم یہی ہے۔

شافعیہ نے کہا: اگر اس نے کہا: میں نے اس کو صدقہ محرمہ یا صدقہ موقوفہ یا ایسا صدقہ کیا ہے جس کی نہ ہے گی خہہہ کیا جائے گا تواضح قول کے مطابق جس کی وضاحت الام میں ہے صریح ہوگا، اس لئے کہ ان قرائن کے ساتھ تصدق کا لفظ سوائے وقف کے کسی اور چیز کا اختمال نہیں رکھتا، اور بیصریح بغیرہ (دوسرے سے مل کر صریح) ہے اور اضح کے مقابل قول بیہے کہ وہ تملیک محض کے احتمال کے سبب کنا بیہے کا دو اس کے سبب کنا بیہے کہ اور اصح

الفاظ کنایہ، میں سے لفظ تصدقت (میں نے صدقہ کیا) ہے، اور یہ الکیہ، حنا بلہ کے نزدیک ہے۔ اگروہ مجرد ہوتو (یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرالفظ نہ ہو)، شافعیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ صرف لفظ تصدقت (میں نے صدقہ کیا) صرت کنہیں ہے اگر چہوہ وہ وقف کرنے کی نیت کرے، اس لئے کہ اس لفظ میں فرض وفلی

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إن شئت حبست أصلها..." كی روایت (فقره رس) پر گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۱۲۹۶، الزرقانی ۸۲٫۷، مغنی المحتاج ۱۳۸۲، تخة المحتاج ۱۳۸۲، المهذب ۱۳۹۳، شرح منتهی الارادات ۱۲۰۹۳، المغنی ۲۵۰۷، الانصاف ۷۰۲۰ الم

صدقہ اور وقف کردہ صدقہ کا اختال ہے، الایہ کہ اس کی نسبت جہت عام جیسے فقراء کی طرف کرے اور وقف کی نیت کرے، شربینی خطیب نے کہا: تواس کا ظاہر میہ ہے کہ وہ اس وقت صرت کے ہوجائے گا اور رافعی کا ظاہر کلام ان کی کتابوں میں اور نووی کا الروضہ میں ظاہر کلام صرت کے خوا ہے، جہت عام کی طرف اس کی نسبت نے توصرف اس کو نہونے کا ہے، جہت عام کی طرف اس کی نسبت نے توصرف اس کو کنا یہ بنادیا ہے، اس لئے کہ صرت کی میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی زرکشی نے کہا ہے، اس لئے کہ صرت کی میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔

کنایہ کے الفاظ میں سے: حرمت (میں نے حرام کرلیا) اور ابدت (میں نے ہمیشہ کے لئے کردیا) بھی ہے، اور یہ حنابلہ کے یہاں ہے اور ثافعیہ کے یہاں بھی اصح ہے، انہوں نے کہا: اس لئے کہ لفظ صدقہ اور تحریم مشترک ہیں، چنا نچہ صدقہ کا استعال زکوۃ اور ہبات میں ہوتا ہے، اور تحریم کوظہار اور ایمان میں استعال کیا جاتا ہے اور یہا ہے اور دوسر سے پر تحریم ہوتی ہے، تابید میں تحریم کی تابید کا بھی احتال رہتا ہے اور دوسر سے پر تحریم ہوتی ہے، تابید میں تحریم کی تابید کا جی احتمال کا احتمال رہتا ہے اور وقف کی تابید کا بھی ، ان الفاظ کے لئے استعال کا احتمال رہتا ہے اور وقف کی تابید کا بھی برق ہیں ہوگا البتہ اگر ان الفاظ سے تین چیزوں میں سے کوئی چیز مل جائے تو ان سے وقف ہوجائے گا:

اول: ان پانچ الفاظ میں سے ایک ال جائے، اور وہ تین صری الفاظ اور کنایات ہیں وہ کے تصدقت صدقة موقو فة (میں نے وقف صدقہ کیا، یا تصدقت صدقة محبسة (میں نے روک دینے والاصدقہ کیا) یاتصدقت صدقة مؤبدة (میں نے تابیدی صدقہ کیا) یاتصدقت صدقة مسبلة (میں نے اللہ کے راسته میں کیا ہوا صدقہ کیا) یاتصدقت صدقة محرمة (میں نے حرام کیا ہوا صدقہ کیا) یاتصدقت صدقة محرمة (میں نے حرام کیا ہوا صدقہ کیا) یاتصدقت صدقة محرمة (میں نے حرام کیا ہوا صدقہ کیا) یاتصدقت

صدقه کیا)۔

دوم: اسے وقف کی صفات سے متصف کردے اور کہے: ایسا صدقہ جس کی نہ بچ ہوگی نہ ہبہ کیا جائے گا نہ اس میں وراثت جاری ہوگی،اس کئے کہ بیقرینہ اشتراک کوزائل کردیتا ہے۔

سوم: وقف کی نیت کرے، تو وہ نیت کے مطابق ہوگا، البتہ نیت اس کو باطن میں وقف بنائے گی ظاہر میں نہیں اس لئے کہ جودلوں میں ہے اس پر اطلاع نہیں ہو علق ہے اور اگر جو پچھاس نے نیت کی ہے اس کا اعتر اف کرے تو وہ ظاہر ہوجانے کی وجہ سے حکم میں لازم ہوجائے گا اور اگر کہے: میں نے وقف کا ارادہ نہیں کیا تھا تو اس کا قول معتبر ہوگا اس لئے کہ این نیت کو وہ ی زیادہ جانتا ہے۔

شافعیہ کے یہاں اصح کے مقابل قول یہ ہے کہ "حومت" (میں فے حرام کرلیا) اور "أبدت" (میں نے ہمیشہ کے لئے کردیا) صرح الفاظ میں سے ہیں اس لئے کہ وہ تسبیل (اللہ کے راستہ میں کردینے) کی طرح غرض کا فائدہ دیتے ہیں، نیز اس لئے کہ ابضاع (عورتوں کی شرمگاہوں کے معاملات) کے علاوہ بقیہ اشیاء میں تحریم اور تابید وقف شرمگاہوں ہوتی ہے لہذا اس کواسی پرمحمول کیا جائے گا(ا)۔

حنفیہ نے بعض صیغوں کا ذکر کیا ہے لیکن بیرواضح نہیں کیا ہے کہان میں کون صرح ہے اور کون کنامیہ ہے اگر چیان کی گفتگو اپنے مضمون میں جمہور نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے قریب ہے۔

حنفیہ کے نز دیک وقف پر دلالت کرنے والے الفاظ: اا - جہاں تک اس کے رکن کا تعلق ہے تو وہ اس پر دلالت کرنے والے مخصوص الفاظ ہیں جو یہ ہیں:

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲۹۹، مغنی المحتاج ۳۸۲/۳۸، منتبی الارادات ۲٬۹۹۰، الانصاف ۷۷۵۔

<sup>(</sup>۱) المغنی ۲۰۲۷ه - ۱۰۳۳، شرح منتهی الارادات ۲۹۱۸، الانصاف ۵٫۷۵ معونة اولی النبی ۲۷۳۵، المهذب اروس، مغنی المحتاج ۳۸۲/۲۳، تختة المحتاج ۲۵۰/۲۵۰

کردیا جائے گا،اورا گرنیت نہ کرے تو وہ میراث ہوگا،اس کوالنوازل میں بیان کیاہے، دہم: میں نے اس کو فقراء کے لئے کردیا تواگروہ اس کو وقف کے طوریر جانتے ہوں تو اس پرعمل کیا جائے گا ورنہ یو جھا جائے گا،اگراس نے وقف کی نیت کی ہےتو وہ وقف ہے یا صدقہ کی نیت کی ہے تو وہ نذر ہے اور یہ نیت نہ ہونے پر ہوتا ہے،اس لئے کہ یمی ادنی ہے تو احمال کے وقت اس کو ثابت کرنا بدرجہ اولی ہوگا۔ یاز دہم: محرمہ، دواز دہم: وقف بیا الل حجاز کے یہاں صحیح اور معروف ہے، سیز دہم: موقو فہ جس ، اور بیموقو فیہ پراکتفاء کرنے کی طرح ہے، چہاردہم: میں نے انگور کے باغ کی آمدنی وقف کردی، یہ وقف ہوجائے گا اس میں پھل ہوں یا نہ ہوں، یانز دہم: میں نے اس کی آمدنی کووتف کردیا، بیاسی طرح ہے، شانزدہم: اللہ کے لئے وقف ہے، بیصدقہ موقوفہ کے درجہ میں ہے، بیدیوری تفصیل'' فتح القدیر'' میں ہے۔اور بزاز ہیمیں اس کے قول وقف یا موقو فیہ کے ذریعہ وقف كے سيح ہونے يرجزم كياہے، سيزدہم: صرف صدقه، بيصدقه ہوگاتو اگرصدقہ نہکرے پہاں تک کہ مرجائے تو میراث ہوگا ،الخصاف میں اسی طرح ہے، ہزدہم: پینیر کے طور پر یا نیکی کے طور پر وقف ہے، پیر فقراء پروقف ہوگا،نوز دہم: میری طرف سے حج اور میری طرف سے عمرہ میں صدقہ موتو فہ ہے، یہ وقف صحیح ہوگا، اور اگر میری طرف سے نہیں کیے گاتو وقف صحیح نہیں ہوگا،بستم:ایساصدقہ ہے، جسے بیچانہیں جائے گا، بیصدقه کی نذر ہوگی وقف نہیں ہوگا اور اگر بیاضا فه کیا: '' نه ہبہ کیا جائے گا نہ اس میں وراثت جاری ہوگی'' توبیہ مساکین پر وقف ہوگا اور پیتینوں، الاسعاف میں ہیں: بست و کیم: میرے اس گھر کی آمدنی سے ہرمہینہ دس درہم سے روئی خریدواور مساکین میں تقسیم کر دو، پیگھر وقف ہوجائے گا، بست ودوم: میری وفات کے بعدیپہ صدقہ ہےخوداس کوصدقہ کردیا جائے گایا سے چے دیا جائے گااوراس

اول: میری بهزمین ہمیشہ کے لئے مساکین پر وقف صدقہ ہے اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوم: صدقہ موقوفہ ہے، تو ہلال اورامام ابوبوسف وغیرہ کے نزدیک میر سے ہے اس لئے کہ اس نے جب صدقه کا ذکر کیا تو اس کا مصرف معلوم ہوگیا، اور اس کے قول موقوفہ سے اس کے نذر ہونے کا احتمال ختم ہوگیا۔ سوم: حبس صدقه، جہارم: صدقه محرمه، به دونوں دوسرے کی طرح ہیں۔ پنچم: صرف موتو فہ بیصرف امام ابو پوسف کے یہال صحیح ہوگا،اس لئے کہوہ صرف اس لفظ کے ذریعہ اس کوفقراء پر وقف کردہ قرار دیتے ہیں اور جب وہ مخصوص مصرف یعنی فقراء کے لئے مفید ہوگا تو اس کا تابیدی ہونالازم ہوگا اس لئے کہ فقراء کی جہت میں انقطاع نہیں ہوتا،صدر شہید نے کہا: مشائخ بلخ امام ابو پوسف کے قول پر فتوی دیتے ہیں اور ہم بھی عرف ہونے کی وجہ سے انہیں کے قول پرفتوی دیتے ہیں اسی سے ہلال کا امام ابویوسف کے قول کواس بات کے ذریعیرد کرنے کا د فاع ہوجا تاہے کہ وقف غنی اور فقراء دونوں پر ہوتا ہے، اوراس نے اس کو بیان نہیں کیالہذا باطل ہوجائے گا،اس لئے کہ عرف جب اس کو فقراء کی طرف پھیرر ہا ہوتو یہ ان کی صراحت کرنے کی طرح ہوگا۔ ششم: فقراء پروتف ہے، یہ بھی ہلال کے نز دیک سیح ہےاس لئے کہ فقراء کی صراحت کی وجہ سے احتمال زائل ہو گیا ہے۔ ہفتم: محبوسہ، ہشتم: حبس، اور بید دونوں باطل ہیں ، اور اگر حبس میں اس عرف جیسا عرف ہوتو واجب ہوگا کہ وہ اس کے قول موقو فیہ کی طرح ہو،نہم:اگر کہے:'' پیمبیل'' کے لئے ہے تو اگر لوگوں میں فقراء کے لئے وقف مؤبد کے طور پر متعارف ہوتو وہ اسی طرح ہوگا ورنہ یو جھا جائے گا، چنانچدا گروہ کیے: میں نے وقف کی نیت کی ہے تو وہ وقف ہوجائے گا اس لئے کہاس کے لفظ میں اس کا احتال ہے یا کہے: میں نے صدقہ کے معنی کی نیت کی ہے تو وہ نذر ہے لہذااس کو یااس کی قیت کوصد قہ

کے ثمن کوصد قہ کردیا جائے گاان دونوں کا ذکرالذخیرہ میں ہے: بست وسوم: اینے تہائی مال کو وقف کرنے کی وصیت کرے، یہ امام ابویوسف کے نز دیک جائز ہے، اور بیفقراء کے لئے ہوگا اور طرفین کے نز دیک جائز نہیں ہوگا الابیا کہ وہ کہے: ہمیشہ کے لئے اللہ کے لئے ہے، التتارخانيه ميں اسى طرح ہے، بست و جہارم: بيد دوكان ميرى موت کے بعد وقف اورمسبل (اللہ کے راستے میں کی ہوئی) ہے اور کوئی مصرف متعین نه کرے، به صحیح نہیں ہوگا، بست و پنجم: میرا به گھر میری موت کے بعد مسجد کے لئے مسبل (اللہ کے راستہ میں کیا ہوا) ہے اگر تہائی میں سے نکل آئے اور مسجد کی تعیین کردے تو پہنچے ہوگا ور نہیں، بست وششم: میں نے اس گھر کواپنی نماز وں اور روز وں کی جہت سے اس مسجد کے امام کی جہت میں مسبل (فی سبیل اللہ) کیا، سیہ وقف ہوجائے گااگر چینماز وں اور روز وں کی طرف سے نہ ہوگااور بیہ تین القدیہ میں ہیں، بست وہفتم: میں نے اپنا حجرہ مسجد کے چراغ کے تیل کے لئے کردیااوراس سے زیادہ کچھ نہ کیے: تواس کے قول کے مطابق حجره مسجدیر وقف ہوجائے گا اور متولی کو اختیار نہیں ہوگا کہوہ تیل کے علاوہ میں صرف کرے، المحیط میں اسی طرح ہے، بست ومشم: قاضى خان نے كتاب الوصايا سے فل كيا ہے، كوئى شخص كے: میراتهائی مال وقف ہے اوراس سے زیادہ کچھ نہ کھے تو ابونصر نے کہا: اگراس کا مال نفتری کی شکل میں ہوتو بیقول باطل ہوگا ، بیدرا ہم وتف ہیں کے کہنے کے درجہ میں ہوگا اورا گراس کا مال جائیداد کی شکل میں ہوتو وہ فقراء پر وقف ہوجائے گا(۱)۔

## لفظ كا قائم مقام:

۱۲ – جس طرح لفظ سے وقف صحیح ہوجا تا ہے تواسی طرح درج ذیل

### چیزیں لفظ کے قائم مقام ہوجاتی ہیں:

الف-گونگے کی طرف سے مجھ میں آنے والا اشارہ (۱)۔

ب-تحریر، چاہے وہ گونگے کی طرف سے ہویا ناطق کی طرف سے، جیسے مدارس اور مسافر خانوں کے دروازوں پر اور کتا بوں پر تحریر، لیکن مالکیہ نے کہا: اگر کسی کتاب پر لکھا ہوا پائے: یہ اللہ کے لئے فلاں مدرسہ کے طلباء علم پر وقف ہے، تواگر وہ مدرسہ کتا بوں سے مشہور نہ ہوتو اس کا وقف ہونا ثابت ہوجائے گا اوراگر اس سے مشہور نہ ہوتو اس کا وقف ہونا ثابت نہیں ہوگا، شافعیہ نے کہا: بولنے والے کی تحریر سے اس کی نیت کے ساتھ وقف صحیح ہوجائے گا (۱)۔

اس کی نیت کے ساتھ وقف صحیح ہوجائے گا (۱)۔

ج-فعل، جیسے کوئی شخص کوئی مسجد یا مسافرخانہ یا مدرستیم کرے
اوراس میں سے جو تیار کیا ہے اسے لوگوں کے حوالہ کردیتو وہ وقف
ہوجائے گا اگر چہ منہ سے کچھ نہ ہولے، اور جیسے کوئی شخص اپنی زمین کو
قبرستان بنادے اورلوگوں کواس میں فن کرنے کی عام اجازت دے
دے، یہ حنفیہ، مالکیہ اور رائح مذہب میں حنابلہ کے یہاں ہے، شافعیہ
کے نزدیک اصل یہ ہے کہ وقف لفظ، اشارہ، یا تحریر کے بغیر صحیح نہیں
ہوتا ہے، البتہ انہوں نے اس صورت کولفظ کی شرط لگانے سے مستثنی
کیا ہے، جب کوئی شخص غیر آباد زمین میں کوئی مسجد تعمیر کرے اور اس کو محبد ہوجائے گی اور لفظ کی حاجت
مسجد قرار دینے کی نیت کر ہے تو وہ مسجد ہوجائے گی اور لفظ کی حاجت
مہد قرار دینے کی نیت کر ہے تو وہ مسجد ہوجائے گی اور لفظ کی حاجت
مہد قرار دینے کی نیت کر ہے تو وہ مسجد ہوجائے گی اور لفظ کی حاجت
مہد قرار دینے کی نیت کہ یہاں نیت کے ساتھ مل قول سے مستغنی کر رہا
مہد کی سے کہ موات (غیر آباد) اس شخص کی

<sup>(</sup>۱) البحمالرائق۵ر۲۰۵–۲۰۲\_

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۱۸۱۲ شرح منتهی الارادات ۱۸۹۲، معونة اولی النبی ۸۷۰ میرے

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۲ر ۲۹۹،الدسوقی ۴ر ۸۵،مغنی الحتاج ۳۸۱٫۲ س

<sup>(</sup>۳) الشرح الصغير ۲٫۹۶۲،شرح منتهی الارادات ۴٫۹۶۲،الإنصاف ۷۷ س-۴، حاشيه ابن عابد بن ۳۱٫۷۳ س-۷۰ مغنی الحتاج ۳۸۱/۲۳

اسنوی نے کہا: اس کا تقاضا ہے کہ مسجد کے علاوہ مدارس اور مسافر خانہ وغیرہ میں بھی وہ کافی ہو(ا)۔

لیکن اگر کوئی شخص اپنی ملک میں مسجد بنائے تو وہ قول کے بغیر وقف نہیں ہوگی، شیرازی نے المہذب میں کہا: وقف قول کے بغیر شی نہیں ہوتا ہے اگر مسجد بنائے اور اس میں نماز پڑھے یا لوگوں کواس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتو وہ وقف نہیں ہوگی اس لئے کہ وقف قربت کے طور پر ملک کا از الدکرنا ہے لہذا قدرت کے رہتے ہوئے بغیر قول کے سیح نہیں ہوگا جیسے آزاد کرنا ہے لہذا قدرت کے رہتے ہوئے بغیر قول کے سیح نہیں ہوگا جیسے آزاد کرنا ہے (۲)۔

رملی نے کہا: اگر کہے: میں نے اس میں اعتکاف کی اجازت دی تو وہ اس سے مسجد ہوجائے گی ، اس لئے کہ نماز کے برخلاف اعتکاف مسجد کے علاوہ میں صحیح نہیں ہوتا ہے (۳)۔

حنابلہ کے یہاں دوسری روایت: وقف صرف قول ہی کے ذریعہ صحیح ہوتا ہے(۴)۔

### ب-قبول كرنا:

سا - موقوف علیہ (جس پر وقف کیا گیا ہو) کی جانب سے قبول کرنے کی شرط لگانے یا شرط نہ لگانے کے بارے میں فقہاء کے درمیان مندرجہ ذیل اختلاف ہے۔

اگرموقوف علیدایسی جہت ہوجس کی طرف سے قبول کرنے کا تصور نہ ہو، جیسے مساجداور بل یا موقوف علیہ غیر محدود جہت ہوجیسے فقراءاور مساکین تو وقف کو قبول کی حاجت نہیں ہوگی اور اس کے منعقد ہونے کے لئے ایجاب کافی ہوگا یہ حنفیہ، مالکیہ، اور شافعیہ کا مذہب ہے اور

یمی حنابلہ کے یہاں رائے مذہب ہے اور ایک احمال میں جس کا ذکر حنابلہ میں سے ناظم نے کیا ہے ہیہ کہ غیر معین پر وقف کردہ میں قبول کرنا شرط ہے اور اس کوامام کانا ئب قبول کرے گا(۱)۔

اگرموقوف علیہ معین ہو جیسے مثلاً زید ہوتو اس کے قبول کرنے کی شرط لگانے میں اختلاف ہے۔

چنانچہ حفیہ ومالکیہ کے نزدیک اور اصح قول میں شافعیہ کے نزدیک اور اصح قول میں شافعیہ کے نزدیک معین موقوف علیہ اگر اہل قبول میں سے ہوتو اس کا قبول کرنا شرط ہے اور اگر مثلاً موقوف علیہ، مجور ہوتو اس کی طرف سے اس کا ولی قبول کرے گا۔

حنابلہ کے نزدیک رائج مذہب اور شافعیہ کے یہاں اصح کے مقابل قول یہ ہے کہ معین موقوف علیہ کا قبول کرنا شرطنہیں ہے، اس لئے کہ منفعت کا استحقاق اس طرح ہے جیسے اعتاق کی وجہ سے آزاد ہونے والے غلام کا اپنے نفس کی منفعت کا استحقاق ہے، نیز وقف ملک کا از الہ ہے، جو نیچ ہبداور میراث سے مانع ہوتا ہے لہذا اس میں قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا (۲)۔

شافعیہ نے معین موقوف علیہ کی جانب سے قبول کے مشروط ہونے کے قول کے مشروط ہونے کے قول میں ہے، پیشرط لگائی ہے کہ اگر موقوف علیہ یااس کا ولی موجود ہے تو ایجاب کے بعد فوراً قبول کرنا ہوگا اورا گروہ غائب ہوتو ایجاب کے بعد فوراً قبول کرنا شرط نہیں ہوگا، بلکہ اس تک خبر پہنچنے کے فوراً بعد قبول کرنا شرط ہوگا اگر چے زمانہ ہوگا، بلکہ اس تک خبر پہنچنے کے فوراً بعد قبول کرنا شرط ہوگا اگر چے زمانہ

\_۳۸۲-۳۸۱/۲یزی (۱)

<sup>(</sup>۲) المهذب ارووس

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۲۸۲۸ سه

<sup>(</sup>۴) الانصاف2/۳-۴\_

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۷۰ ۳۳ الاسعاف ر ۱۷ محاشیة الدسوقی ۸۸۸، جواهر الاکلیل ۱۰۸/۲، مغنی المحتاج ۳۸۳۸ الروضة ۲۸۳۵، الانصاف ۷/۲۱ الفروع ۴۷۸ ۵۸۹ معونة اولی النبی ۷۸۰۸۵

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳٬۰۳۳، الاسعاف ۱۷، حاشیة الدسوقی ۸۸، جواهر الکیل ۱۰۸، مغنی المحتاج ۱۳۸۳، تحفقه المحتاج ۱۳۸۳، تحفقه المحتاج ۱۳۸۳، تحفقه المحتاج ۱۳۸۳، کشاف القناع ۲۵۲، الانصاف ۷/۲۵، کشاف القناع ۲۵۲، ۱۸۲۳، معونة اولی النبی ۷٬۰۵۵–۱۸۹۰.

طویل ہوجائے گا، شہراملسی نے کہا: اگر وقف کرنے والا مرجائے تو
اس کی موت کے بعد کیا موقوف علیہ کا قبول کرنا کافی ہوگا یا کافی نہ
ہوگا؟ یم کُل نظر ہے اور ظاہر قبول کا صحیح نہ ہونا ہے اس لئے کہ وہ
حضرات وقف کو وصیت کے بجائے عقود سے المحق کرتے ہیں (۱)۔
حضرات وقف کو وصیت کے بجائے عقود سے المحق کرتے ہیں (۱)۔
حنابلہ میں سے حارثی نے کہا: قبول کا ایجاب سے متصل ہونا شرط
ہونا گرموں کے کہا: قبول کا ایجاب سے متصل ہونا شرط
ہونو اسے موخر ہوجائے گاتو باطل ہوجائے گا جسیا کہ بھے اور
ہیہ میں باطل ہوجا تا ہے لیکن شخ تقی الدین نے کہا: اگر معین موقوف
علیہ پر قبول کی شرط ہوتو مجلس کی شرط نہ ہونا چا ہئے، بلکہ وہ وصیت اور
وکالت کے ساتھ ملحق ہوگا اور قول وفعل دونوں سے معجلاً ومؤجلاً صحیح
ہوگا، چنا نچہ اس کی آمدنی کا لینا قبول کرنا ہے اور معین موقوف علیہ کا
تصرف کرنا قول کے ذریعہ قبول کرنا ہے اور معین موقوف علیہ کا
تضرف کرنا قول کے ذریعہ قبول کرنا ہے اور معین موقوف علیہ کا
تضرف کرنا قول کے ذریعہ قبول کرنے کے قائم مقام ہوگا (۲)۔

### موقوف کور دکر دینا:

۱۹۳ – رد کا تصور معین موقوف علیہ کے علاوہ کی طرف سے نہیں ہوسکتا ہے لہذا اگر جو چیز اس پر وقف کی گئی ہے اسے رد کر دے اور قبول نہ کرتے و حفیہ نے کہا: اگر وقف کسی معین شخص کے لئے ہو، اور اس کا آخر فقراء کے لئے ہوتواگر وہ قبول کرلے تو آمدنی اس کی ہوگی اور اگر رد کر دیتو فقراء کی ہوجائے گی ، اور اس طرح ہوگا کہ گویا وہ مرگیا ہے اگرکوئی شخص اپنے او پروقف کر دہ شی کو قبول کرتے اسے اس کے بعدر دکر نے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جو پہلی بارر دکر دے، اسے اس کے بعد قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جو پہلی بارر دکر دے، اسے اس کے بعد قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جو پہلی بارر دکر دے، اسے اس کے بعد قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا (۳)۔

مالکیہ کے نزدیک اگر معین موقوف علیہ رد کردے تو اس مسکلہ میں جبیبا کہ ابن شاس، ابن الحاجب، ابن عرفہ اور متعدد کتا بوں میں

(۳) حاشیه ابن عابدین ۳۸ (۳۰ سالاسعاف ۱۷ ـ ۱

ہے دوقول منقول ہیں۔

ایک تول امام مالک کا ہے اور وہی رائے ہے: وہ حاکم کے اجتہاد سے رد کرنے والے کے علاوہ پروقف ہوگا، اور بیاس وقت ہے جبکہ واقف نے اس کو مطلق وقف قر اردیا ہو، لیکن اگر واقف نے خاص طور سے معین کا قصد کیا ہواور وہ رد کر دیتو واقف کی ملک میں لوٹ آئے گا۔

دوسراقول مطرف کا ہے کہ واقف یااس کے وریثہ کی ملکیت واپس آجائے گی(۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر معین موقو ف علیہ وقف کی ہوئی چیز کورد کرد ہے تواس کاحق باطل ہوجائے گا چاہے معین کی طرف سے قبول کی شرط ہو یا نہ ہو، اور اگررد کے بعدر جوع کر ہے تو وہ اس کے لئے واپس نہیں ہوگا، کیکن رویانی نے کہا: اگر حاکم کی طرف سے دوسر ہے کی طرف اس کو لوٹا نے کا حکم دینے سے پہلے رجوع کر لے تو وہ اس کا ہوجائے گا اور اگر دوسر ہے گئے اس کا حکم کرد ہے تو اس کا حق باطل ہوجائے گا اور اگر دوسر ہے گئے اس کا حکم کرد ہے تو اس کا حق بول کرنے کے اور ایر سے بیان اول علی نانی اور خالث کے قبول کرنے کے بارے میں تو امام اور غز الی نے تقل کیا ہے کہ اس کا قبول قطعی طور پر شرط نہیں ہوگا ۔ شرط نہیں ہوگا اور ان کے رد کرنے سے رد ہونے کے بارے میں ان دونوں نے اور ان کے رد کرنے سے رد ہونے کے بارے میں ان دونوں نے دوصور تیں نقل کی ہیں (۲)۔

حنابلہ کے نز دیک رائ مذہب ہے ہے کہ وقف میں قبول کرنا مطلقاً شرط نہیں ہے خواہ وہ معین پر ہو یا غیر معین پر اس بنیاد پر معین پر کیا ہوا وقف اس کے رد کرنے سے باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا قبول کرنا اور رد کرنا کیساں ہوگا، ابوالمعالی نے کہا: اس کے رد کرنے سے اس کا رد

نهایة الحتاج وحاشیة الشیر املسی ۵ رو۲ ۳ مغنی الحتاج ۱۳۸۳ – ۳۸۳ –

<sup>(</sup>۲) الانصاف ۷/۸۸،الاختيارات الفقهيه رساكا

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي ۴ر ۸۸،الشرح الصغير ۲ر ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٢٨–٣٢٥، مغنى المحتاج ٢/ ٣٨٣\_

ہوجائے گا جیسے وکیل اگر وکالت کور دکر دے اگر چپ قبول کرنااس کے لئے شرط نہ ہو، قبول کی شرط لگانے کے قول کے مطابق اگر موقوف علیہ اس کور دکر دیے تو اس کے حق میں وقف باطل ہوجائے گا اس کے بعد والوں کے حق میں باطل نہ ہوگا (۱)۔

ابن قدامہ نے کہا: اگرہم کہیں کہ اسے قبول کی حاجت ہوتی ہے اور جس پر وقف کیا گیا وہ اسے رد کردے تو اس کے حق میں باطل ہوجائے گا اور یہ اس وقف کی طرح ہوجائے گا جس کی ابتدا میں انقطاع ہواور اس کے علاوہ کے حق میں صحت وبطلان کی روسے تفریق صفقہ کی بنیاد پر دووجہیں ہوں گی اگرہم کہیں کہ وہ صححے ہتو کیا وہ اس کے بعد والے کی طرف فی الحال ہی منتقل ہوجائے گا، یا فی الحال اسے وقف منقطع کے مصرف میں صرف کیا جائے گا، تا آ نکہ اس کورد کرنے والے کی موت ہوجائے، پھراس کے بعد والے کی طرف منتقل ہوجائے گا، تا آ نکہ اس کورد کرنے والے کی موت ہوجائے، پھراس کے بعد والے کی طرف منتقل ہوجائے گا، تا آ نکہ اس کورد کرنے والے کی موت ہوجائے، پھراس کے بعد والے کی طرف منتقل ہوجائے گا، تا آ نکہ اس کورد کرنے والے گی موت ہوجائے، پھراس کے بعد والے کی طرف منتقل ہوجائے گا اس میں دوا قوال ہیں (۲)۔

### وقف كالازم هونا:

10- وقف کے لازم ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے،
چنانچے جمہور فقہاء، مالکیہ، شافعیہ، رائح مذہب میں حنابلہ اور حنفیہ میں
سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے کہ اگر وقف اپنے مکمل
شرائط کے ساتھ اس شخص کی طرف سے صادر ہو جو تصرف کا اہل ہو تو
لازم ہوجائے گا، اور وقف کئے ہوئے سامان میں واقف کا کسی ایسے
تصرف کا حق ختم ہوجائے گا جو وقف کے مقصود میں مخل ہولہذا نہ اسے
پیچا جائے گانہ ہبہ کیا جائے گا، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی اس لئے
کہ نبی کریم علی جائے گا، نہ اس میں ان انظاب سے فرمایا: "تصدق

بأصله ولا يباع ولا يوهب ولا يورث (۱) اس كى اصل كو صدقه كردو جين نه بيا جائ ، نه به كيا جائ ، نه اس مين وراثت جارى بهو) نيز اس لئ كه وقف اليا تصرف ہے جو بيج به به اور ميراث سے مانع ہے لہذا عتق كى طرح واقف كى طرف سے صرف صيغه كے صادر بهونے سے لازم به وجائے گا، اور به به سے جدا ہے اس لئے كه وه مطلق تمليك ہے اور وقف اصل كوروك دينا اور منفعت كوفى سيل الله كرنا ہے لہذا وہ عتق سے زيادہ مشابہ ہے، لہذا اس كواس كے ساتھ لاحق كرنا ہولى ہے۔

<sup>(</sup>۱) الانصاف ۲۷/۲-۲۸، کشاف القناع ۲۸۲٬۲۵۲، المغنی ۲۰۱۵، معونة اولی النبی ۲۸۰/۵

<sup>(</sup>۲) المغنی لابن قدامه ۵را۲۰\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "تصدق بأصله لا یباع و لا یوهب و لا یورث "کی روایت بخاری (فتح الباری۳۹۲/۵) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الدر المختار، حاشيه ابن عابدين ۳۵۸/۳۵–۳۱۷، الاسعاف صر۳-۴، حاشية الدروقي ۸۵/۷۷، روضة

### موقوف يرقبضه كرنا:

17- وقف کے ممل اور لازم ہونے کے لئے موقوف پر قبضہ کے شرط ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ جمہور فقہاء: شافعیہ، رانج مذہب میں حنا بلہ اور حضیہ میں سے امام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ وقف کے مکمل اور لازم ہونے کے لئے قبضہ شرط نہیں ہے اس لئے کہ وقف تملیک نہیں ہے، وہ محض اس کواپنی ملکیت سے وقف کی طرف نکالنا ہے لہذا وہ اعماق سے مشابہ ہے۔

ما لکید نیز حفیہ میں سے امام محمد بن الحن کے نزدیک اور امام احمد کی ایک روایت میں قبضہ کے بغیر وقف پورانہیں ہوگا جیسے کہ صدقہ میں حوالگی ضروری ہے، ما لکیہ قبضہ کی تعبیر حوز سے کرتے ہیں، خرثی نے کہا: اگر وقف بالغ پر ہواور وہ واقف کی موت سے پہلے یااس کے افلاس سے پہلے یااس کے اس مرض سے پہلے جس میں اس کی موت ہوگئ ہے اس پر قبضہ نہ کرتے وجس (وقف) باطل ہوجائے گا اور اگر موقوف علیہ نابالغ ہوتو اس کی طرف سے اس کا ولی قبضہ کرے گا اور موزیعنی قبضہ یا جسی ہوگا، اور یہ وقف پر موقوف علیہ کے قبضہ کرنے موزیعنی قبضہ یا جسی ہوگا، اور یہ واقف کی طرف سے وقف کو الگ کردینے اور اس سے اپنا قبضہ اٹھا لینے سے ہوتا ہے اور یہ صجد، بل، کنواں اور اس کے مشابہ چیز میں ہوتا ہے اور یہ صحد، بل،

مانع یعنی موت، افلاس، یا مرض الموت پیش آنے کی صورت میں قبضہ سے پہلے وقف اس صورت میں باطل ہوجا تا ہے جب مانع پیش آنے کے بعد ہی وقف کی اطلاع ہوائی گئے عدوی نے کہا: اگر مرض

افلاس یا موت پیش آنے سے پہلے اس کی اطلاع ہوجائے تو اس کو قبضہ دینے اور تخلیہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر و تفیت سے رجوع کرنا چاہے تو اس کا اختیار نہیں ہوگا، اس کئے کہ و قف قول سے لازم ہوجا تا ہے(۱)۔

خرثی نے کہا: بطلان سے مکمل نہ ہونا مراد ہے نہ کہ حقیقت بطلان (۲)۔

امام محمہ کے قول کے مطابق حنفیہ قبضہ کی تعبیر تسلیم (حوالگی) سے کرتے ہیں اور ہر چیز کی حوالگی اسی سے ہوگی جواس کے مناسب ہو، چنا نچہ مسجد میں علاحدہ کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے ہوگی، اور قبرستان میں کسی ایک یا زیادہ کوفن کرنے سے ہوگی، سقایہ (پیاؤ) میں کسی ایک کے پینے سے، اور سرائے میں کسی ایک مسافر کے اتر نے میں کسی ایک مسافر کے اتر نے سے ہوگی، لیکن وہ سقایہ جس میں پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سرائے جس میں مکہ میں جاجی اور سرحد پر غازی اتر تے ہیں ان دونوں میں متولی کے سپر دکر ناضروری ہوگا اس لئے کہ ان کا اتر ناسال میں ایک بار ہوگا، لہذا ایسے خص کی ضرورت ہوگی جواس کے مصالح کو انجام دے اور جواس میں یانی ڈالے (۳)۔

### وقف میں رجوع کرنا:

21 - فقہاء کا مذہب ہے کہ وقف اگر لازم ہوجائے تواس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے نہ تواس کو بیچا جائے گا نہ رہن رکھا جائے گا نہ ہمہ کیا جائے گا نہ اس میں وراثت جاری ہوگی۔

لیکن فقہاء کے درمیان اس میں اختلاف ہے جب کہ وہ وقف کے وقت شرط لگاد ہے کہ اسے اس میں رجوع کا حق ہوگا یا بیشرط

<sup>(</sup>۱) حاشیهالعدوی بهامش الخرشی ۷/ ۸۴\_

<sup>(</sup>۲) الخرشي ۷ر۸۴

<sup>(</sup>۳) الدرالخار، حاشية ابن عابدين ۳۱۴ سـ

<sup>=</sup> الطالبين ۳۴۲/۵۳، المهذب ار ۴۴۹، كشاف القناع ۴۸ ۲۵۲-۲۹۲، المغنی ۲۰۰۷،معونة اولی النبی ۷۷۷۷۵

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۳۹۴، الاسعاف ۱۵، الخرشی ۱۸۳۸، الروضه ۲۸۳۸ معونة اولی ۱۳۲۸، معونة اولی التی ۲۷ ۵۱۸، معونة اولی التی ۲۷ ۷۷۸۸ معونة اولی

لگادے کہ اسے خیار حاصل ہوگا، چنانچہ حنابلہ اور صحیح مذہب میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ نہ شرط صحیح ہوگی نہ وقف، چنانچہ وقف باطل ہوگا،حفیہ وشافعیہ کے یہاں ایک احتمال میں جس کا ذکرا بن سرج کے کہاں ایک احتمال میں جس کا ذکرا بن سرج کے کہا کہا ہوجائے گا۔

نووی نے کہا: اگر خیار کی شرط کے ساتھ وقف کرے یا کہے: میں نے اس شرط کے ساتھ وقف کیا کہ میں جب چاہوں گا اس کو چک دوں گا یار جوع کرلوں گا توباطل ہوگا اور اس کے لئے انہوں نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وقف عتق کی طرح اللہ تعالی کے لئے یا بچ اور ہبہ کی طرح موقوف علیہ کے لئے ازالہ ملک کا نام ہے اور دونوں صورتوں میں یہ ایک فاسد کرنے والی شرط ہے، لیکن فناوی القفال میں ہے: عتق اس شرط سے فاسد نہیں ہوتا ہے اور دونوں میں اس طرح فرق کیا ہے کہ عتق غلبہ اور تا شیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اور دونوں میں اس طرح فرق کیا ہے کہ عتق غلبہ اور تا شیر پر مبنی ہوتا ہے۔

ابن قدامہ نے کہا: اگر واقف شرط لگائے کہ وہ موقوف کو جب
چاہ گا چی دے گا یا ہبہ کردے گا یا اس میں رجوع کرلے گا تو نہ شرط
صحیح ہوگی نہ ہبہ، اس لئے کہ وہ وقف کے مقضی کے منافی ہے، اور اس
کا بھی احمال ہے کہ بیج میں فاسد شرطوں پر بنار کھتے ہوئے شرط فاسد
ہوجائے اور وقف صحیح ہوجائے اور اگر وقف میں خیار کی شرط لگائے تو
فاسد ہوجائے گا، امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے اس لئے کہ وہ
الیسی شرط ہے جوعقد کے مقضی کے منافی ہے لہذا صحیح نہیں ہوگی، نیز وہ
اللہ کے لئے از اللہ ملک ہے، لہذا عقد کی طرح ہی اس میں خیار کی
شرط لگانا صحیح نہیں ہے (۱)۔

اگر واقف وقف کے وقت اپنے لئے خیار کی شرط لگالے تو اس کے بارے میں فقہاء حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے، اگر خیار کی مدت معلوم ہوجیسے وہ کہے: میں نے اپنا مید گھر اس چیز پراس شرط کے ساتھ

وقف کیا کہ مجھے تین دن تک خیار رہے گا توامام ابو یوسف کے نزدیک وقف اور شرط دونوں جائز ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک قبضہ کا پورا ہونا شرط نہیں ہے لہذا خیار کی شرط جائز ہوگی۔

امام مُحدنے کہا: وقف باطل ہوگااس کئے کہان کے نزدیک قبضہ کا پورا ہونا شرط ہے تا کہ واقف کا حق ختم ہوجائے اور خیار کی شرط لگانے سے بیشر طفوت ہوجاتی ہے اور ہلال نے امام محمد کے قول کو مختار قرار دیاہے۔

امام ابو یوسف سے ایک دوسری روایت میں ہے: وقف جائز ہوگا اور شرط باطل ہوجائے گی، یہی یوسف بن خالد سمتی کا بھی قول ہے اس لئے کہ وقف اس بات میں اعتاق کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو مالک بنائے بغیر ملک کوزائل کر دینا ہے اور اگر اس شرط پر آزاد کر بے کہ اسے خیار ہوگا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور شرط باطل ہوجائے گی تو اسی طرح بیجی واجب ہوجائے گا۔

اگر خیار کی مدت مجہول ہو بایں طور کہ وہ مدت خیار کی تحدید کئے بغیراس شرط پر وقف کرے کہ اسے خیار ہوگا تو وقف اور شرط دونوں بالا تفاق باطل ہیں، کمال ابن ہمام نے فتح القدیر میں ایسا ہی لکھا ہے لیکن طرابلسی نے الاسعاف میں لکھا ہے کہ یوسف بن خالد سمتی نے فرمایا: ہر حال میں وقف جائز ہوگا اور شرط باطل ہوگی (۱)۔

اگر واقف وقف کے وقت کہے: اس شرط پر (وقف کیا) کہ مجھے
اس کو باطل کرنے، پیچنے یار ہمن رکھنے کا اختیار ہوگا یا اس شرط پر کہ فلاں
کو یا میرے ور شہ کو اختیار ہوگا کہ اس کو باطل کر دیں یا چھ دیں وغیرہ تو
خصاف اور ہلال کے قول کے مطابق وقف باطل ہوگا، اور پوسف بن
خالد سمتی کے قول کے مطابق وقف جائز ہوگا اس لئے کہ انہوں نے

<sup>(</sup>۱) الروضة ۳۲۸/۵ ۳۲۹-۳۲۹، مغنی المحتاج ۲۸۵، المغنی ۹۸۲۰۷، الانصاف

<sup>(</sup>۱) فتح القد یه ۲۲۹/۲۲، ۲۳۰، الدر الحقار وحاشیه ابن عابدین ۳۶۰/۳، الاسعاف ۲۸۷

وقف کوعتق ہے کمحق کر کے شرط کو باطل قرار دیا ہے(۱)۔

وقف کے وقت خیار یا بیٹی یا بہدا دراس جیسی چیز کی شرط کے بارے میں حفیہ کے یہاں جواختلاف گذرا ہے بیہ سجد کے وقف کے علاوہ میں ہے، مسجد کے وقف میں اگر شرط لگائے کہ اسے خیار ہوگا یا اس کو باطل کرنے یا بیٹے کرنے کی شرط لگائے تو بالا تفاق وقف صحیح ہوجائے گا اور شرط باطل ہوجائے گی (۲)۔

مالکیہ کے نزدیک دسوتی نے کہا: وقف لازم ہوجائے گا اگر چہ قبضہ نہ دلائے اورا گرواقف وقف میں رجوع کا قصد کرے گا تواسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر اس پر قبضہ نہ دلائے تو اس کو موقوف علیہ کے لئے اپنے قبضہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، پھر انہوں نے کہا: جان لو کہ وہ لازم ہوگا، اگر چہ واقف کہے: کہ مجھے خیار حاصل ہوگا جیسا کہ ابن الحاجب نے کہا ہے اور اس کے بارے میں ابن عبد السلام نے یہ بحث کی ہے کہ چاہئے کہ اس کی شرط پوری کی جائے ، جیسا کہ انہوں نے کہا: اس کی شرط اس صورت میں پوری کی جائے گی جب کہ وہ یہ شرط لگائے کہ اگر اس پر کوئی قاضی زیادتی جائے گی جب کہ وہ یہ شرط لگائے کہ اگر اس پر کوئی قاضی زیادتی کرے گاتو جی کے جائے گا ہیں ہے اگر ان کی سے کوئی مختاج ہوجائے گاتو جی کے گاتو ہے۔

دردیرنے کہا:اگرواقف اپنے لئے حاجت ہونے کی صورت میں رجوع یا تھے کی شرط لگا لے تواہے اس کا اختیار ہوگا (۴)۔

صیغه کی شرطیں: پہلی شرط: تبخیز (غیر معلق رکھنا):

۱۸ - صیغه میں تبخیز کی شرط لگانے کے بارے میں فقہاء کے درمیان

- (1) الاسعاف (۲۹،الدرالخاروحاشيدان عابدين ۳۲۰/۳ [
  - (۲) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۳۹ ۱۰ الاسعاف ر ۲۸ ـ
  - (٣) حاشة الدسوقي ۴/ 2۵، جوابرالاكيل ٢٠٨/-
    - (۴) الشرح الكبير ۱۸۲۸

اختلاف ہے، چنانچہ جمہور فقہاء، حنفیہ، شافعیہ اور رائح مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ وقف کے صیغہ کا منجز ہونا شرط ہے، لہذا زندگی میں کسی غیرموجود شرط پر معلق ہونا جائز نہ ہوگا اس لئے اگر واقف کے:
جب زید آ جائے گا تو میری طرف سے بیاس پر وقف ہوجائے گا تو میری طرف سے بیاس پر وقف ہوجائے گا تو میری طرف سے میاس پر وقف ہوجائے گا تو میری طرف معلق کر انجا کے کہ موتا ہے منتقل کرنے کا متقاضی ہوتا ہے اور تغلیب اور تا ثیر پر مبنی نہیں ہوتا ہے لہذا بجا اور ہبہ کی طرح ہی اس کا کسی شرط پر جس کا وجود تحقق ہوگیا ہے اس کو معلق کرنا ناجا بڑ ہے کیان فی معلق کرنا جا بڑ ہے، حنفیہ کے یہاں ابن عابدین نے کہا: اگروہ کے: اگر بیز مین میری ملکیت ہوتو ہے موجود قد ہے تو اگر ہو لئے وقت وہ اس کی ملکیت میں ہوتو وقت ہوجائے گا در نہیں اس لئے کہ موجود اس کی ملکیت میں ہوتو وقت حیے ہوجائے گا در نہیں اس لئے کہ موجود شرط برمعلق کرنا تنجیز ہے۔

لیکن جمہور کے نزدیک موت پرمعلق وقف مستنی ہے جیسے اگر کے: اگر میں مرجاؤں تو میری بیز مین فقراء پروقف ہے تو بیو وقف صحیح ہوجائے گااس لئے کہ وہ موت پرمشر وط تبرع ہے اور اسے وقف کی وصیت سمجھا جائے گا اور اس وقت تمام وصیتوں کی طرح تہائی سے معتبر مانتے ہوئے اس پر وصیت کا حکم جاری ہوگا، وقف کو موت پرمعلق کرنے ہوئے اس پر وصیت کا حکم جاری ہوگا، وقف کو موت پرمعلق کرنے کے حضرت کرنے کے حیج ہونے اور اس کو وصیت میں تھا: '' بیدوہ ہے جس کی وصیت میں تھا: '' بیدوہ ہے جس کی وصیت اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر نے کی ہے کہا گرموت کا واقعہ اس کو بیش آ جائے تو تمغ صدقہ ہے (۱) اور ان کا بیوقف نبی کریم عیس ہے کہا کہذا بید علم سے تھا اور صحابہ میں مشہور ہوا اور اس کی نگیر نہیں کی گئی لہذا بیہ حکم سے تھا اور صحابہ میں مشہور ہوا اور اس کی نگیر نہیں کی گئی لہذا بیہ

<sup>(</sup>۱) شمغ فتحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضرت عمر کی ایک زمین تھی جس کو انہوں نے وقف کر دیا تھا (القاموس المحیط ) اور حضرت عمر کی وصیت کے بیان میں ان کے اثر کی روایت ابوداؤد (۳۸ ۲۹۹ – ۴۰۰ ) نے کی ہے اور ابن حجر نے اتنا اللہ کے اسلام کی اساد کو تحقیق قرار دیا ہے۔ اسلام کی اساد کو تحقیق قرار دیا ہے۔

اجماع ہوا(ا)۔

ما لکیداورایک تول میں حنابلہ کی رائے ہے کہ وقف کا صیغہ قابل تعلیق ہے، وقف صحح ہونے کے لئے تبخیز شرطنہیں ہےلہذاا گرواقف کے:اگرزیدآ جائے تومیرا پہ گھراس چیزیروقف ہے تواگرزیدآ جائے تووقف صحیح اورلازم ہوجائے گا(۲)۔

دوسری شرط: تابید (دوام):

19 - وتف کی تابید کی شرط لگانے کے بارے میں فقہاء کی دومختلف آراء ہیں:

پہلی رائے: حنفیہ، شا فعیہ اور راج مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ وقف کے سیح ہونے کے لئے تابید شرط ہے اس لئے کہ وقف کسی کو ما لک بنائے بغیر ملکیت کوختم کرنا ہے اس میں توقیت کا احتمال نہیں رہےگا،جیسےاعتاق اورگھر کومسجد بناناہے۔

البتەلفظوں میں تابید کو ذکر کرنے کی شرط لگانے کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔

صیح قول میں حنفیہ اور بیرامام ابو پوسف کا قول ہے شافعیہ اور حنابله کا مذہب ہے کہ تابید کا ذکر کرنا شرطنہیں ہے لہذا وقف صحیح ہوجائے گاخواہ لفظاً تا بید کا ذکر کرے یامعنی کرے بایں طور پر کہاس کوالیی جہت پروقف کیا جومنقطع نہیں ہوگی جیسے فقراءاور مساکین، اس کئے کہ وقف کرنا نبی کریم عصلیہ اور صحابہ سے نابت ہے، اوران سے بطور ذکر اور تسمیہ بہ شرط ثابت نہیں ہے نیز واقف کی بیزیت ہے

لئے تابید کی صراحت کرنا شرط ہے۔ ان فقہاء کا ایسے وقف کے شیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہےجس کوواقف نے مثلاً ایک مہینہ یا ایک سال سے مؤقت کیا ہواور اس يراضا فهنه كيا هو ـ

کہاس کا آخر فقراء کے لئے ہواگر جیان کا نام نہ لیا ہولیکن اس کی

حالت سے یہی ظاہر ہے تواس شرط کا تذکرہ دلالتۂ ثابت ہوگا اور دلالتۂ

ثابت ہونے والی چیز صراحناً ثابت ہونے والی چیز کی طرح ہوتی ہے۔

امام ابوحنیفہ اور امام محمد کا مذہب ہے کہ وقف کے تیج ہونے کے

حفنیہ اور ایک قول میں حنابلہ کا قول ہے کہ وقف تابیدی طورپر منعقد ہوجائے گااور توقیت لغوہوجائے گی۔

شافعیهاورران حمد میں حنابله کامذہب ہے کہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری رائے: مالکیہ اور ایک وجہ میں حنابلہ اس طرف گئے ہیں کہ وقف کے حیجے ہونے کے لئے تا بیدمشر وطنہیں ہےلہذا مدت معینہ کے لئے وقف صحیح ہوگا(۱)۔

دوسرار کن:واقف:

واقف میں کیا شرط ہے:

پہلی شرط:واقف کے لئے تبرع کااہل ہونا:

الحتاج ۲۷ / ۳۷۷، کشاف القناع ۲۵۱ / ۲۵۱ \_

 ۲ - وقف تبرعات میں سے ہے اسی لئے واقف میں بیشرط ہے کہ وه تبرع کااہل ہو(۲)۔

(۱) الدر المخار وحاشيه ابن عابدين ٣١٠ ٣١٠ -٣١٢، الاسعاف ر٥٥، مغنى

المحتاج ٢ ر ٣٨٥، المهذب الر ٢٨٨، شرح منتهى الارادات ٢ ر٩٩٨،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۲/۲۵، بدائع الصنائع ۲۲۰، حاشيه ابن عابد ن ٣/٣١٥ - ٣٨٧، مغني المحتاج ٢/٢٨ - ٣٨٣، تخفة المحتاج ٢/٢٥٢-٢٥٣، شرح منتهي الارادات٢/١٥٧، الكافي لابن قدامه ٢/ ٣٩ ٢٩ - • ٣٥، الإنصاف ٢/ ٣٥، الفروع ٢/ ٥٨٨، معونة اولى النهي ۵ر ۷۸۳، حاشية الدسوقي ۴ر ۸۷،الخرشي ۷ر۹۱،جواېرالاکليل ۲۰۸۲ ـ (٢) البدائع ٢١٩/٢١، حاشيه ابن عابدين ٩٨٥٩، حاشية الدسوقي ٩٨٧٥، مغنى

كشاف القناع ٢٨٠ -٢٥١ ، الإنصاف ١٨ ٢٣ \_ (٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٨٤/٨، شرح الخرشي على مختصر خليل ١٩١٧، الانصاف ٢٨ ٢٣ ـ

تبرع كى البيت مندرجه ذيل امور متحقق ہوگى:

الف-واقف مكلّف ہویعنی وہ عاقل بالغ ہو،لہذا بچہاور مجنون کی طرف سے وقف صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ وقف ان تصرفات میں سے ہے جو ملک کو بغیر عوض زائل کر دیتے ہیں اور بچہاور مجنون ان تصرفات کے اہل نہیں (۱)۔

ب- آزاد ہو،لہذا غلام کی طرف سے وقف صحیح نہیں ہوگا،اس لئے کہوقف ملک کاازالہ ہےاورغلام ملک کااہل نہیں ہے(۲)۔ ج- بااختیار ہو، چنانچہ کرہ (جس پر دباؤ ڈالا گیا ہو) کا وقف صحیح نہیں ہوگا (۳)۔

د-سفاہت (بدعقل) یا افلاس کے سبب مجور (پابند) نہ ہو، اس کے کہ وقف ایک تبرع ہے اور جس پر حجر ہووہ تبرع کا اہل نہیں ہے،
اور یہ مسکلہ فی الجملہ بالا تفاق ہے، ابن عابدین نے الفتح سے نقل کیا ہے: جوسفاہت کی وجہ سے مجور علیہ ہواگروہ اپنے او پر اور اس کے بعد منقطع نہ ہونے والی جہت پر وقف کرے تو اسے امام ابو یوسف کے قول کے مطابق جو کہ محققین کے نزدیک قول صحیح بھی ہے، صحیح ہونا چاہئے ، اور سب کے نزدیک اس شرط کے ساتھ (صحیح ہونا چاہئے ) چب کہ کوئی عاکم اس کا فیصلہ کرے۔

اظہر کے مقابل قول میں شافعیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ مفلس پر حجر کرنے کے بعداس کا وقف کرنا اس صورت میں صحیح ہوگا جب وہ دین سے فاضل ہو (۴)۔

(۴) حاشیه ابن عابدین ۳۷ و ۳۵ الشرح الصغیر ۲۹۸ / ۲۹۸ مغنی المحتاج ۱۳۸/۱۰، المغنی ۷۸۲/۳-

مدیون پر جمرسے پہلے اس کے وقف کرنے کے سیح ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

حفنیہ کا مذہب جبیبا کہ الدرالمختار میں ہے بیہے:جس مدیون پرجمر نہیں لگا یا گیا ہواس کا وقف صحیح ہوجائے گا اگر چہ دین اس کے مال کے برابر ہوبشرطیکہ وقف صحت کی حالت میں ہوا ہو، ابن عابدین نے کہا: اگرچہاس نے ٹال مٹول ہی کا قصد کیا ہو، اس لئے کہ بیروقف اس کی ملک میں ہواہے جبیبا کہانفع المسائل میں ذخیرہ کےحوالہ سے ہے،الفتح میں ہے: وہ لازم ہوگا جس کواصحاب دیون اس صورت میں بالا تفاق ختمنہیں کریائیں گے جب وہ حجرسے پہلے ہو،اس لئے کہاس کی صحت کی حالت میں ان کاحق عین ہے متعلق نہیں ہوا ہے اور الخیر پیمیں اس پرفتوی ہے اور لکھا ہے کہ اس کے مطابق ابن کچیم نے فتوی دیا ہے۔ '' الدرالختار'' میں ہے: جس مدیون پر حجر نہ ہواگر وہ اینے اوپر وقف کرےاوراس کی آمدنی ہے دین ادا کرنے کی شرط لگادے توضیح ہوگا،اورا گرشرط نہ لگائے تو اس کو اسراف کے بغیر اس کے خرچ سے فی جانے والی رقم سے ادا کیا جائے گا، ابن عابدین نے کہا: یعنی اگر وقف کی آمدنی میں سے کوئی چیز اس کی خوراک سے نے جائے توغر ماء کوخت ہوگا کہاس کواس سے لے لیں،اس لئے کہآ مدنی اس کی ملک میں باقی ہےاوراگر دوسرے پروقف کرےتواس کی آمدنی خاص طور سے اس کی ہوگی جس کے لئے وقف کرے گا۔

بعض حفیہ کا مذہب ہے کہ وقف صحیح نہ ہوگا، چنانچہ صاحب الدرالمخار نے معروضات المفتی ابوسعود سے قتل کیا ہے کہ ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی اولا دپر وقف کر دیا اور دیون سے فرار اختیار کیا، کیا، یہ صحیح ہوگا؟ تو جواب دیا: نہ صحیح ہوگا نہ لازم ہوگا اور قاضی حضرات کو دین میں مشغول مقدار کے وقف پر حکم لگانے اور وقف کارجسٹریشن کرنے کی ممانعت ہوگی(ا)۔

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۱۹۷، الشرح الصغير ۲۹۸۷، نهاية المحتاج ۳۵۹۸۵ کشاف القناع ۲۴۰/۳۰\_

<sup>(</sup>۲) البدائع ۲۱۹/۱۲، االشرح الصغیر ۲۹۸/مغنی المحتاج ۳۷۷/۳۵، کشاف القناع ۴۸/۲۴،شرح منتهی الارادات ۲۸/۹۳-

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي ٢٨ر٧٤مغني الحتاج ٢٠٧٧\_\_

<sup>(1)</sup> الدرالمخاروحاشية ابن عابدين ٣٩٥، فتح القدير٢٠٨/١\_

مالکیددین کے بعد یااس سے پہلے وقف کے ہونے کے درمیان اور موقوف پر قبضہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان فرق کرتے ہیں، اگر دین وقف سے پہلے ہوتو وقف باطل ہوگا، اور واجب کو تبرع پر مقدم رکھتے ہوئے دین اداکرنے کے لئے اس کو پھر دیاجائے گا۔ اگر وقف دین سے پہلے ہو، اور جس پر وقف کیا گیا ہے وہ دین ہونے سے پہلے وقف پر قبضہ کر لے تو وقف کیا گیا ہے وہ دین واقف کے ذمہ سے متعلق ہوجائے گا اور اگر جس پر وقف کیا گیا ہے واقف کے ذمہ سے متعلق ہوجائے گا اور اگر جس پر وقف کیا گیا ہے وقف کو اس نے وقف پر قبضہ نہ کیا ہو یہاں تک کہ دین ہوگیا توغریم کو حق ہوگا اس نے وقف پر قبضہ نہ کیا ہو یہاں تک کہ دین ہوگیا توغریم کو حق ہوگا اس نے وقف کو باطل کرد سے یعنی اس کو کمل نہ ہونے دے اور اپنے دین میں اس کو لے لے یا سے نافذ کرد سے چنا نچہ اسے اختیار دیا جائے گا اس لئے کہ حق اسی کا ہے۔

اگردونوں میں سے کسی ایک کا پہلے ہونا معلوم نہ ہولیتی وقف کا دین سے پہلے یادین کا وقف سے پہلے ہونا معلوم نہ ہو، تواگر موقوف واقف کے قبضہ سے نکل گیا ہوا ورجس پر وقف کیا گیا ہے اس نے اس پر قبضہ کرلیا ہوتو وقف باطل ہوجائے گا اور اسے دین کوا داکر نے کے لئے نی دیا جائے گا،اگر کوئی شخص اپنے مجور پر وقف کرے اور وقف کرنے اور وقف کرنے اور وقف کرنے کے بعد دین ہوجائے اور دین ہونے سے پہلے باپ اپنے مجور کے لئے اس پر قبضہ کرلے یعنی موقوف مسلسل واقف کے قبضہ میں رہتے تو وقف صحیح ہوگا،لیکن چار شرطوں کے ساتھ : واقف وقف پر گواہ بنائے، آمدنی موقوف علیہ پر خرج کرے، موقوف ایسا گھر نہ ہو جس میں واقف رہتا ہوا ور واقف نے اپنے مجور پر جو کچھ وقف کیا جو ہ ہو مشترک نہ ہونہ اس کے حصہ کواس میں معین کیا ہو۔ اگر یہ شرطیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو وقف باطل ہوجائے گا۔

لیکن اگروہ اپنے مجور پروقف کرے اور دین کا وقف سے پہلے یا

وقف کادین سے پہلے ہونا معلوم نہ ہواورسب شرطیں موجود ہوں یعنی
گواہ بنانا، آمدنی موقوف علیہ پرصرف کرنا موقوف کا اس کی سکونت کا
گھر نہ ہونا، تو وقف اس صورت میں باطل ہوگا جب باپ اپنے مجحور
کے لئے فبضہ کرے'' اور قبضہ کے ضعف کے سبب واجب کو تبرع پر مقدم کرتے ہوئے اسے دین ادا کرنے کے لئے بھے دیا جائے گا،
البتہ اگر باپ کی صحت کے زمانہ میں اس کی اجازت سے مجحور علیہ کے
لئے کوئی اجنبی اس پر قبضہ کر لے تو وقف صحیح ہوجائے گا(ا)۔

شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک اس مدیون کا وقف صحیح ہوجائے گاجس پر چرنہیں ہے، ابن قدامہ نے کہا: مفلس اپنے اوپر حاکم کے جحرلگانے سے پہلے جو کچھ کرے گاوہ جائز اور نافذ ہوگا اس لئے کہ وہ رشید (سمجھ دار) ہے اس پر ججرنہیں ہے لہذا دوسرے کی طرح اس کا تصرف بھی نافذ ہوگا (۲)۔

بہوتی نے کہا: مفلس کا اپنے مال میں اپنے او پر حجر ہونے سے پہلے تصرف کرناصراحت کے ساتھ سے ہے، اگر چہاس کا دین اس کے پورے مال کے برابر ہواس لئے کہ وہ رشید (سمجھ دار) ہے اور اس پر حجز نہیں ہے، نیزممانعت کا سبب حجر ہے لہذا ممانعت اپنے سبب سے مقدم نہیں ہوگی اور اگر اپنے غریم کو ضرر پہنچائے گا تو حرام ہوگا اس کو آمدی بغدادی نے ذکر کیا ہے (۳)۔

مرض المموت میں مبتلا مریض کا وقف کرنا: ۲۱ – مرض الموت کا وقف تہائی سے نافذ ہونے میں وصیت کی طرح ہوگا اوروہ یا توغیر وارث پر ہوگا۔

اگرغیروارث پرہو، جیسے کہ فقراء پروقف کرے تو جو کچھوقف کیا

<sup>(</sup>۲) کمغنی ۳۸۵۸ مغنی الحتاج ۲۸۷ اسه ۱۳۸

<sup>(</sup>۳) شرح منتهی الارادات ۲۷۸۸<sub>-</sub>

ہے اگر وہ ترکہ کے تہائی سے زائد نہ ہوتو وقف لازم ہوجائے گا اور تہائی مال سے اس کے معتبر ہونے میں وصیت کے تھم میں مانا جائے گا، اس لئے کہ وہ مرض الموت میں تبرع کرنا ہے اگر وہ تہائی سے نکل آئے تو ور شہ کی رضا مندی کے بغیر جائز ہوگا، اگر موقوف واقف کے تہائی مال سے زائد ہوتو اس کالازم ہونا ور شہ کی اجازت پر موقوف ہوگا، تواگر وہ اجازت دیدیں تو وقف نافذ ہوجائے گا اور اگر ور شاس کی اجازت نہ دیں تو صرف تہائی میں نافذ ہوگا اور تہائی سے زائد میں باطل ہوجائے گا اس لئے کہ مرض الموت کی وجہ سے ور شہ کا حق مال سے متعلق ہوگیا ہے لہذا وہ تہائی سے زیادہ کے تبرع سے مانع ہوگا، یہ حفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے (۱)۔

اگر وقف ور شہ پر ہو، تو اگر ان میں سے بعض پر ہو، اور موقوف ترکہ کا تہائی یا اس سے کم ہوتو وقف سی ہوجائے گا، خواہ بقیہ ور شہ اجازت دیں یا نہ دیں، اور اگر موقوف تہائی ترکہ سے زیادہ ہوتو تہائی سے خزائد بقیہ ور شہ کی اجازت پر موقوف ہوگا اور تمام ترکہ کو تمام ور شہ پر وقف کرنا جائز ہوگا، اور ان میں سے جو رد کردے گا اسے فرض (شریعت کے ضابطہ کے مطابق) کے طور پر اپنے حصہ کی مقدار کا وارث مانا جائے گا، یہ حنفیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے (۲) اس کے بعد ورج ذیل ہے۔ آمدنی کی تقسیم میں ان کے بہاں کچھ تفصیل ہے اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

حنفیہ نے کہا: کوئی عورت اپنے مرض (کے زمانہ) میں اپنی بیٹیوں پر پھران کے بعدان کی اولا دپر اوراولا دکی اولا دپر ہمیشہ جب تک ان

کی نسل چلے، پھر جب وہ ختم ہوجائیں تو فقراء کے لئے وقف کرے، پھراس کا اپنے مرض سے انتقال ہوجائے ، اور وہ دولڑ کیاں اورایک علاتی بہن چھوڑ ہےاور جو کچھاس نے کیا ہےاس سے بہن راضی نہ ہواور گھر کےسوااس کا کوئی مال نہ ہوتو وقف تہائی میں حائز ہوگا دوتہائی میں ۔ جائز نہیں ہوگا،تو دوتہائی ور نہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا،اورایک تہائی وقف ہوگا اوراس کی جوآمدنی ہوگی اس کو دونوں لڑ کیوں کی زندگی کے زمانہ میں ور ثہ کے درمیان ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا، پھرجب دونوں مرجائیں گی تو آمدنی دونوں کی اولا داوران کی اولا د کی اولا دیر صرف کی جائے گی جبیبا کہ وقف کرنے والی نے شرط لگائی ہے اس میں ور شد کا کوئی حق نہیں ہوگا(۱)۔ ابن جیم نے کہا: خلاصہ پیہ ہے کہ مریض اگراینے بعض ورثہ پر پھر ان کے بعدان کی اولا دیر، پھر فقراء پر وقف کرے تو اگر دوسراوارث اجازت دے دیتو پورا کا پورا وقف ہوگا اور شرط مانی جائے گی ورنہ (لینی اگر دوسرا وارث اجازت نه دے) تو دوتہائی ورثه کی ملیت ہوگی اور ایک تہائی وقف ہوگی ہاوجود یکہ بعض کے لئے وصیت کسی بھی ا چز میں نافذ نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ وقف صرف وارث کے لئے نہیں ہے اس کئے کہ وہ اس کے بعد غیر دارث کے لئے ہے تو تہائی کی طرف دیکھتے ہوئے غیر کا اعتبار کیا گیا ہے اور وقف شدہ تہائی کی اس آمدنی کی طرف دیکھتے ہوئے وارث کا عتبار کیا گیاہے، جنانچہ جب تک وارث زندہ رہے گا شرط کی پیروی نہیں کی جائے گی اوراس تہائی کی آمدنی کو اللہ تعالی کے فرائض کے مطابق ورثہ پرتقسیم کردیا جائے گا پھر جب وہ وارث ختم ہوجائے جس پر وقف کیا گیا ہے تو تہائی کی آمدنی میں اس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۲۱۱۸، الإسعاف ۱۳۵، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي مر ۱۸–۵۰، المغنی ۲۷۸–۵۰، المختاج ۲۷۸–۵۰، شرح منتبی الارادات ۲۸۸–۵۲، شرح منتبی الارادات ۲۸۸–۵۲،

<sup>(</sup>۲) حاشيه ابن عابدين ۱۳ س-۱۳۹۳، البحر الرائق ۱۱۰، شرح منتهى الارادات ۷۲۵،

<sup>(</sup>۱) حاشیه این عابدین ۳ر ۲۲ ۴، البحرالراکق ۵ ر ۲۱۰ ـ

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۵ر ۲۱۰، حاشیه ابن عابدین ۳ر ۳۲۳ ـ

اگر کوئی شخص اپنے مرض میں اپنا گھر اپنی تین لڑکیوں پر وقف کرے اور ان کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتو گھر کی تہائی وقف ہوگی اور دو تہائی مطلق ہوگی ان میں وہ جو چاہیں کریں گی، فقیہ ابواللیث نے کہا: یہاس وقت ہے جبوہ اجازت نہ دیں اگر اجازت دیدیں گر توسب کا سب ان پر وقف ہوگا(۱)۔

حنابلہ نے کہا: اگرکوئی شخص ایسا گھر جس کے علاوہ کاوہ مالک نہ ہو
اپنے بیٹے اور بیٹی پر برابر برابر وقف کر ہے اور دونوں ردکر دیں تواس کی تہائی دونوں کے درمیان برابر برابر وقف ہوگی اور کسی اجازت کی حاجت نہیں ہوگی اور دو تہائی میراث ہوگی اور اگر صرف بیٹار دکر ہے تو اس کو دو تہائی کی دو تہائی بطور ارث ملے گی اور بیٹی کو دو تہائی ایک تہائی بطور وقف ملے گی اور بیٹی کو دو تہائی کی ایک تہائی بطور وقف ملے گی اور اگر صرف بیٹی رد کر ہے تو اس کو دو تہائی کی ایک تہائی بطور وقف ملے گی اور بیٹے کوان دونوں کا نصف بطور وقف کے ان دونوں کا نصف بطور وقف علیہ نے ان دونوں کا چھٹا حصہ بطور میراث ملے گی اس کئے کہ موقوف علیہ نے رد کر دیا ہے (۲)۔

اگراس کی تہائی کو بعض ور شہ پر وقف کرنے کی وصیت کرتے وہ وہ مطلقاً صحیح ہوگی،خواہ باتی ور شاس کی اجازت دیں یا صراحناً صحت میں مطلقاً صحیح ہوگی،خواہ باتی ور شاس کی اجازت دیں یا صراحناً صحت میں یا مرض میں اس کور دکر دیں اس لئے کہ نہ اس کی بچے کی جائے گی نہ اس میں ورا شت جاری ہوگی اور آنے والی بطون (اولاد) کا حق اس سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس پر مکمل ملکیت حاصل نہیں ہوگی اس طرح اگر تہائی سے زائد کا وقف کر ہے تو اگر بقیہ ور شاجازت دیدیں تو نافذ ہو جاگا اور اگر اجازت نہ دیں تو تہائی سے زائد نافذ نہ ہوگا اگر چہ وارث ایک ہواور تہائی سے زائد کا وقف اس لئے کہ اگر وہ وارث ایک ہواور تہائی سے زائد کا وقف اس کے علاوہ پر ہوتو وہ اس کور دکر نے کا اختیار رکھتا ہے تو اسی طرح اس

کوش ہوگا جب خوداسی پر ہو(۱)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرض الموت میں اپنے وارث پر وقف کر ہے تو باطل ہوجائے گا اگر چہتہائی کے اندر ہواور اگر چہموقوف علیہ اس پر قبضہ کر لے، اس لئے کہ وہ وصیت کی طرح ہے، اور وارث کے لئے وصیت صحیح نہیں ہوتی ہے الا بیا کہ بقیہ ورثہ اس کی اجازت دیدیں تو باطل نہیں ہوگا اس کی اجازت دیدیں تو باطل نہیں ہوگا اس کے کہ بیان کی جانب سے ابتداءً وقف ہے (۲)۔

مالكيدنے وارث يروقف كےعدم جوازكى اپني اصل سے ايك مسکه کااشٹناء کیاہے جومسکہ ولدالاعیان (کے نام)سے معروف ہے اور وہ پیہ ہے کہ وہ اپنے مرض الموت میں اپنی صلبی اولا داوراولا د کی اولا داوران کے بعد والوں پر وقف کرے تو بیہ وقف صحیح ہوگالیکن جو کچھ وارث کے لئے مخصوص ہوگا اس کونقسیم میں میراث کی طرح سمجھا حائے گا مرد کے لئے دوعورتوں کے حصہ کے مثل حق ہوگا۔ حقیقی ميراث نہيں ہوگی لہذاوہ اس ملک ميں ما لکانہ کوئی تصرف یعنی بیعے ، ہبیہ وغیرہ نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ ان کے قبضہ میں وقف ہے ملک نہیں ہےتواگراس مثال میں اس کی تنین صلبی اولا دیں ہوں ، اور چار اولاد کی اولاد ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ ماں اور ایک بیوی بھی حچوڑے اور وقف میں ان کا ذکر نہ کرے تو وقف کوسات حصوں میں تقسیم کیا جائے گااس لئے کہ وقف اس کی تین اولا داوراولا دکی چار اولا دیرہے،اس کی تین اولا د کے لئے تین جھے مخصوص ہوں گے اور ماں بیوی اور ان دونوں کے علاوہ ورثہ ان میں ان کے شریک ہوں گے تو ماں کو چھٹااور بیوی کوآٹھواں حصہ ملے گااور بیاس کی تین اولا د کے حصہ میں سے ہوگا ،اور بقیہان کا ہوگا ، پھراولا د کی اولا د کے

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الارادات ۲ را ۵۴ ـ

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي عليه ۸۲/۴\_

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۵ر۲۱۰\_

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الارادات ۲/۵۲۵ ـ

#### وقف ۲۲ – ۲۳

چار جھے ہوں گے جنہیں ان کے درمیان واقف کی شرط کے مطابق تفاضل (کی بیشی ) اور برابری سے تقسیم کیا جائے گا اور جواس کی تین اولا دکے لئے مخصوص ہوگا وہ ان کے درمیان میراث کی طرح مرد کے لئے عورتوں کے دوحصہ کے مثل ہوگا ، اگرچہ واقف نے اس کے خلاف شرط لگائی ہو، اور ان کے ساتھ ان کے حصہ میں ورثہ میں سے خلاف شرط لگائی ہو، اور ان کے ساتھ ان کے حصہ میں ورثہ میں سے وہ بھی داخل ہوگا جس کا کوئی حصہ ہواور چونکہ وہ آخر میں وقف ہے اس کئے جواولا دکو ملا وہ باطل نہ ہوگا کیونکہ اس سے غیر اولا دکا حق متعلق ہے اور چونکہ مرض میں ان پر وقف صحیح نہیں ہوتا ہے لہذا ورثہ میں سے دوسرے ان کے ساتھ شریک ہوگئے۔

اگرتمام ورشہ پران کی اولاد کی اولاد پراوران کے بعد والوں پر وقف کو ابتداءً تمام افراد پرتقسیم کیا جائے گا پھر جو ورشہ کے حصہ میں آئے گا اسے مطابق تقسیم کردیا جائے گا اور جو اولاد کی اولاد کے حصہ میں آئے گا اسے واقف کی شرط کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا۔

اوراگر واقف عقب (بعد والے) کا ذکر نہ کرے، مثلاً کہے:
میری اولا د پر اور میری اولا د کی اولا د پر وقف ہے تو اولا د پر وقف
باطل ہوجائے گا اور اولا د کی اولا د پر صحیح ہوگا، تو تعقیب (بعد والے کا
ذکر) اس مسئلہ میں شرط ہے وقف کردہ شی اولا د اور اولا د کی اولا د
کے درمیان تقسیم کردی جائے گی اور جواولا د کے اولا د کے حصہ میں
آئے گی اس کی ذات وراشت ہوگی اور جواولا د کے حصہ میں آئے وہ
وقف ہوگی (ا)۔

مديون مريض كاوقف كرنا:

۲۲ - فقہاء کا ذہب ہے کہ اگر مرض الموت میں مبتلا مریض جوایسے

دین کامد یون ہے جواس کے مال کے برابر ہو، وقف کر ہے تو وقف ختم کردیا جائے گا اور اس کے دین میں چھ دیا جائے گا ، ابن عابدین نے الفوا کہ البدریہ سے نقل کیا ہے کہ تر کہ کے برابردین قرض خوا ہوں کی اجازت کے بغیر مرض الموت میں کئے ہوئے وقف کے نافذ ہونے سے مانع ہوتا ہے کین اگر دین اس کے مال کے برابر نہ ہوتو اگر ورثہ ہوں اور وہ اجازت نہ دیں تو وقف اداء دین کے بعد باقی ماندہ کی تہائی میں جائز ہوگا ، اگر اس کے ورثہ نہ ہوں یا ورثہ ہوں اور وہ اجازت دیدیں تو اداء دین کے بعد باقی ماندہ کی اجازت دیدیں تو اداء دین کے بعد کل باتی ماندہ میں وقف جائز ہوگا۔ این تیمیہ نے کہا: اگر کوئی شخص مستقل وقف کرے، پھر اس پر کوئی دین ظاہر ہواور ووقف میں چھ کو بیچ بغیر دین اداء کرنا ممکن نہ ہواور واقف میں چھ کو بیچ بغیر دین اداء کرنا ممکن نہ ہواور واقف میں ہوتو اسے چھ دیا جائے گا ، اس پر علاء کا اتفاق ہے (۱)۔

#### ذمی کاوقف کرنا:

سلا- فقہاء کا کہنا ہے کہ واقف کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، لہذا ذمی کی طرف سے وقف کرنا سیح ہوگا، اس لئے کہ وقف اس طرح تعبد کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے کہ وہ سرے سے کا فرسے سیح ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعہ تقرب قربت کی نیت پرموقوف ہے تو وہ اس کے بغیر مباح ہوگا جیسے آزاد کرنا بغیر مباح ہوگا جیسے آزاد کرنا ہے، اور یہ بالا تفاق ہے (۲)۔

البتہ ذمی کی طرف ہے کس چیز کا وقف کرناضیح ہوگا کس کاضیح نہیں ہوگا اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اور اس کی

- (۱) الدر المختار وحاهية ابن عابدين عليه ۳۸ ۳۹۵، الإسعاف سم، الاختيارات الفقهيد لابن تيميد ۱۷۹، مغنی المحتاح ۲۸ ۱۲۸، تخت المحتاح ۲۸ ۲۳۲، الشرح الكبير وحاهية الدسوقی عليه ۸۲/۸ ۸۱۸-۸۲
- (۲) الدر المختار وحاشيه ابن عابدين ۱۳۸۳، ۳۹۸، ۳۹۱، فتح القدير ۲۰۰۱، ۲۰۱، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی ۷۸/۸، مغنی الحتاج ۲۷۲۲–۲۵ ۳۰ شرح منتبی الارادات ۹۹۲/۲۳ م

### وضاحت عنقریب موقوف سے متعلق گفتگو میں آئے گی۔

### مرتد كاوقف كرنا:

۲۴- اگر مرتدایخ ارتداد کی حالت میں وقف کرے تو اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفه کا مذہب ہے کہ مرتداگر اپنے ارتداد کی حالت میں وقف کر ہے تو اس کا وقف موقو ف رہے گا، اگر لوٹ آئے اور اسلام لے آئے تو اس کا وقف صحیح ہوجائے گا ور نہ اگر وہ مرجائے یا اپنے ارتداد پرتل کردیا جائے تو اس کا وقف باطل ہوجائے گا اور یہی ابو بکر کے علاوہ حنابلہ کی عبارتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا: مرتد کی ملک کے زائل ہونے کا حکم صرف اس کے ارتداد کی وجہ سے نہیں لگایا جائے گا۔

حفیہ میں سے امام محمہ بن الحسن نے کہا: مرتد سے وہ چیزیں جائز ہوں گی جو اس قوم سے جائز ہوں گی جن کا دین اس نے اختیار کیا ہے۔

حنفیہ کے نز دیک مرتدعورت کا وقف صحیح ہوتا ہے اس کئے کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، الایہ کہ وقف حج یا عمرہ وغیرہ پر ہوتو جائز نہیں ہوگا۔

شافعیہ اور حنابلہ میں سے ابو بکرنے کہا: مرتد کا وقف باطل ہے۔
لیکن اگر وقف مسلمان سے صادر ہو پھر وہ مرتد ہوجائے تو حنفیہ
کے نز دیک اس کا وقف باطل ہوجائے گا یہاں تک کہا گرچہ وہ اسلام
کی طرف لوٹ آئے ، مالکیہ میں سے شخ علیش نے ظاہراس کو قرار دیا
ہے کہاس کا وقف صحیح ہے ، باطل نہیں ہوگا (۱)۔

#### دوسری شرط: واقف شی موقوف کاما لک ہو:

یہ شرط ہے کہ واقف وقف کے وقت شی موقوف کا قطعی طور سے مالک ہواور یہ بالا تفاق ہے اور اسی پر فضولی کے وقف اور حاکم کے وقف کے بارے میں حکم کا بیان متفرع ہوتا ہے اور اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

### اول:فضولي كاوقف كرنا:

۲۵- فضولی کے وقف کے سیح ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ حفیہ، بعض مالکیہ کے نزدیک، شافعیہ کے پہمال قدیم قول میں اور ایک روایت میں، امام احمہ کے نزدیک فضولی کا وقف مالک کی اجازت پرموتوف رہے گا تواگر وہ اس کی اجازت دیدے تو جائز ہوجائے گااس کئے کہ مالک جب فضولی کے فعل کوجائز قرار دیتا ہے تو یہ فعل در حقیقت اس سے صادر ہوتا ہے اگر مالک اس کی اجازت نہ دیتے و جائز نہیں ہوگا۔

راجح مذہب میں حنابلہ کے نزدیک اور -مشہور قول میں - مالکیہ کے نزدیک، اور جدید قول میں شافعیہ کے نزدیک فضولی کا وقف صحیح نہیں ہے اگرچہ مالک اس کی اجازت دیدے، اس لئے کہ وہ نہ مالک ہے نہ ولی اور نہ وکیل (۱)۔

مالکیہ نے اس تھم کی علت یہ بیان کی ہے کہ موقوف بغیر عوض ملکیت سے نکلتا ہے بیتے اس کے برخلاف ہے،اسی لئے بیع صحیح ہوگی، اس لئے کہ بیج بالعوض ہوتی ہے۔ دیکھئے:'' فضولی''فقرہ راا۔

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشيه ابن عابدين ۳۲۰ ۳۹۲ محاشية الدسوقی ۶۸۷۰ م. مخ الجليل ۶۸ ر ۲۷۸، مغنی المحتاج ۲۸۵۸، ۴۸ ر ۱۸۳۸، اسنی المطالب ۶۸ ر ۱۲۳۸، المغنی ۸۸ ر ۱۲۹۸

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۲۰۳۸، حاشية الدسوقی ۲۹۸۷، الخرشی ۲۹۸۷، مغنی المحتاج ۱۸۲۳، الفروع ۳۹۸۳، نیل الرادات ۲۳۳، الفروع ۳۹۸۳، نیل المآرب ۱۱/۱۲

دوم- حاكم كاوقف كرنا:

۲۷ - فی الجملہ فقہاء کا فدہب ہے کہ حاکم کے لئے بیہ جائز ہوگا کہ وہ بیت المال سے بھلائیوں اور مسلمانوں کے مصالح پر وقف کرے، البتہ فقہاء کے یہاں کچھ قیو داور تفصیل ہے، اس کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے:

حنفیہ نے کہا جیسا کہ الدر المختار اور حاشیہ ابن عابدین میں ہے:
اگر سلطان بیت المال سے کسی عام مصلحت کے لئے وقف کر ہے جیسے مسجد پر وقف کر ہے تو وہ جائز ہوگا، اگر وقف کسی معین شخص اور اس کی اولاد پر ہوتو وہ صحیح نہیں ہوگا، اگر چہاس کا آخر فقراء کے لئے کر دے، اس لئے کہ بیت المال مسلمانوں کے مصالح کے لئے ہے تو اگر اس کے شرعی مصرف پر ہمیشہ کے لئے کر دے گا تو اسے ثواب ملے گا، خاص طور سے جب کہ ان ظالم حکمر ال سے اندیشہ ہو جو اس کو غیر شرعی مصرف پر صرف کریں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ اس نے امراء میں سے ان لوگوں کوروک دیا جو بعد میں آکر اس طرح کا تصرف کریں ا

ما لکیہ نے کہا: سلطان جو بھلائیوں پروقف کرتے ہیں وہ صحیح ہے حالانکہ جس کوانہوں نے وقف کیا ہے اس پران کی ملکیت نہیں ہے اس لئے کہ سلطان مسلمانوں کی طرف سے وکیل ہے، لہذا وہ واقف کے وکیل کے، لہذا وہ واقف کے وکیل کی طرح ہوگا اوراس کا وقف صحیح ہوگا جیسا کہ ابن عرفہ نے محمد بن خالد کے ساع کے حوالہ سے قبل کیا ہے لیکن قرافی نے الفروق میں بن خالد کے ساع کے حوالہ سے قبل کیا ہے لیکن قرافی نے الفروق میں اس کی تاویل اس طرح کی ہے بشرطیکہ بادشاہ بیا عقادر کھتے ہوئے وقف کریں کہ وہ مالکوں کے وکیل ہیں، اگروہ بیا عقادر کھتے ہوئے اس کو وقف کریں کہ وہ ان کی ملک ہے تو ان کا وقف کرنا باطل ہوگا، عبدوتی نے اس کا فتوی دیا ہے اور اسی کو ابن غازی نے نقل کیا ہے۔

- (۱) الدرالمخاروحاشية ابن عابدين عليه ۳ر ۳۹۳\_
- (۲) حاشية الدسوقي ۴ / ۷ ک،الفروق للقرافي ۳ / ۷ ـ

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ امام کی طرف سے بیت المال کی کسی چیز کو وقف کرناضیح ہے، ابوسعید بن عصرون نے بھی سلطان نور الدین شہید کو اس کا فتوی دیا اور حضرت عمر کی طرف سے عراق کے سواد (کھیت اور باغ وغیرہ) کو وقف کردینے سے استدلال کیا یہ وقف نواہ کسی معین شخص پر ہویاعام لوگوں پر ہو۔

نووی نے کہا: اگرامام غنیمت کی زمین کو وقف کرنے میں مصلحت سمجھے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے کیا تھا تو بیجا ئز ہوگا بشرطیکہ غنیمت حاصل کرنے والوں کو عوض دے کریا بغیرعوض کے اس سے دست برداری پر راضی کرلے۔

بیت المال سے امام کے وقف کرنے کے بارے میں سکی نے توقف کیا ہے خواہ وہ کسی معین شخص پر ہو یاعام لوگوں پر ۱)۔

حنابلہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ امام غنیمت میں حاصل کی ہوئی زمین کو وقف کرے، بہوتی نے کہا: جو اوقاف میں المال سے ہوں جیسے بادشا ہوں کے اوقاف تو جس کو بیت المال سے ہوں جیسے بادشا ہوں کے اوقاف تو جس کو بیت المال سے لینے کا اختیار ہوتا ہے اس کے لئے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا اگر چیوہ شروط کو انجام نہ دے (۲)۔

## وقف کرنے والوں کی شرطیں:

27- وقف ایک اختیاری قربت ہے جس کو وقف کرنے والاجس میں چاہتا ہے اپنے پیندیدہ طریقہ کے مطابق کرتا ہے اور اس کو اختیار ہے کہ وقف کرتے وقت الیمی شرطیس لگائے جو تھم شریعت کے مخالف نہ ہوں، واقف جو شرطیس لگائے گا ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا ان کی مخالف جائز نہ ہوگی بشرطیکہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہوں یا وقف کے مقتضی کے خلاف نہ ہوں کیونکہ جیسا کہ فقہاء کہتے ہیں

- (۱) مغنی الحتاج ۲/۷۷ m،اسنی المطالب ۲/۵۷ م\_
  - (۲) شرح منتهی الارادات ۲ / ۱۱۸–۱۱۹، ۵۱۳ ـ

واقف کی شرط نص شرعی کی طرح ہوتی ہے۔

چنانچہ حاشیہ ابن عابدین میں ہے: واقف کی شرطیں اگر شرع کے مخالف نہ ہوں تو ان کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ مالک ہے لہذا اسے اختیار ہوگا کہ اپنے مال کو جہاں چاہے لگائے جب تک کہ وہ معصیت نہ ہوا ور اسے اختیار ہوگا کہ فقراء کی کوئی صنف مخصوص کر لے، اگر چپہ تمام فقراء میں صرف کرنا قربت ہے (۱) اور در دیر کی الشرح الکبیر میں ہے: اگر واقف کی شرط شرعاً جائز ہوتو اس کی پیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی پیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے اور اگر جائز نہ ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے ایک کرنا واجب ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہوتو اس کرنا واجب ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہے کی ایک کرنا واجب ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہوتو اس کرنا واجب ہوتو اس کرنا واجب ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہوتو اس کرنا واجب ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہوتو اس کی چیروی کرنا واجب ہوتو اس کرنا واجب ہوتو اس

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اصل میہ ہے کہ واقف کی شرائطا کا لحاظ کیا جائے گا جب تک کہ اس میں کوئی الیمی چیز نہ ہوجو وقف کے منافی ہو (۳)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے جیسا کہ شخ تقی الدین بن تیمیہ نے کہا: شرائط کا پورا کرنااس صورت میں لازم ہوگا جب وہ مقصود شرعی میں خلل ڈالنے کا سبب نہ ہوں اور مقصود شرعی کے فوت ہونے کے ساتھ ان میں ہے بعض کی محافظت جائز نہیں ہوگی (۴)۔

ابن القیم نے وقف کرنے والوں کی شرطوں کو چارقسموں میں تقسیم کیا ہے: شریعت میں حرام کردہ شرطیں: اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی ناپیند یدہ شرطیں،الیی شرطیں جواس چیز کے ترک کو مضمن ہیں جواللہ اور اس کے رسول کے یہاں زیادہ پیند یدہ ہیں اور الیی شرطیں جوالیہ اور اس کے رسول کے یہاں زیادہ پیند یدہ ہیں اور کے یہاں زیادہ پند یدہ ہیں، تو یہلی تین قسموں کا نہ کوئی احترام ہوگا نہ اعتبار، اور چوشی قسم ہی الیی شرط ہے جس کی پیروی کی جائے گی اور اعتبار، اور چوشی قسم ہی الیی شرط ہے جس کی پیروی کی جائے گی اور

جس کااعتبار کرناواجب ہوگا(ا)۔

۲۸ - جوشرطیں جائز ہوں گی اور ان پرعمل واجب ہوگا اور جوشرطیں شریعت کے مخالف ہوں گی ان شریعت کے مخالف ہوں گی ان کے بارے میں فقہاء نے جن کے بارے میں فقہاء نے جن شرا کط کا ذکر کیا ہے ان کے تنع کے ذریعہ ان کوتین قسموں میں تقسیم کرنا ممکن ہے:

الف-باطل شرطیں جو وقف کو باطل کرنے والی اوراس کے انعقاد سے مانع ہوں، اس لئے کہ وہ وقف کے لزوم کے منافی ہیں۔ ب-ایسی باطل شرطیں کہ اگر واقف ان کی شرط لگائے تو وقف صحیح ہوگا اور شرط باطل ہوگی۔

ج-الیی صحیح شرطیں جن میں وقف اور شرط دونوں صحیح ہوں گے اور پیشرطیں اپنی تمام انواع کے ساتھ ہرمذہب میں الگ الگ ہیں۔
چنانچہ بھی کوئی شرط کسی مذہب میں صحیح اور دوسرے مذہب میں باطل ہوتی ہے بلکہ بھی ایک ہی مذہب کے فقہاء کے درمیان ایک ہی مثال میں اختلاف ہوتا ہے، بعض اس کو باطل قرار دیتے ہیں اور دوسرے اس کو حجے مظہراتے ہیں۔

اس کی وضاحت ذیل میں ہے:

۲۹ - پہلی قتم: باطل شرطیں جو وقف کو باطل کرنے والی اور اس کے انعقاد سے مانع ہوں، یہ وہ شرطیں ہیں جو وقف کے لزوم کے منافی ہوں۔ موں اور اس کے مقتضی کے بھی منافی ہوں۔

بعض فقہاء کے نزدیک اس تیم کی ایک مثال: واقف وقف کرتے وقت پیشرط لگائے کہ اسے خیار ہوگا لینی وقف کو باقی رکھنے اور جب چاہے اس میں رجوع کرنے کا یا وہ پیشرط لگائے کہ اسے اس کو فروخت کرنے، ہیمکرنے، یار ہن رکھنے کاحق ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير، حاشية الدسوقي عليه ۸۸٫۴ -

<sup>(</sup>٣) مغنی الحتاج ۲۸۲۸ سـ

<sup>(</sup>۴) کشاف القناع ۴ ر ۲۲۳، الإنصاف ۲۰۱۷، الفروع ۲۰۱/۳۰

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين ۱۳ر ۹۷ طرمكتبة الكليات الازهربيه

اصح قول میں شافعیہ کے نز دیک اور محمد بن الحنفیہ کے نز دیک بھی ہے اوراضح کے مقابل قول میں شافعیہ کی رائے بیہے کہ بیجائز

اسی میں سے حنابلہ کے نزدیک بیبھی ہے کہ اگر واقف بیشرط لگائے کہجس پروقف کیا گیاہے وہ وقف سے فائدہ نہا ٹھائے ، یابیہ شرط لگائے کہ جن پر وقف کیا گیا ہے ان میں سے جس کو جاہے گا نکال دے گایا جن پروقف نہیں کیا گیا ہے ان میں سے جس کو جاہے گا داخل کرے گاتو وقف سیح نہیں ہوگااس لئے کہ یہوقف کے مقتضی کے منافی شرطیں ہیںلہذااس کو فاسد کر دیں گی (۲)۔

تو وقف صحیح ہوجائے گا اور شرط باطل ہوجائے گی اور اس قتم میں مثالیں ہرمذہب میں الگ الگ ہیں:

اسی میں سے وہ ہےجس کو حنفیہ اور مالکیہ نے لکھا ہے کہ کتا بوں کو وقف کرنے والااگراینے وقف میں پیشرط لگائے کہ کتابیں رہن کے بغیر عاریت پرنہیں دی جائیں گی تو شرط باطل ہوگی اس لئے کہ عاریت بردی ہوئی چیز عاریت لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے اوروہ قابل ضان ہیں ہوتی ہے(۳)۔

وقف کو فاسداور باطل کرنے والی شرطوں میں سے بہ ہے کہ وقف كرنے والا وقف سےاپنے دين كى ادائيگى ياس سے انتفاع كى شرط لگائے۔حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کی رائے جس پرفتوی

ہے کہ واقف پیشرط لگائے کہ وہ وقف میں سے اپنے او پرخرچ

٣٠ - دوسری قتم: الیی باطل شرطیں جن کواگر وقف کرنے والالگائے گا

# حنفیہ کے نزدیک اس کی کچھ مثالیں:

الف-اگروقف کرنے والا بیشرط لگائے کہاس کی اولا دمیں سے وتف چلانے کا جومتولی ہوگا اس کوعزل ونصب اور تمام تصرفات کا اختیار ہوگا کوئی قاضی یا کوئی امیران ہے کوئی دخل اندازی نہیں کرےگا اورا گروہ ان سے دخل اندازی کریں توان پراللّٰہ کی لعنت ہوتو بیشرط شریعت کے مخالف ہے اور اس میں جن پر وقف کیا گیا ہے ان کے مفاد کوفوت کردینا اور وقف کومعطل کردینا ہے لہذا اسے قبول نہیں کیا حائے گانیزشر بعت کی مخالف شرطیں لغواور باطل ہیں (۱)۔

ب- اگر وقف کرنے والا شرط لگائے کہ قاضی یا سلطان وقف کے متولی کومعزول نہ کرے گا تو قاضی کے لئے جائز ہوگا کہ اگروہ خائن ہوتو اس کومعزول کردے اس لئے کہ وہ حکم شریعت کی مخالف شرط ہےلہذاباطل ہوگی (۲)۔

ج-اگر وقف کرنے والا شرط لگائے کہ قاضی یا سلطان کو وقف کے بارے میں بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا تو بیشرط باطل ہوگی اور قاضی کو کلام کاحق ہوگا اس لئے کہ اس کی نگاہ بلند ہے اور بیا یک الیمی شرط ہے جس میں وقف کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی مصلحت لہذا اسے قبول نہیں کیا جائے گا(۳)۔

# ما لکیہ کے نزدیک اس کی کچھ مثالیں:

الف-اگروقف کرنے والا وقف کے مستحق پراس کے اصلاح کی شرط لگائے تو شرط لغو ہوجائے گی اور وقف صحیح ہوجائے گا اور اس کی اصلاح اس کی آمدنی سے کی جائے گی ، جیسے وہ زمین جس پڑٹیس ہو یعنی اس پرکسی ظالم حاکم کا کوئی جرمانه ہواور اس کو وقف کرنے والا

<sup>(</sup>۱) الدرالمخاروحاهية ابن عابدين ۳ر ۳۹۰

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۵ر ۲۷۵، فتح القدير ۲۳۲ ــ

<sup>(</sup>۳) حاشیهابن عابدین ۳۸۸ سالبحرالرائق ۲۴۱۵\_

<sup>(</sup>۱) نهاية الحتاج ۵ر ۳۱۴ مغنی الحتاج ۲ر ۳۸۰ المغنی ۶ ر ۲۰۴ – ۲۰۴ ، الدر المختار سر ۸۷سـ

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۱۲۲۳، الانصاف ۲۷۵۷

<sup>(</sup>۳) الدرالمختار وحاشية ابن عابدين عليه ۳ر ۳۶۷، الحطاب ۳۹/۳\_

شرط لگادے کہ جرمانہ کی ادائیگی اس کی آمدنی سے ہوگی (۱)۔

ب- اگر وقف کرنے والا اس صورت میں موقوف کی اصلاح سے شروعات نہ کرنے کی شرط لگائے جبکہ اس کی اصلاح کی حاجت ہے جیسے وہ عمارت جس کومرمت کی ضرورت ہوتو اس کی شرط کی پیروی نہیں کی جائے گی اس لئے کہ بیسرے سے وقف کو باطل کردینے کا سب بن جائے گی اس کئے کہ بیسرے سے وقف کو باطل کردینے کا سب بن جائے گا بلکہ پہلے اس کی مرمت کی جائے گی تا کہ اس کا عین باتی رہے۔

5- اگر موقوف حیوان ہوجس پرخرچ کرنے کی حاجت ہو، اور وقف کرنے والے نے اس پر پہلے خرچ نہ کرنے کی شرط لگائی ہوتو اس کی شرط باطل ہوگی اور اس کی آمدنی سے اس پرخرچ کیا حائے گا(۲)۔

حنابلہ نے کہا: شرطوں کو پورا کرنا صرف اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب کہ وہ مقصود شرعی میں خلل ڈالنے کا سبب نہ بنیں اور ان کے ذریعہ مقصود شرعی کے فوت ہونے کے ساتھ ان کے بعض کی محافظت جائز نہیں ہوگی اس بنیاد پراگر کوئی شخص نیک کا موں میں بیشرط لگائے کہ اس میں مفضول صنف کو مقدم کیا جائے گاتو اس نے اللہ کی شرط کے خلاف شرط لگائی ہے جیسے امامت میں اس کا غیر اعلم (فائق فی العلم) کومقدم کرنے کی شرط لگانا (۳)۔

اگر وقف کرنے والا صراحت کرے کہ ناظر مطلقاً جو چاہے یا مطلقاً جو کچھ مناسب سمجھے اس کے کرنے کا اختیارا سے ہوگا تو میسجے اور مشہور تول کے مطابق شریعت کی مخالفت کے سبب باطل شرط ہے اور ناظر پر بیان مصلحت یعنی جبتو اور غور وفکر ضروری ہوگی تو وہ اس پرعمل کرے گاجس کے بارے میں ظاہر ہوگا کہ اس میں مصلحت ہے۔

اگر وقف کرنے والا وقف کی آمدنی کے استحقاق میں غیرشادی شدہ ہونے کی شرط لگائے تو شادی شدہ غیرشادی شدہ کے مقابلہ میں اس صورت میں زیادہ حقد ار ہوگا جب کہ دوسری صفات میں دونوں برابر ہول(۱)۔

ا ۳- تیسری قسم: وہ صحیح شرطیں جن کی پیروی ضروری ہوتی ہے اس لئے کہ وقف کرنے والے کی شرط اگر شریعت کے مخالف نہ ہواور اس میں نہ وقف کو کوئی نقصان ہواور نہ مستحقین کوتو اس کی پیروی ضروری ہوگی نیز اس لئے کہ وقف کرنے والا مالک ہے تو اسے اختیار ہوگا کہ اسینے مال کو جہاں جا ہے کردے بشرطیکہ معصیت نہ ہو (۲)۔

یہ شرطیں زیادہ تر وہی ہوتی ہیں جو وقف کی آمدنی کی تقسیم مستحقین، ان کی صفات، استحقاق کا زمان اور جو کچھ دیتا ہے اس کی مقدار کے بیان وغیرہ سے متعلق ہوتی ہیں، اور حضرت عمرٌ نے وقف کیا اور اگر ان کی شرط کی پیروی کیا اور اگر ان کی شرط کی پیروی واجب نہ ہوتی تو ان کے شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور حضرت زبیر بن العوامؓ نے اپنی اولا دیروقف کیا اور اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے لئے شرط لگائی کہ وہ اس حال میں رہیں کہ نہ ضرر پہنچا ئیں نہ ان کو ضرر کہنچا یا جائے بھر جب وہ شو ہر کے ذریعہ بے نیاز ہوجا ئیں تو ان کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا، نیز اس لئے کہ وقف اس کی جہت سے حاصل میں کوئی حق نہیں ہوگا، نیز اس لئے کہ وقف اس کی جہت سے حاصل میں کوئی حق نہیں ہوگا، نیز اس لئے کہ وقف اس کی جہت سے حاصل میں کوئی حق نہیں ہوگا، نیز اس کے کہ وقف اس کی نہیں شارع کی نص کی

ذیل میں ان شرائط کی بعض مثالوں کا ذکرہے:

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي ١٩٨٨ ـ

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيروحاشية الدسوقى عليه ٩٠/٣-

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۴ ۸ ۲۲۳

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۱۲۲۳–۲۲۲ پ

<sup>(</sup>۲) الدرالختاروحافية ابن عابدين ۳۱/۳ معونة اولى النهي ۷۹۸/۵\_\_

<sup>(</sup>٣) الدرالمختار وحاشية ابن عابدين عليه ٣١٧ م، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ٨٨٨ - ٨٨٨ ، روضة الطالبين ٨٨٨ - ٣٣٩ ، المهذب الر٥٥٠ ، المغنى ٨٨ - ٢١٨ ، كشاف القناع ٨٨ / ٢٥٨ -

#### وقف ۳۲–۳۳

الف- شخص معین سے شروعات کرنا یا اس کومقدم کرنا یا اس کے لئے کسی معین چیز کوخصوص کرنا:

۳۲ - حفیہ نے کہا: اگر واقف شرط لگائے کہ آمدنی صرف کرنے کی ابتدا میرے رشتہ دار فقراء میں سے اقرب فالاقرب سے کی جائے تو اس کو آمدنی میں سے اتنادیا جائے گاجواس کو بے نیاز کر دے، ان میں سے اقرب کو دوسودر ہم دیئے جائیں گے (جو کہ مقدار نصاب ہے) پھراس سے قریب والے کواسی طرح آخر بطون تک (۱)۔

اگروتف کرنے والا کہے: میری بیز مین اللہ تعالی کے لئے ہمیشہ کے لئے جب تک زید وعمر وزندہ رہیں ان پر اور ان کے بعد مساکین پر وقف ہے اس شرط پر کہ زید سے شروعات کی جائے اور اس صدقہ کی آمد فی سے ہرسال اس کوایک ہزار درہم دیئے جائیں اور عمر و کوایک سال کا گزارہ دیا جائے گا تو وقف جائز ہوگا اور زید سے شروعات کی جائے گی اور اسے ایک ہزار دیئے جائیں گے پھر عمر و کو اس کا ایک سال کا گزارہ دیا جائے گا اور جو پھی جائے دونوں کے درمیان آ دھا میں اکھا کر لیا تھا اور اگر اس پر اضافہ نہ کرتا تو پورا ہی دونوں کے درمیان آ دھا میں اکھا کرلیا تھا اور اگر اس پر اضافہ نہ کرتا تو پورا ہی دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوتا، تو جب اس نے چھی تھے گھا ہے آ مدنی اس کے لئے درمیان آ دھا جو تو زید کو مقدم کیا جائے گا پھر اگر اس سے پھی تی جائے تو کا فی نہ ہوتو زید کو مقدم کیا جائے گا پھر اگر اس سے پھی تی جائے تو اس عیں اسے عمر وکودے دیا جائے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتو زید کو مقدم کیا جائے گا گور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے پھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے گھی نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے کہ ہے نہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے کہ ہونہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے گا ور نہ اس کے لئے کہ ہونہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے کہ ہونہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے لئے کہ ہونہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے گونہ ہوتا والے گا ور نہ اس کے سے نہ بھی میں دیا جائے گا ور نہ اس کے سے نہ بھی میں دیا جائے گا ور نہ اس کے گا ور نہ اس کی سے نہ بھی دیا جائے گا ور نہ اس کی دیا جائے گا ور نہ اس کی دیا جائے گا ور نہ اس کے سے نہ بھی دیا جائے گا ور نہ اس کی دیا جائے گا دیا گا کے کہ دیا جائے گا کے کہ دیا جائے کیا کے کہ دیا کے کیا کہ کی دونوں کے در کہ کیا کیا کے کہ

مالکیہ نے کہا: اگر وقف کرنے والا وقف کی آمدنی سے فلاں کے ساتھ استے سے شروعات کرنے یا ہرمہینہ اتنا یا ہرسال اتنا دینے کی شرط لگائے تواسے دوسرے سے پہلے اتنادیا جائے گا اور اگر پہلے سال

حاصل ہونے والی آمدنی اس کے اس حق کو پورا نہ کرے جس کو واقف نے متعین کیا تھا تو اس کی تکمیل دوسر سے سال کی آمدنی سے کی جائے گی۔

اگروقف کرنے والا کہے: ہرسال کی آمدنی سے اس کو اتنا دواور
کوئی سال ایسا آئے جس میں کچھ پیدا نہ ہوتو اسے ماضی کا حصہ
مستقبل کی آمدنی سے نہیں دیا جائے گا، جب کہ وہ اس کے حق کو پورا
نہ کرے اس لئے کہ اس نے آمدنی کی نسبت ہرسال کی طرف کی
ہے(۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر وقف کرنے والا پہلے سال کی آمدنی کسی قوم پراور دوسرے سال کی آمدنی دوسرے لوگوں پرصرف کرنے کی شرط لگا دے اور اسی طرح جو باقی رہیں تو اس کی شرط کی پیروی کی جائے گی (۲)۔

حنابلہ نے کہا: اگر وقف کرنے والا جن پر وقف کیا گیا ہے ان میں بعض کو مقدم کرنے کی شرط لگائے جیسے بعض کو چھوڑ کر بعض اہل وقف سے ابتدا کرنے کی (شرط لگائے) جیسے: میں نے زید عمر واور بکر پر وقف کیا دینے کی ابتدازید سے کی جائے گی یا میں نے فلاں جماعت پر وقف کیا اور ابتدا اصلح یا افقہ سے کی جائے گی تو اس کا لحاظ کیا جائے گا(۳)۔

ب-جن پروقف کیا گیاان میں سے بعض کوتر جیج دینا یا ان کے درمیان برابری کرنا:

سس – واقف کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے وقف میں جن پر وقف کیا گیا ہے ان کے درمیان استحقاق میں برابری کرنے یا بعض کو بعض پر

<sup>(1)</sup> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١٩٨٧-

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۸ روسية

<sup>(</sup>۳) كشاف القناع ۴۸ر ۲۶۰،الإ نصاف ۷ر ۵۳،معونة اولى النبي ۸۰۳،۵ م

<sup>(</sup>۱) الإسعاف/۱۱۸\_

<sup>(</sup>٢) الاسعاف ١٢٢-١٢٣\_

#### وقف ۴۳

ترجیح دینے کی شرط لگائے لہذا اگر وقف کرنے والا کیے: میری پیہ زمین فلاں کے بیٹوں پرصدقہ موقو فہ ہے اس شرط کے ساتھ کہ میں ان میں سے جس کو چاہوں ترجیح دوں ،اوران میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینے سے پہلے مرجائے تو آمدنی ان کے درمیان برابری کے ساتھ ہوگی اس لئے کہان میں ہے کسی کوتر جیے نہیں دی گئی ہے،اگر کہے: میں نے فلال کورج جی دی ہے اور اس کے لئے تمام آمدنی کردی ہے توضیح نہیں ہوگا، اس لئے کہ بہخصیص ہے ترجیح نہیں ہے، بیہ ضروری ہے کہ ہرایک کو کچھ دے، پھرجس کو جاہے کم یا زیادہ مطلقاً یا مدت معینہ تک کے لئے بڑھادے،اگراضافہ کردےاور کیے: فلاں کے بیٹوں پراوران کی نسل پر پھران میں سے کسی ایک کواس کے بیٹے اوراس کینسل کو جب تک ان کینسل چلے ترجیح دیدے تو جائز ہوگا اور یہاں کے لئے اور ہمیشہ کے لئے اس کینسل کے لئے ہوگا،اس کواس میں رجوع کا حق نہیں ہوگا اس لئے کہ اصل وقف میں ترجیح کی شرط لگانے کے سبب وہ اصل وقف سے کمحق ہوجائے گی ، اگر کسی کومثال کے طور پرکسی سال کی نصف آمد نی ہے تر جتح دیتو جائز ہوگا اور اس سال کے بعد ہونے والی آمدنی میں وہ اپنے شرکاء کے برابر ہوگا اور اگر کہے: میں نے فلاں کواس کے بھائیوں پرنصف آمدنی سے ترجیح دی اور وہ تین ہوں تو تر جنح والا آ دمی دوتہائی کا اوراس کے بھائی ایک تہائی کے مستحق ہوں گے اس لئے کہ آ دھا اس کوتر جمح کی وجہ سے ہوجائے گا اور دوسرا نصف ان کے درمیان تین حصوں میں تقسیم ہوگا اس لئے کہ وہ اس میں ان کے مساوی ہے تو ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا اورنصف چھٹے کے ساتھ مل کردوتہائی ہوجائے گا(۱)۔

اگر کہے: میری بیز مین فلال کے بیٹوں پراس شرط پرصد قدموقو فہ ہے کہ میں اس کی آمدنی ان میں سے جس کو چاہوں گا دوں گا پھروہ ان

میں سے ایک کے لئے اس کاکل یا بعض مطلقاً یا مدت معینہ کے لئے کردے یا اس کے بارے میں ایک کے بعد ایک کو ترتیب وار کردے، یا ان میں سے بعض کو بعض پرتر جیج دے تو جائز ہوگا، اوراگر اس کو ان میں سے کسی کے لئے ایک مدت کے لئے کردے اور بیا مدت گذر جائے یا مطلقاً کرے اور وہ مرجائے تو اس کی مشیت باطل ہوجائے گی اوروہ ان کے درمیان برابری کے ساتھ ہوگی (۱)۔

اسی طرح اگر واقف مستحقین کے درمیان برابری کریے واس کی شرط پر عمل کیا جائے گا جیسے وہ کہے: مرد وعورت برابر ہوں گے یا مرد کو عورت پر یاعورت کومر دیر ترجیح دے دیے (۲)۔

یا کہے: اس شرط پر کہ بڑے کوچھوٹے سے دوگنا ہوگا یا عالم کو جاہل سے دوگنا ہوگا یا اس کے برعکس سے دوگنا ملے گا یا اس کے برعکس کرے اس کئے کہ وقف کی ابتدا اس کا حق ہے تو اس طرح اس کی ترجیح اور تربیجی ہوگی (۳)۔

ج-آمدنی کو معین مذہب والوں کے لئے مخصوص کرنا: ہم ۳ - فقہاء کی رائے ہے کہ اگر وقف کرنے والا وقف کی آمدنی کو کسی معین مذہب یا کسی معین جہت والوں کے لئے مخصوص کر دی تو اس کی شرط معتبر ہوگی ، اور فقہاء کے یہاں کچھ نفصیل ہے:

چنانچ حفیہ نے کہا: اگر وقف کرنے والا مذہب کو معین کردے اور بیشرط لگائے کہ جواس سے منتقل ہوگا خارج ہوجائے گا تواس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گا، اگراپنی اولا دپر وقف کرے اور شرط لگائے کہ جو معتز لہ کا مذہب اختیار کرلے گا وہ خارج ہوجائے گا پھران میں سے

<sup>(</sup>۱) الإسعاف/١٢٦\_

<sup>(</sup>۱) الإسعاف/١٢٨\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٨٧٨، الروضه ٣٣٨/٥-٣٣٩، المهذب الر٥٥٩، كشاف القناع ١٨٠٢، الإنصاف ١٨٥٥.

<sup>(</sup>۳) المغنی۵ر۱۲۷–۱۱۸

ایک آدمی اس کو اختیا رکر لے تو وہ خارج ہوجائے گا، اس طرح اگر وقف کرنے والامعتزلہ میں سے ہواور وہ شرط لگائے کہ جو اہل سنت کے مذہب کی طرف منتقل ہوجائے گا وہ باہر ہوجائے گا تو اس کی شرط معتبر ہوگی، اگر میشرط لگائے کہ جو اہل سنت کے مذہب سے دوسرے کی طرف منتقل ہوجائے گا اور وہ خارجی یا رافضی ہوجائے تو وہ باہر ہوجائے گا اور وہ خارجی یا رافضی ہوجائے تو وہ باہر ہوجائے گا ()۔

مالکیہ نے کہا: اگر کوئی شخص کسی معین مذہب والوں کوان پر اپنے وقف کی آمدنی صرف کرنے کے لئے یا اپنے مدرسہ میں تدریس کے لئے مخصوص کرے تو ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف عدول کرنا جائز نہیں ہوگا(۲)۔

شافعیہ نے کہا: اگر علماء پر اس شرط کے ساتھ وقف کرے کہ وہ فلال کے مذہب پر ہوں تو اس کی شرط کی رعایت کی جائے گی اسی طرح اگر کسی مدرسہ یار باط میں کسی جماعت کو مخصوص کرتے وان سے مخصوص ہوجائے گا (۳)۔

حنابلہ نے کہا: وقف کرنے والا مدرسہ کو کسی مذہب والوں کے ساتھ جیسے حنابلہ یا شافعیہ کے ساتھ مخصوص کرے تو مخصوص ہوجائے گا اسی طرح رباط، خانقاہ اور مقبرہ ہیں اگر ان کو کسی مذہب، شہر، یا قبیلہ والوں کے ساتھ مخصوص کردے تو شرط کو ممل دلاتے ہوئے مخصوص ہوجائے گا، اگر کسی مسجد یا رباط یا مدرسہ میں امامت کو کسی مذہب کے ساتھ مخصوص کردے تو وہ اس کے ساتھ خاص ہوجائے گی جب تک کہ وہ شخص جس کے لئے امامت کی شرط لگائی جارہی ہے نماز کے کسی حکم میں صریح سنت یا ظاہر سنت کے خالف نہ ہو۔

حنابلیہاوراضح کے مقابل قول میں شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ

اگر مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو کسی مذہب کے ساتھ خاص کردی تو وہ ان کے لئے خاص نہیں ہوگی اس لئے کہ مسجدیت کا اثبات عدم اختصاص کا تقاضا کرتا ہے لہذا مخصوص کرنے کی شرط اس کے منافی ہوگی۔

اصح قول میں شافعیہ اور حنابلہ میں سے صاحب التخیص کا مذہب ہے کہ اگر مسجد کے وقف میں کسی جماعت سے اس کے مخصوص ہونے کی شرط لگا دیتو ان کے ساتھ خاص ہوجائے گی، صاحب المخیص نے کہا: قول اشبہ کے مطابق ان سے خاص ہوجائے گی اس لئے کہ نماز کے احکام میں مذاہب میں اختلاف ہوتا ہے (۱)۔

## د-ادخال اوراخراج کی شرط:

۳۵- فقہاء کا قول ہے کہ وقف کرنے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے وقف میں ادخال اور اخراج کی شرط لگائے (۲)۔

ادخال سے مقصود: جن پر وقف کیا گیا ہے ان کے بعض کے استحقاق کا کسی صفت پر متر تب ہونا اور اخراج سے مقصود: جن پر وقف کیا گیا ہے ان میں سے بعض کے عدم استحقاق کا کسی صفت پر متر تب ہونا، چنا نچہ وہ جس پر وقف کیا گیا ہے اس کو وقف سے نکا لنانہیں ہے وہ محض استحقاق کا کسی صفت پر معلق کر دینا ہے تو گویا وقف کرنے والے نے وقف میں اس کا حق اس شرط کے ساتھ قرار دیا ہے کہ جب وہ اس وصف سے متصف ہوگا تو وہ اس کو دے گا اور میصفت جب اس میں نہیں ہوگی تو اس کے لئے کوئی حق نہیں قرار دیا ہے۔

صفت پر استحقاق اور عدم استحقاق کے مرتب ہونے کی قید کی صراحت مالکیے، شافعیہ اور حنابلہ نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۴۲۲۲،الإسعاف ۱۰۷٫

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ۴/ ۸۸،الخرشي ۲/ ۹۲\_

<sup>(</sup>۳) روضة الطالبين ۵روسهمغنی الحتاج ۲۸۵۸ س

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ٧ ر ٢٦٢ - ٣٧٣ ، مغني الحتاج ٢ ر ٣٨٥ ـ \_

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۱۳۳۳، الدسوقی ۷۸۷۸–۹۹، المهذب ار ۴۵۰، الروضه ۳۳۹۷۶کشاف القناع ۱۲۲۸، المغنی ۸۸۲۲

ما لکیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص نظراء یا طلبہ علم یا نو جوانوں یا بچوں یا نوعمروں پر وقف کرے، پھر اس کی صفت ختم ہوجائے تووہ وہ اہر ہوجائے گا،اس لئے کہ استحقاق کوایک وصف پر معلق کیا گیا ہے لہذا اگر وصف زائل ہوجائے گا تو اس کے زوال سے استحقاق بھی زائل ہوجائے گا تو اس کے زوال سے استحقاق بھی زائل ہوجائے گا(ا)۔

شافعیہ نے کسی صفت کے سبب اخراج کی مثال دی ہے کہ وقف کرنے والا کہے: میں نے اپنی اولا دیراس شرط کے ساتھ وقف کیا کہ میری جو بیٹی شادی کرلے گی اس کا کوئی حق نہیں ہوگا یا اس شرط پر کہ میری اولا دمیں سے جو ستغنی ہوجائے گاتواس کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا۔

کسی صفت کے سبب ادخال یہ ہے کہ کہے: میری جو بیٹی شادی کرے گی اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا، اگر اس کو طلاق ہوجائے گی یا اس کا شوہراس کو چھوڑ کر مرجائے گا تو اس کی طرف اس کا حق لوٹ آئے گا(۲)۔

حنابلہ نے اس کی مثال دی ہے کہوہ اپنی اولا دیران کے فقراء یا

صلحاء ہونے کی شرط کے ساتھ وقف کرے یا وقف کرنے والا کہے: میں نے اپنی اولا د پروقف کیا اور ان میں سے جوفاسق ہوجائے گا یا ستغنی ہوجائے گا یا ستغنی ہوجائے گا تو اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا یا جوقر آن حفظ کرلے گا اس کا حق ہوگا اور جوقر آن بھول جائے گا تو اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا۔

متن ہوگا اور جوقر آن بھول جائے گا تو اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا۔
مراحت کی ہے وہ یہ کہ اخراج اور ادخال اہل وقف کی طرف سے ہونہ کہ دوسروں کی طرف سے اس کے اگر اس میں غیر اہل وقف میں سے جو چاہے اس کے ادخال کی شرط لگا دیتو وقف شیحے نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ وقف کے مقتضی کے منافی شرط ہے لہذا اس کو فاسد

کردے گی(۱)۔

حفیہ نے ادخال اور اخراج کو کسی قید سے مقیر نہیں کیا ہے، الاسعاف میں ہے: اگر واقف اپنے وقف میں بیشرط لگائے کہ وہ اہل وقف میں سے جس کے وظیفہ میں اضافہ کرنا مناسب سمجھے گا کردے گا اورجس کے وظیفہ میں کمی کرنا مناسب سمجھے گا کمی کردے گا اوران کے ساتھ جس کو داخل کرنا مناسب سمجھے گا داخل کردے گا اور ان میں ہےجس کو نکالنا مناسب سمجھے گا اس کو خارج کردے گا تو پیہ جائز ہوگا، پھر جب کس کے لئے ایک مرتبہ اضافہ کردے گا یا کی کردے گا پاکسی کو داخل کردے گا پاکسی کو خارج کردے گا تو اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس کے بعد اس کو بدل دے، اس لئے کہ اس کی شرط اس فعل پرواقع ہوئی ہے جس کووہ مناسب سمجھتا ہے، پھر جب اس نے اس کومناسب سمجھا اور اس کو نافذ کردیا توجس کو اس نے مناسب سمجھا تھا وہ پورا ہو گیا اور اگر اس کا ارادہ پیہو کہ پیے چیز اس کو جب تک وہ زندہ رہے ہمیشہ حاصل رہے تو کیے: اس شرط کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں کو بہ حق ہوگا کہ جس کے وظیفہ میں اضافہ کرنا مناسب سمجھے گا اضافہ کردے گا، اور جس کے وظیفہ میں کی کرنا مناسب سمجھے گا کمی کردے گا اوران میں سے جس کا بڑھایا ہے اس میں کمی کردے گا اورجس کا گھٹا یا ہے اس میں اضافہ کردے گا جس کو ان کے ساتھ داخل کرنا مناسب سمجھے گا داخل کردے گا اوران میں ہےجس کو نکالنامناسب سمجھے گاجب چاہے گا نکال دے گا،اور بار بار کی رائے اور مشیت کے بعد بار باراییا کرے گا جب تک وہ زندہ رہے گا، پھر جب وہ اس میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز کرے گا جس کی شرط اس نے اپنے لئے لگائی ہے یااس سے پہلے مرجائے گا تووقف کا معاملہ اس حالت پر برقرار رہے گاجس پر وہ اس کی موت

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي عليه ١٩٧٧ و\_

<sup>(</sup>۲) المهذب ار۴۵۰،الروضه ۵ر۳۳۹

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴ را ۲۱ المغنی ۵ ر ۲۱۸ مغنی الحماج ۲ ر ۳۸۵ س

#### وقف ۳۷–۳۷–۳۸

کے دن تھا اور جواس کے بعد اس وقف کا متولی ہوگا اس کواس میں سے کسی چیز کاحق نہیں ہوگا الابید کہ وہ اس کے لئے اصل وقف میں اس کی شرط لگادے(۱)۔

اگرواقف کے: اس شرط پر کہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں ان میں سے جس کو چا ہوں گامحروم اور باہر کردوں گا پھراس سے پہلے وہ مرجائے تو آمدنی ان سب کے درمیان ہوگی، اگر ان میں سے سی ایک کو باہر کردے یا سوائے ایک کے سب کو باہر کردے ،مطلقاً یا مدت معلومہ کے لئے توضیح ہوگا، قیاس کے مطابق اسے سب کومحروم کردینے کا اختیار نہیں ہوگا، اگر ان میں سے باقی رہ جانے والا مرجائے یا وہ ان سب کو نکال دے تو استحسان پر بناء کرتے ہوئے آمدنی مساکین کے لئے ہوگی، اسے اختیار نہیں ہوگا کہ ان کے پاس اس کو کو ٹا دے، اس لئے کہ جب وہ ان کو اس کی آمدنی سے ہمیشہ کے لئے محروم کردے گا تو آمدنی ان کے لئے ہونے اگر ان جو جائے گی، اور وہ مساکین مشیت ختم ہوجائے گی اور وہ مساکین اور اس کے بارے میں اس کی مشیت ختم ہوجائے گی اور وہ مساکین کی ہوجائے گی اور وہ مساکین کی ہوجائے گی اور وہ مساکین

# صحیح شرط کی مخالفت کا حکم:

۳ سا- حفیہ نے مصلحت کی وجہ سے واقف کی شرط کی مخالفت کی اور یہ ہیں: اجازت دی ہے، اور یہ چندمسائل میں ہے اوران میں سے پچھ یہ ہیں: الف-اگروقف کرنے والا عدم استبدال کی شرط لگائے ، تو قاضی کومسلحت کی وجہ سے استبدال کا اختیار ہوگا۔

ب-اگرشرط لگائے کہ قاضی ناظر کومعز ول نہیں کرے گا تواہے نااہل کومعز ول کرنے کا اختیار ہوگا۔

ج-اگرشرط لگائے کہ اس کے وقف کو ایک سال سے زیادہ کے لئے کراپ پر نہیں دیا جائے گا اور لوگوں کو ایک سال کے لئے کراپ پر لینے کی رغبت نہ ہویازیادہ کرنے میں فقراء کا نفع ہوتو قاضی کو مخالفت کا حق ہوگا نا ظر کوئ نہ ہوگا۔

د-اگر واقف شرط لگائے کے فاضل آمدنی فلاں مسجد میں مانگنے والے پرصدقہ کیا جائے تونگرال کواختیار ہوگا کہ اس مسجد کے علاوہ یا مسجد کے باہر مانگنے والے پر میانہ مانگنے والے پرصدقہ کرے۔

ہ-اگر وقف کرنے والا مستحقین کے لئے روز انہ متعین روٹی اور گوشت کی شرط لگائے ، تونگرال کو نقد سے قیت دینے کا اختیار ہوگا اور رانج یہ ہے کہ متعین روٹی اور گوشت لینے یا قیمت لینے میں خیار مستحقین کو ہوگا۔

و- قاضی کی طرف ہے امام کے متعین وظیفہ میں اضافہ کرنا جائز ہوگابشر طیکہ وہ اس کے لئے کافی نہ ہواور وہ متقی عالم ہو۔

ز-سلطان کے لئے شرائط کی مخالفت کرنا جائز ہوگا بشرطیکہ اصل وقف بت المال کے لئے ہو(۱)۔

تیسرارکن: موقوف علیه (جس پروقف کیا گیا ہو): کسا-موقوف علیه وہ جہت ہے جوشی موقوف سے فائدہ اٹھائے،خواہ جہت متعین ہوجیسے کوئی معین شخص یاغیر معین ہو، جیسے فقراءاور مساکین۔ اوراس میں مندر جہذیل چیزیں شرط ہیں:

یمپلی شرط: موقوف علیه کی نیکی اور قربت (طاعت وعبادت) کی جهت ہونا:

٨ ٣- ييشرط ہے كه موتوف عليه نيكى اور قربت كى جهت موخواه

<sup>(</sup>۱) الدرالمخاروحاشيها بن عابدين ۳۸۹/۳۰

<sup>(</sup>۱) الإسعاف ر۳۸ – ۳۵، حاشيه ابن عابدين ۱۸۳۳ م

<sup>(</sup>٢) الإسعاف ١٢٧ ـ

موقوف علیہ مسلمان ہو یا ذمی ہو، اس لئے کہ ذمی بھی محل قربت ہے اس پر صدقہ کرنا جائز ہے(۱) اور روایت ہے کہ نبی کریم علیقیہ کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت جی نے اپنے ایک یہودی بھائی یروقف کیا(۲)۔

چونکہ موقوف علیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ جہت قربت ہو، البتہ مالکیہ اور اصح قول میں شافعیہ نے موقوف علیہ میں قربت کے ظاہر ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے انہوں نے کہا: اس لئے کہ وقف اپنی ذات میں قربت ہے اس لئے ان کے یہاں مالداروں پر وقف کرنا جائز ہے، اس میں حفیہ کا اختلاف ہے جو صرف مالداروں پر وقف کرنا کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اس لئے کہان کی نظر میں اس کو قربت نہیں سمجھا جاتا ہے، حفیہ نے کہا: الا یہ کہا غنیاء کے بعد وقف کو قربت نہیں سمجھا جاتا ہے، حفیہ نے کہا: الا یہ کہا غنیاء کے بعد وقف کو قربت نہیں سمجھا جاتا ہے، حفیہ نے کہا: الا یہ کہا غنیاء کے بعد وقف کو قول یہ رفق صحیح نہیں ہوگا، اور شافعیہ کے یہاں اصح کے مقابل قول میں قصد قربت کے ظہور کی شرط لگانے کے پیش نظر مالداروں پر قوف حائز نہیں ہوگا (۳)۔

موقوف علیہ کے جہت قربت ہونے کی شرط لگانے کے پیش نظر موقوف علیہ کا معصیت کی جہت ہونا جائز نہیں ہوگالہذا گرجا گھروں (یہودی عیادت گاہوں اور آتش کدوں) پر وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا

اگرچہذی کی طرف سے ہو،اس گئے کہ یہ معصیت اور کفر کے اظہار میں ان کا تعاون کرنا ہے، کیوں کہ قربت اس وقت ہوگی جب کہ شریعت کی نظر میں وہ قربت ہواور وقف کرنے والے کی نظر میں قربت ہوجیسا کہ حفیہ کہتے ہیں،ابن عابدین نے کہا: ذمی کے وقف کی شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک قربت ہو، چسے فقراء پر وقف کرنا یہودی عبادت گاہ پر وقف کرنا اس کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ بیصرف ان کے نزدیک قربت ہے یا جج یا عمرہ پر وقف کرنا اس کے کہ وہ صرف ہمارے نزدیک قربت ہے یا جج یا عمرہ پر وقف کرنا اس کے کہ وہ صرف ہمارے نزدیک قربت ہے یا جج یا عمرہ پر وقف کرنا اس کئے کہ وہ صرف ہمارے نزدیک قربت ہے یا جی مالکیہ نے کہ گرجا گھر پر ذمی کے وقف کے ضح نہ ہونے کی علت یہ بتائی ہے کہ گرجا گھر وں پر وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا اسی طرح اس کی مرمت یا گرجا گھر وں پر وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا اسی طرح اس کی مرمت یا چٹا ئیوں اور قندیلوں پر بھی وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا یہ شافعیہ وحنا بلہ کا مذہب ہے اور مالکیہ کے یہاں معتمد یہی ہے۔

ما لکیہ میں سے عیاض نے کہا: گرجا گھر پر وقف کرنا مطلقاً صحیح غیر لازم ہے خواہ وہ اس وقف پر گواہ بنائیں یا نہ بنائیں، اور خواہ وہ واقف کے قبضہ سے نکلے یا نہیں، اور وقف کرنے والا جب چاہاں میں رجوع کرسکتا ہے، ما لکیہ میں سے ابن رشد نے تفصیل کی اور کہا:

گرجا گھر کے پچار یوں پر کا فر کا وقف کرنا باطل ہے اس لئے کہ وہ معصیت ہے، لیکن اس کی مرمت پر یا زخیوں پر یاان مریضوں پر جو اس میں ہیں وقف کرنا صحیح ہوگا اور اس یمل ہوگا۔

شافعیہ کے زدیک عبادت کے علاوہ کے لئے گرجا کی تعمیر جیسے گزرنے والوں کے اترنے کے لئے گرجا پر وقف کرناضیح ہے جبیبا کہ زرکشی اور ابن الرفعہ وغیرہ نے کہا ہے اور حنابلہ کے نزدیک جو مسلمان یا ذمی گرجاسے گذرے، اس پر وقف کرناضیح ہوگا، اس لئے کہ گذرنے والوں پرصدقہ کرناجائز ہے اور ان میں قربت کی صلاحیت

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۳۲۰، ۳۲۰، الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقی ۷۷۷، مغنی الحتاج ۱۲۷، ۳۸۰، المهندب ۱۸۸۱، شرح منتبی الارادات ۱۸۸۲، ۹۳، معنی ۸۳۲، ۲۸۴، معنی ۸۳۲، ۲۸۴۰

<sup>(</sup>۲) اثر: "أن صفية وقفت على أخ لها يهودى" كى روايت عبرالرزاق نے المصنف (۳۳ / ۳۳) يس اس لفظ سے كى ہے: "عن ابن عمر أن صفية ابنة حى أوصت لابن أخ لها يهودى" (حضرت ابن عمر سے منقول ہے كے حضرت صفيه بنت جى نے اپنے ايك يہودى بھائى كے لئے وصيت كى )۔

<sup>(</sup>٣) حاشيه ابن عابدين ٣/ ٣٥٤، الدسوقي مع الشرح الكبير ٢/ ٧٤٥، مغنى المحتاج ٢/ ٣/ ٢٨ المحتاج ٢/ ٢٨ ١٠٠٠ المحتاج ٢/ ٢٨ ١٠٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١٠٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاب المحتاج ١١٠٠ المحتاب المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاء المحتاج ١١٠ المحتاج ١١٠٠ المحتاج ١١٠٠ الم

ہے،اگر گذرنے والے ذمی کو وقف کے ساتھ مخصوص کرے توضیح نہیں ہوگا(ا)۔

حریوں اور مرتدوں پر وقف یا ناجائز جنگ یا ڈاکوؤں کے لئے ہتھیار کا وقف یا توریت اور انجیل کے لکھنے پر وقف کرنا ہے نہیں ہوگا اس لئے کہ توریت وغیرہ منسوخ اور محرف ہے(۲)، اسی وجہ سے نبی کریم علیق نے جب حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ ایک صحیفہ دیکھا جس میں توریت میں سے پھھ تھا تو آپ علیق ناراض ہوئے اور فرمایا: "أمتھو کون فیھا یا ابن الخطاب؟ لقد جئتم بھا بیضاء نقیة، ... والذی نفسی بیدہ لو أن أخی موسی کان حیا ما وسعہ إلا أن یتبعنی " (۳) (اے خطاب کے بیٹے! کیائم لوگ اس کے بارے میں مضطرب ہو؟ حالانکہ میں اس کو تبہارے پاس روشن اور صاف صاف لا یا ہوں، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر میرے بھائی موسی زندہ ہوتے تو ان کے لئے میں میری جان ہے آگر میرے بھائی موسی زندہ ہوتے تو ان کے لئے میں میری اتباع کے سواسی اور چیز کی گنجائش نہ ہوتی )۔

دوسری شرط: موقوف علیه کاان لوگوں میں سے ہونا جن کا مالک ہونا صحیح ہو:

9 س- فقہاء یہ شرط لگاتے ہیں کہ جس پر وقف کیا جارہا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوجن کا مالک بنناضیح ہوتا ہے، یعنی وہ مالک ہونے کا

حقیقة اہل ہوجیسے زیداور فقراء یا حکماً ہوجیسے مسجد رباط اور سبیل (۱)، نیز اس لئے کہ مساجد وغیرہ پر وقف کو مسلمانوں پر وقف سمجھا جاتا ہے البتہ اس کی تعیین ان کے ایک خاص نفع میں کر دی گئی ہے (۲)۔

لیکن فقہاء کے درمیان تطبیق میں اختلاف ہے اور اس شرط کے تحت درج ذیل مسائل داخل ہیں:

الف-عنقریب وجود میں آنے والے پروقف کرنا:

• ۲۹ - حفیہ اور مالکیہ نے اس پر وقف کی اجازت دی ہے جو عنقریب وجود میں آئے گا، اس لئے کہ ان کے نزدیک بیش طنہیں ہے کہ وقف کے وقت موقوف علیہ موجود ہولہذا اگر اپنے لڑکے پر وقف کرے اور اس کا کوئی لڑکا نہ ہوتو وقف صحیح ہوگالیکن ان کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ موقوف علیہ کے وجود میں آنے تک موقوف کہاں خرج کہا جائے گا۔

حفیہ نے کہا: اگرزید کی اولاد پر وقف کرے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو یا اس جگہ پر وقف کرے جس کو اس نے مسجد یا مدرسہ کی تغییر کے لئے تیار کیا ہے تو اصح قول میں اس کا وقف صحیح ہوگا اور آمدنی زید کی اولاد ہونے یا مسجد کی تغییر ہونے تک فقراء کے لئے صرف کی جائے گی اور جوآمدنی اس کے بعد ہوگی ، اس لڑ کے یا مسجد پر صرف کی جائے گی (۳)۔ موقوف کس پر خرج کیا جائے گا اس کے بارے میں مالکیہ کے موقوف کس پر خرج کیا جائے گا اس کے بارے میں مالکیہ کے تین اقوال ہیں:

اول: امام مالک کا قول ہے انہوں نے کہا: اپنے لڑکے پروقف کرنا حالانکہ اس کا کوئی لڑکا نہ ہو سے جے، البتہ وہ لازم نہیں ہوگالہذا وقف کرنے والے کوموقوف علیہ کی ولادت سے پہلے اس کوفروخت

<sup>(</sup>۱) حاشیة ابن عابدین ۳۲۰-۳۱۱، الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقی ۴۸ر۸۷،مغنی الحماح ۲۲ر۴۸۰،شرح منتبی الارادات ۲ر ۹۳۳-

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۳۹۰، الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقی ۴۷ ۷۷، مغنی المحتاج ۷/۲۰ ۴ ۴ شرح منتهی الارادات ۴۹۲/۲۰

<sup>(</sup>۳) حدیث: "أمتھو كون فيها يا ابن الخطاب..." كى روايت احمد (۳/ ۱۵ متھو كون فيها يا ابن الخطاب..." كى روايت احمد (۳۸ مار) ميں نقل كيا ہے اور بيان كيا ہے كہ اس ميں ايك راوى ہيں جن كواحمد اور يجي بن سعيد وغير و نے ضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(1)</sup> الشرح الكبيرللدرد يرمع حافية الدسوقي ١٨ ٧٤ مغنى المحتاج ٢ / ٧٩ سـ

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الارادات ۲ر ۹۹۸،المغنی ۵ر ۲۹۲\_

<sup>(</sup>۳) الدرالختاروحاشيه ابن عابدين ۳۸ م۱۴،۳۱۲ مهم\_

کرنے کا اختیار ہوگا اگر چیاس کو بچہ سے مابوی نہ ہوئی ہو، اگر وہ اس سے غافل رہے یہاں تک کہ اس کولڑ کا پیدا ہوجائے تو وقف مکمل ہوجائے گا۔

دوم: ابن القاسم کا تول ہے: انہوں نے کہا: وقف محض اس کے عقد سے لازم ہوجائے گا، اور وہ وقف کرنے والے کی ملک نہیں ہوگا الایہ کہ لڑکے سے مایوسی ہوجائے تواس وقف کا معاملہ مایوسی پرموتوف رہے گا، چنا نچہ جب وہ لڑکے سے مایوس ہوجائے گا تواسے اس کے بیجنے کاحق ہوگا۔

سوم: ابن ماجشون کا قول ہے: انہوں نے کہا: اس کے وقف ہونے کا حکم لگا یاجائے گا اور کسی ثقہ کے قبضہ میں رکھ دیاجائے گا تا کہ اس کا قبضہ حجے ہوجائے اور اس کی آمدنی روک لی جائے گی، اگر اس کو بچہ ہوجائے تو وقف اور آمدنی اس کی ہوجائے گی اور اگر بچہ نہ ہوتو وہ وقف کرنے والے کے سب سے قریبی رشتہ دار کے لئے ہوگا۔

دسوقی نے کہا: اختلاف کامحل وہ صورت ہے جب پہلے اس کے یہاں ولا دت نہ ہوئی ہوتو کسی یہاں ولا دت ہوئی ہوتو کسی نزاع کے بغیر اس کا انتظار کیا جائے گاشٹنے احمد زرقانی نے یہی فرمایا ہے(ا)۔

شافعیہ اور حنابلہ وقف کے وقت موقوف علیہ کے موجود ہونے کی شرط لگاتے ہیں لہذا اگر اپنے لڑکے پر وقف کرے اور اس کا کوئی لڑکا نہ ہو یا اپنی اولا دمیں سے فقیر پر کرے اور ان میں سے کوئی فقیر نہ ہوتو وقف صحیح نہیں ہوگا اور اسے باطل سمجھا جائے گااس لئے کہ جولڑ کا ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے وہ مالک نہیں ہوگا تو اس پر وقف کرنے کا پچھ فائدہ نہ ہوگا، کیکن غیر موجود پر تبعاً وقف کرنا صحیح ہوگا اصالتہ نہیں جیسے واقف کے: میں نے اپنی اولا دیر اور جب تک تناسل ہوا بنی اولا دکی

اولا دیروقف کیا(۱)۔

## ب-حمل پروقف کرنا:

ا ۱۲ - شوافع اوررائح مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ ابتداء ممل پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، حنابلہ میں سے ابن عقیل نے ابتداء ممل پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، حنابلہ میں سے ابن عقیل نے ابتداء ممل پر وقف کرنے کے جائز ہونے کوچے قرار دیا ہے، اور حارثی نے اسی کو مختار قرار دیا ہے، کین اگر ممل پر وقف تبعاً ہوتو شافعیہ اس کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، انہوں نے کہا: جنین پر وقف صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کا مالک بننا صحیح نہیں ہے، خواہ وہ مقصود ہویا تا بع ہو یہاں تک کہ اگر کہے: میں نے اپنی اولا دپر وقف کیا، اور اس کو اولا دہوا ور وقف کے وقت جنین بھی ہوتو وہ داخل نہیں ہوگا ہاں اگر علا حدہ ہوجائے توان کے ساتھ داخل ہوجائے گا، الا ہیکہ وقف کرنے والاموجود مین کا نام کے ساتھ داخل ہوجائے گا، الا ہیکہ وقف کرنے والاموجود مین کا نام کے لیان کی تعداد ذکر کر دیتو جسیا کہ اذر بی نے کہا ہے وہ داخل نہیں ہوگا اس کے برخلاف اگر ذریت نسل اور عقب پر وقف کرنے وقف

اگر حمل پروتف تبعاً ہو، تو حنابلہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، چنانچ انہوں نے صراحت کی ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو پچھ ہے اس پروقف کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس وقت وہ تملیک ہے اور وہ مالک نہیں ہوتا، اور تبعاً حمل پروقف صحیح ہوگا جیسے وقف کرنے والا کہے: میں نے اپنی اولا د پراس کو وقف کیا اور ان میں حمل بھی ہوتو وہ اس میں داخل ہوگا (۲)۔

مالکیہ کے نزدیک ابن عرفہ نے متیطی سے فل کرتے ہوئے کہا

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۱۷۹۳–۳۸۹، المهذب ۱۸۳۸، شرح منتهی الارادات ۲۸۹۷–۹۹۷، تخفته المحتاج مع حاشیة الشروانی ۲۳۲۷۸

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ۱۲ و ۳۷۸، شرح منتهی الارادات ۱۸۹۵ - ۴۹۷، الإنصاف ۲۲/۷۔

ہے کہ شہوراور معمول علیہ حمل پروتف کا شیح ہونا ہے، ابن ہندی نے کہا: ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ حمل پروقف جائز نہیں ہوگا حالانکہ روایات عنقریب پیدا ہونے والے پراس کے شیح ہونے کو واضح کرتی ہیں(۱)۔

حفنیہ کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہمل پروقف کرنا جائز ہوگا اس کئے کہانہوں نے کہا: اگر کوئی آ دمی اپنی زمین اپنی اولا دیراوراس کے بعد مساکین برصحیح طور سے وقف کرے، تو آمدنی کے وجود کے دن موجوداولا دوقف میں داخل ہوگی خواہ وہ وقف کے دن موجود ہویا اس کے بعد وجود میں آئے ، بیہ ہلال رحمہ اللّٰہ کا قول ہے اور مشائخ بلخ رحمهم الله نے اسی کواختیار کیا ہے اور یہی مختار ہے، اسی طرح اگروہ کیے: ميري اولا ديرنيزميري جواولا دپيدا ہواس پراور جب وہ ختم ہوجا ئيں تو مهاکین پراوراگر کے: میری بیزمین میری جواولاد پیدا ہواس پر صدقه موقو فه ہے، حالانکه اس کوکوئی اولا د نه ہوتو بیہ وقف صحیح ہوگا، پھر اگرآ مدنی تیارہوجائے گی تواسے فقراء پرتقسیم کردیا جائے گااورا گرتقسیم کے بعداس کواولا دیدا ہوجائے تو جوآمدنی اس کے بعدیائی جائے گی اسے اس لڑکے برجب تک بیاڑ کا باقی رہے گاصرف کیا جائے گا اورا گر اس کوکوئی اولا دباقی نەرہے تو آمدنی فقراء برخرچ کی جائے گی (۲)۔ ابن عابدین نے الفتح سے ان کا بہ قول نقل کیا ہے: پھر وقف علی الاولاد میں اولا دمیں ہے مستحق وہ لڑکا ہوگا جوآمدنی کی پیداوار کے وقت اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی حالت میں پایا جائے یہاں تک کہا گر چھ مہینے سے کم مدت میں پیدا ہوجائے اگر چہ آمدنی کی پیداوار کے بعد ہوتو وہ مستحق ہوگا ،اور جو چھ مہینے یااس سے زیادہ پورا ہوجانے یر پیدا ہو وہ مستحق نہیں ہوگا اس لئے کہ آمدنی کی پیداوار کے وقت ہمیں پیٹ میں پہلے کی موجودگی کا یقین ہےلہذا وہ مستحق ہوگا،اگر

(۱) الحطاب٢ر٢٢،مخ الجليل ۴ر٣٨\_

تقسیم سے پہلے مرجائے تو اس کے ورشہ کا ہوگا یہ بیوی کی اولاد کے بارے میں ہے، اگر بائنہ عورت جدائی کے وقت سے دوسال سے کم میں جنے تو وہ مستحق ہوجائے گا اس لئے کہ اس عورت سے وطی کے حلال ہونے کے بغیراس لڑکے کا نسب ثابت ہوگا(۱)۔

تیسری شرط: وقف واقف پرنه لوٹے: پید دوحالتوں پرمشمل ہے: اول: خودا پنی ذات پر وقف کرے، دوم: اپنے لئے آمدنی کی شرط لگائے۔

الف-خودايني ذات پروقف كرنا:

۲ ۲۳ - انسان کاخودا پی ذات پروقف کے سیح ہونے کے بارے میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں: اول: خودا پی ذات پروقف سیح نہیں ہوگا اس لئے کہ انسان کا اپنی ہی ملکیت کا اپنے آپ کو ما لک بنانا ناممکن ہے، اس لئے کہ وہ حاصل ہی ہے اور تحصیل حاصل محال ہے، یہ جمہور فقہاء: ما لکیہ، اصح قول میں شا فعیہ اور اکثر حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی ان کے نز دیک رائح مذہب ہے، نیز حفیہ میں سے امام محمد بن الحت کا مذہب ہے۔

لیکن شافعیہ اور حنابلہ نے کہا: اگر اپنی ذات پر وقف کرے اور کوئی حاکم اس کا فیصلہ کرد ہے تواس کا حکم نافذ ہوجائے گا اور اس کو توڑا نہیں جائے گا اس کئے کہ بیاجتہا دی مسئلہ ہے۔

دوم: انسان کا اپنی ذات پر وقف کرنا سیح ہے، بیہ حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا مذہب ہے اور مذہب میں معتمد یہی ہے اور اصح کے مقابل میں شافعیہ کا مذہب ہے، انہوں نے کہا: اس لئے کہ کسی چیز کا وقف کے طور پر مستحق ہونے سے مختلف ہے

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديه ۲/۱۷سـ

<sup>(</sup>۱) حاشه ابن عابدین ۳۸ ۸ ۳۸\_

اور بیامام احمد سے بھی ایک روایت ہے جس کوان کی ایک جماعت نے متار قرار دیا ہے(۱)۔

# ب-اینے لئے آمدنی کی شرط لگالینا:

٣٣ - واقف كا اينے لئے آمدنی كی شرط لگانے يا اس ميں سے کھانے کی شرط لگالینے کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں: يہلا قول: واقف كا اينے لئے آمدنی كی شرط لگانا جائز ہے، يہ حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابوبوسف کا مذہب ہے، ان کے یہاں اسی پرفتوی بھی ہےاوراضح کے مقابل قول میں شا فعیہ کا مذہب ہے، اور بیابن ابولیلی، ابن شبرمہ، اور زہری کا بھی قول ہے، تا کہ لوگوں کو وقف کی رغبت ہو، امنتهی اوراس کی شرح میں ہے اگر کو کی شخص کو کی چیز دوسرے پر وقف کرے، اوراس کی کل آمدنی یا بعض آمدنی کواپنے لئے تاحیات یا مدت معینہ کے لئے متثنی کرلے توضیح ہوگا یا اس کی آمدنی یابعض کواسی طرح اپنے بیٹے کے لئے مستثنی کر لے تب بھی صحیح ہوگا، یااس میں سے کھانے کو یاا بنے یاا بنے گھر والوں کے لئے اتفاع کومشتنی کرلے یا پیشرط لگائے کہاہیے دوست کواس میں سے اپنی زندگی بھریامدت معینهٔ تک کھلائے گاتو وقف اور شرط دونوں صحیح ہیں۔ حنابلہ وامام ابو یوسف نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت حجر مدري سے مروى ہے: "إن في صدقة رسول الله عَلَيْكِ أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر "(٢) (رسول الله علیلہ کے صدقہ میں بیتھا کہ آپ کے گھروالے اس میں سے معروف کےمطابق نہ کہ غیرمعروف انداز میں کھائیں گے )،اوراس کے لئے

حضرت عمر بن الخطاب على دليل ہے جب انہوں نے وقف كيا تھا: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه" (۱) (جواس كا متولى ہواس پركوئى حرج نہيں ہے كہ مال جمع نہ كرتے ہوئے اس ميں سے كھائے يا اپنے دوست كو كھلائے) اور وقف انہيں كے قبضہ ميں رہا يہاں تك كہ ان كا انقال ہوگيا، پھران كى بيٹى حفصہ ، پھران كے بيٹے عبداللہ كے ہاتھ ميں آيا، حنابلہ نے كہا: نيز اس لئے كہ اگر وہ وقف عام كر بيسے مساجد، پل اور مقابر پركر ہے تواس كواس سے انتفاع كاحق رہتا ہے تو اس طرح يہاں بھى ہوگا۔

امام ابو یوسف نے اس طرح بھی استدلال کیا ہے کہ وقف ملک کو قربت کے طور اللہ تعالی کی طرف از الدکردینے کا نام ہے تو جب بعض یاکل کی شرط اپنے لئے کرے گا تو جو چیز اللہ تعالی کی مملوک ہوگی اس کو وہ اپنے لئے کرے گا تو جو چیز اللہ تعالی کی مملوک ہوگی اس کو وہ اپنے لئے کر لیا ہوگا جیسے اگر وہ کوئی سرائے یا حوض تعمیر کرے یا اپنی ہو کا جیسے اگر وہ کوئی سرائے یا حوض تعمیر کرے یا اپنی زمین کو قبرستان بنادے اور بیشرط لگا دے کہ وہ اس میں اترے گا، یا اس سے پیئے گا یا اس میں دفن کرے گا، نیز اس کا مقصود قربت ہے اور اپنے او پر صرف کرنے میں اس طرح ہے (۲) نبی کریم عیائے کا ارشاد ہے: "ما أنفق الرجل علی نفسه و أهله وولده و حادمه فهو صدقة" (۳) (آ دمی جو پچھ اپنے او پر، اپنے اہل پر اور خادم پرخرج کرے وہ صدقہ ہے)۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۸۷ سر ۳۸۵ الدسوقی ۱۸۰۸ مغنی المحتاج ۲۸۰۳ شرح منتبی الارادات ۲۹۳۲ مالا نصاف ۷۷۷ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث ججر المدری: "إن فی صدقة رسول الله عَلَيْتُ .... "كی روایت الرم نے كی ہے جیسا كه المغنی لابن قدامه (۱۹۱۸ طاجر) میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) انژ عمر لما وقف: "لا جناح على من وليها..." كى روايت بخارى (فقَ الباري ٣٩٢/٥) اورمسلم (١٢٥٥/٣) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳۸۷، فتح القدیرا (۲۲۵-۲۲۷، شرح منتهی الارادات ۲۲/۹۹-۴۹۹، مغنی المحتاج ۲۸۰۸-۳۸

<sup>(</sup>۳) حدیث: "ما أنفق الرجل علی نفسه...." کی روایت ابن ماجه (۲ / ۲ / ۲ کی بروایت حضرت مقداد بن معدیکرب کی ہے اور بوصری نے مصباح الزجاد (۷ / ۲ ط ط دارا لبخان) میں اس کی اساد کو حسن قرار دیا ہے۔

لیکن حنابلہ وامام ابو یوسف نے کہا: وقف کی آمدنی سے واقف کا انتفاع شرط کے ذریعہ ہونا ضروری ہے، چنانچپہ موقوف سے کھاناتہمی حلال ہوگا جب اس کی شرط لگائی جائے۔

لیکن دنابلہ کے یہاں بیاس وقت ہے جب وہ عام وقف نہ ہو،
لیکن اگر مسلمانوں کے لئے کوئی چیز وقف کر ہے تو وہ بغیر شرط کے ان
میں شامل ہوجائے گا، جیسے کوئی مسجد وقف کر ہے تو اسے اس میں نماز
پڑھنے کا اختیار ہوگا، یا قبرستان وقف کر ہے تو اسے اس میں وفن کر نے
کا اختیار ہوگا یا مسلمانوں کے لئے کوئی کنواں وقف کر ہے تو اسے اس
سے چینے کا اختیار ہوگا، یا سقایہ یا مسلمانوں پر عام ہونے والی کسی چیز
کا وقف کر ہے تو وہ ان میں سے ایک فرد کی طرح ہوگا (ا)۔ حضرت
کا وقف کر عنو وہ ان میں سے ایک فرد کی طرح ہوگا (ا)۔ حضرت
کیا اور اس میں ان کا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح تھا (۲)۔

کیا اور اس میں ان کا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح تھا (۲)۔

دوسراقول: وقف کرنے والے کا دوسرے پروقف کی گئی شی کی آمدنی کواپنے لئے ہونے کی شرط لگا ناصیح نہیں ہوگا، شافعیہ کے یہاں کہی اصح ہے، اور یہی محمد بن الحسن کے قول کا قیاس ہے، اور عدم صحت، اس صورت سے مقید ہے جب کہ وقف کی آمدنی سے انقاع کی شرط لگائے، شیرازی نے کہا: اس لئے کہ وقف عین کورو کئے اور منفعت کا مالک بنادیئے کا نقاضا کرتا ہے اور عین اسی پرروک دیا گیا ہے اور منفعت اسی کی ملکیت میں ہے تو وقف کے کوئی معنی نہیں رہے، شربینی منفعت اسی کی ملکیت میں ہے تو وقف کے کوئی معنی نہیں رہے، شربینی خطیب نے کہا: اگر فقراء پر وقف کرے اور بیشرط لگائے کہ وقف کی وجہ سے خی نہیں ہوگا۔

آمدنی میں سے ان کے ساتھ وہ بھی لے گا تو شرط کے فاسد ہونے کی وجہ سے ضیح نہیں ہوگا۔

ما لكيه نے كہا: اگر و تف كرنے والا بيشرط لگائے كما گروہ و تف كا

- (۱) فتح القدير ۲۲۲۷، المغنى ۲۰۴۰\_
- (۲) الرُّعثان بن عفان: "أنه سبل بئو رومة" كى روايت ترمْدى (۲۲۷) نے كى ہے اور فرمايا: بير حديث حسن ہے۔

محتاج ہوجائے گاتو وہ پیج دے گاتو اسے اس کو بیچنے کاحق ہوگا، حاجت کو نابت کرنا اور اس پرقتم کھانا ضروری ہوگا، الابیہ کہ وقف کرنے والا شرط لگادے کہ بمین کے بغیراس کی تصدیق کی جائے گی (۱)۔

شافعیہ کچھ مسائل کا استثناء کرتے ہیں، جن میں وقف کرنے والے کے لئے موقوف سے انتفاع جائز ہوتا ہے اور اسی میں سے بیہ ہے کہ اگر وہ علماء اور ان جیسے لوگوں، جیسے فقراء پر وقف کرے، اور ان کی صفت سے وہ بھی متصف ہو، یا فقراء پر وقف کرے پھر وہ بھی فقیر ہوجائے، یا مسلمانوں پر وقف کرے مثلاً مطالعہ وغیرہ کے لئے کوئی کتاب یا پکانے کے لئے ہانڈی یا پینے کے لئے کوزے وغیرہ وقف کرے توان کے ساتھا سے بھی انتفاع کاحق ہوگا اس لئے کہ اس نے کہ اس نے خودا بنی نیت نہیں کی ہے (۲)۔

چوتھی شرط: جس جہت پر وقف کیا گیا ہے اس کا غیر منقطع ہونا:

م م م - کسی منقطع نہ ہونے والی جہت جیسے فقراءاور مساجد پر وقف کرنا صحیح ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے(۳)۔

کیکن اس صورت میں ان کے درمیان اختلاف ہے، جب وقف الیم چیز پر ہوجوابتدا، درمیان یاانتہاء میں ختم ہوجانے والی ہو۔ اس کی وضاحت ذیل میں ہے:

اول: جب كه موقوف عليه ابتدايا انتهاء مين منقطع هو: ۵ ۴ - جيسے كوئى اپنى اولا ديروتف كرے حالانكه اس كى كوئى اولا د نه

<sup>(</sup>۱) مغنی لمحتاج ۲ر ۳۸۰ المهذب ار ۴۸۸ ،الدسوقی ۴ر ۸۹ ،الخرشی ۷ر ۹۳ ـ

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲ر۳۸۰\_

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۳ر ۳۹۵،المهذب ار ۴۸۸، المغنی ۲۲۲-۹۲۳،الدسوقی مهر ۸۸۰\_

ہوتو یہ وقف حنابلہ اور رائح مذہب میں شافعیہ کے نزدیک سیح نہیں ہوگا، حنفیہ کے نزدیک سیح نہیں ہوگا، حنفیہ کے نزدیک سیح ہوجائے گا، اور آمدنی فقراء پر صرف کی جائے گی اور جائے گی تو اس پر صرف کی جائے گی اور مالکیہ کے تین اقوال ہیں (۱)۔

اس کابیان' عنقریب وجود میں آنے والے پر وقف' سے متعلق گفتگو کے وقت گذر چکاہے (فقرہ ۷۰)۔

دوم: جب كه موقوف عليه ابتدا مين منقطع اور انتهاء مين متصل هو:

۲ ۲۹ - جیسے کوئی شخص اپنی ذات پر (جواپی ذات پر وقف کوناجائز نہیں قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک) یا کسی غلام پر پھر فقراء پر وقف کر ہے تو حنا بلہ کے نزدیک رائح مذہب میں فی الحال اس کے بعد والے یعنی (فقراء) پر صرف کیا جائے گا، مالکیہ کے نزدیک بھی تھم اسی طرح ہوگا بشر طیکہ موقوف علیہم (جن پر وقف کیا گیا ہے) کی جانب سے واقف کی طرف سے کوئی مانع افلاس بیاری یا موت پیش آنے سے پہلے اس پر قبضہ کرلیا جائے ، اور اگر قبضہ نہ ہو، یہاں تک کہ وقف کرنے والے کوان تیوں امور (موت بیاری یا افلاس) میں سے کوئی مانع پیش آجائے تو وقف پور انہیں ہوگا، اور بیاری یا موت کی حالت میں ور شہو اس کو باطل کرنے یا اس کی اجازت کا حق ہوگا، اور افلاس کی حالت میں اس کو باطل کرنے یا اس کی اجازت کا حق ہوگا، اور اختیار ہوگا۔

شافعیہ نے کہا: اس میں دوطریقے ہیں: شیرازی کہتے ہیں: ہمارےاصحاب میں ہے بعض کا کہنا ہے وہ باطل ہے اس میں ایک ہی

قول ہے اس لئے کہ پہلا باطل ہے اور دوسرا ایک باطل اصل کی فرع ہے لہذا وہ بھی باطل ہوگا، ان میں سے بعض کے اس میں دواقوال ہیں: اول: وہ باطل ہے اس کی وجہ گذر چکی، دوم: وہ صحیح ہوگا اس لئے کہ جب پہلا باطل ہوگیا تو وہ اس طرح ہوگیا جیسے ہوا ہی نہ ہو، اور دوسرااصل ہوگیا۔

اگرہم کہیں کہ وہ صحیح ہوگا تواگر پہلے کے ختم ہونے کا اعتبار کرناممکن نہ ہوجیسے کہ غیر معین آ دمی ہوتو آمدنی اس کے بعد والے یعنی فقراء پر صرف کی جائے گی، اس لئے کہ اس کے ختم ہونے کا اعتبار ممکن نہیں ہے، لہذا اس کا حکم ساقط ہوگیا۔

اگراس کے ختم ہونے کا اعتبار کرناممکن ہو جیسے غلام ،تو اس میں تین نقاط نظر ہیں:

اول: اسے فی الحال بعد والے کی طرف منتقل کردیا جائے گا، اس لئے کہ جس پرابتدا میں وقف کیا گیاہے اس پر وقف سیحے نہیں ہے، تووہ معدوم کی طرح ہوجائے گا۔

دوم: اور یہ منصوص ہے: وہ داقف کا، پھراس کے دارث کا ہوگا، یہاں تک کہ موقوف علیہ ختم ہوجائے پھر اس کے بعد والے کا ہوجائے گا، اس لئے کہ فقراء کی طرف منتقل ہونے کی شرطنہیں پائی گئی،لہذاوہ اس کی ملک میں باقی رہےگا۔

سوم: وہ واقف کے رشتہ داروں کا ہوگا تا آئکہ موقوف علیہ ختم ہوجائے، پھرفقراء کا ہوجائے گااس کئے کہان کی طرف نتقل ہونے کی شرط نہیں یائی گئی(۱)۔

سوم: جب موقوف عليه در ميان مين منقطع هو:

کے 🙌 – جیسےا گرزید پر، پھراپنے غلام پر یاکسی مبہم څخص پر، پھرفقراء پر

(۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۸۰۸–۸۱، الشرح الصغير ۲ر ۴۰۰۳، المهذب ار ۴۸۹، شرح منتبي الارادات ۲۷۷۲۹–۴۹۹۸

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۱۴ ۲۲، الدسوقی ۴۸ منخ الجلیل ۴۸۲۲، مغنی الحتاج ۲ر ۲۹۷ – ۳۸۹۱ المهذب ار ۴۹۸۸، شرح منتبی الارادات ۲ر ۴۹۵ – ۴۹۸، المغنی ۵ر ۷۰۷ ـ

وقف کرے، بازیدیر، پھراپی ذات پر، پھرفقراء پروقف کرے۔ حفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نز دیک جس پر وقف کرنا جائز ہے اس کے ختم ہونے کے بعداس کو فقراء پرصرف کیا جائے گا الیکن مالکیہ کے یہاں اس میں بہ قید ہے کہ جب واقف کوکوئی مانع جیسے افلاس، بیاری یا موت پیش آنے سے پہلے موقوف علیہ کا قبضہ پایا جائے جیسااس کا بیان دوسری حالت میں گذر چکاہے۔

وقف شافعیہ کے نز دیک بھی صحیح ہے، البتہ انہوں نے دوصورتوں میں فرق کیا ہے:

اول:اگروقف درمیان میں منقطع ہو، جیسے میں نے اپنی اولا دیر، پھرایک مبہم آ دمی پر، پھرفقراء پر وقف کیا، تو را ج مذہب میں صحیح ہوگا، اس کئے کہ فی الحال بھی اورآ خرمیں بھی مصرف موجود ہے۔

اس بنیادیراس کی اولا د کے بعداس کوفقراء پرصرف کیا جائے گانہ کہ واقف سے قریب ترین رشتہ داروں پر اس لئے کہ انقطاع کی مدت معلوم نہیں ہے۔

دوم: جیسے کہے: میں نے اپنی اولا دیر پھراینے غلام پر پھرفقراء یروقف کیا تو به بھی درمیان میں منقطع ہے لیکن اس صورت میں اس کی اولا د کے بعد وقف کرنے والے کے رشتہ داروں پر صرف کیا مائےگا(۱)۔

چهارم: جب موقوف عليها نتهاء مين منقطع هو:

۸ ۴ – جیسے کوئی شخص اپنی اولاد پر وقف کرے اور اس پر اضافہ نہ کرے یازیدیر پھرگرجا گھریروقف کرے۔

حفیہ کے نزدیک بیشرط ہے کہ وقف کے آخر کو غیر منقطع جہت کے لئے کرے، لیعنی بیضروری ہے کہ تابید کی صراحت کرے، اور بیہ

(۱) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۱۲ ۲، حاشیة الدسوقی ۲۸۰ مغنی الحتاج ۲ ر ۳۸۴، حاشية القلبويي ٣٧ س١٠١، شرح منتهي الارادات ٧٢ ١ ٩٨ – ٩٩٨ ـ

امام ابوحنیفہ اور امام محمر کے نز دیک ہے اور پیمسجد کے علاوہ میں ہے، امام ابو یوسف کے نز دیک دوروایتیں ہیں: پہلی روایت: تابید شرط نہیں ہے، اگر کسی منقطع جہت کو مقرر کرے جیسے اپنی اولا دیر وقف كرے اوراس يراضافه نه كرے تو وقف جائز ہوگااور جب وہ ختم ہوجا ئیں گے اور بیزندہ رہے گا تو اس کی ملک میں ورنہ وارث کی ملک میں لوٹ آئے گا۔

دوسری روایت: بیر که تأبید شرط ہے، یہاں تک کداولا د کے بعد آمدنی فقراء پرصرف کی جائے گی(۱)۔

مالكبه وقف مؤبداور وقف مؤقت كے درمیان فرق كرتے ہیں۔ تو وقف مؤبد کے تعلق سے اگر وہ جہت منقطع ہوجائے جس پر وقف کیا گیاہے تو وقف وقف کرنے والے کے عصبہ میں سےنسب کے اعتبار سے قریب تر فقراء کے پاس لوٹ آئے گا، اور ان پروقف ہوجائے گا،حصوں میں مردوعورت برابرر ہیں گےحتی کہا گرچہ واقف نے اپنے اصل وقف میں شرط لگائی ہو کہ وہ موقوف علیہم (جن پروقف کیا گیاہے) میں مرد کے لئے دوغورتوں کے حصول کے مثل ہوگا،اس لئے کہان کی طرف وقف کا واپس آناوا قف کے کرنے سے نہیں ہے، وہ تو شریعت کے حکم سے ہے لیکن اگروہ واقف کیے: اگروقف منقطع ہوجائے تو میرے عصبہ کے قریب تر رشتہ داروں کے پاس لوٹ جائے گااورمرد کے لئے دوغورتوں کے برابر ہوگا،تو ظاہر پیہ ہے کہاس کی شرط پرعمل کیا جائے گا اس لئے کہ اس نے لوٹنے کی صراحت کی ہے اس کئے کہ اس طریقہ سے لوٹنا اس پر وقف کرنے کے معنی میں موگا ، تو بیٹا پھراس کا بیٹا ، پھر بھائی ، پھراس کا بیٹا ، پھر دادا ، پھر چیا ، پھر اس کا بیٹامقدم ہوگا ،اوران کےساتھ واقف کے فقیررشتہ داروں میں سے سب سے قریبی عورت بھی شریک ہوگی جواگر مرد ہوتی تواس کا (۱) حاشيه ابن عابدين ۱۳۷۵، تبيين الحقائق ۱۳۲۷–۳۲۷، فتح

القديرلار ١٢هـ–٢١٥\_

عصبہ ہوتی جیسے بیٹی، بہن، اور پھوپھی، اور اگر وقف سے پیدا ہونے والی آمدنی میں وقف تک پڑجائے تو بیٹیوں کو بھائیوں پر نہ کہ بیٹے پر مقدم کیا جائے گاتو بیٹیاں اتنالیس گی جوان کو کافی ہوجائے اور پورا نہیں لیس گی اور وقف کرنے والا اس میں داخل نہیں ہوگا خواہ وہ فقیر ہواور اگر قریبی رشتہ دار مالدار ہوتو میاس کے لئے ہوگا جو درجہ میں اس ہے مصل ہو۔

جب وہ اوقاف کی جگہ میں لوٹے گا تو وقف مؤبد کی طرح ہوگا یعنی وقف کرنے والے کے قریب ترین عصبہ اور اس عورت کے لئے ہوگا جس کومر وفرض کیا جائے تو وہ عصبہ بنے، جیسے بیٹی، اگر عصبہ نہ ہول یا ختم ہوجا کیں تو فقراء کے لئے ہوگا (۱)۔

شافعیہ کے یہاں دورائیں ہیں: اول: اور وہی اظہر ہے، وقف صحیح ہوگااس لئے کہ وقف کامقصود قربت اور دوام ہے اور جب ابتداء میں مصرف کی وضاحت کر دی جائے تو خیر کے راستہ پراس کو دوام دینا

آسان ہوگا، دوم: انقطاع کی وجہ سے وقف باطل ہوجائے گا۔ اظہر کے مطابق اگر مذکورختم ہوجائے توان کی دورائیں ہیں: اظہر: وہ وقف باقی رہے گا۔

دوم: وقف ختم ہوجائے گا اور وہ واقف یا اگر وہ مرجائے تو اس کے وارث کی ملک میں لوٹ آئے گا۔

پہلی رائے کے مطابق جس میں وقف صحیح ہے اس کے مصرف کے بارے میں ان کی دورائیں ہیں: اول: اور وہی اظہر ہے: اسے مذکور کختم ہونے کے دن جو واقف کا سب سے قریبی رشتہ دار ہواس پر صرف کیا جائے گا، اس لئے کہ رشتہ داروں پر صدقہ کرنا افضل ترین قربات میں سے ہے، حدیث میں ہے: "الصدقة علی المسکین صدقہ و علی ذی الوحم ثنتان: صدقہ و صلة "(۱) (مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور ذور جم پر کرنا دو ہیں، صدقہ اور صله جی اور ذور جم پر کرنا دو ہیں، صدقہ اور صله جی اور ذور جم پر کرنا دو ہیں، صدقہ اور صله جی اور ذور جم پر کرنا دو ہیں، صدقہ اور صله جی اور ذور جم پر کرنا دو ہیں، صدقہ اور صله جی اور خور جم پر کرنا دو ہیں، صدقہ اور صله کی ۔

اور مصرف لازمی طور پرجیسا که خوارزمی وغیرہ نے صراحت کی ہے، اصح قول میں قرابت رحم کے فقراء کے ساتھ مخصوص ہوگا نہ کہ قرابت وراثت کے ساتھ چنانچہ نواسہ، چھپازاد بھائی پرمقدم ہوگا۔
اگراس کے رشتہ دار نہ ہوں توامام آمدنی کومسلمانوں کے مصالح میں صرف کر ہے گا جیسا کہ رویانی نے نص سے روایت کی ہے، ایک قول ہے: اسے فقراءاور مساکین پرصرف کردیا جائے گا۔

اوراضح کا مقابل مہے کہاسے فقراء اور مساکین پرصرف کردیا جائے گا،اس کئے کہانتہاء میں وقف انہیں کے پاس لوٹنا ہے(۲)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "الصدقة علی المسکین..." کی روایت ترفزی ۳۸/۳) نے حضرت سلمان ابن عامر سے کی ہے اور فرمایا: حدیث حسن ہے۔ (۲) مغنی المحتاج ۳۸۴۲ میں المہذب ار ۴۸ میں اور اس کے بعد کے صفحات۔

اور حنابلہ کے نزدیک وقف صحیح ہوگا اور جس پروتف جائز ہوتا ہے اس کے بعد انقطاع کے وقت واقف کے نسبی ورثہ پران کی وراثت کے بقد رصرف کیا جائے گا اور بیان پروتف ہوگا تو وہ اس کے رقبہ میں ملکیت منتقل کرنے کے مالک نہیں ہول گے (ا)۔

پانچویں شرط:جس جہت پروقف کیا جار ہاہے اس کامعلوم ہونا:

9 ما - موقوف علیہ میں اصل یہ ہے کہ جس جہت پروقف کیا جارہا ہے وہ معلوم ہو، اور جب وقف میں سرے سے جہت کی تحدید نہ کی گئی ہو جیسے کہ واقف نے کہا: میں نے وقف کیا اور خاموش رہے اور کسی مصرف کی تحدید نہ کرے، یا جب جہت مجہول یا مہم ہو جیسے کسی غیر معین شخص پر وقف تو اس کے سیجے ہونے کے بارے میں فقہاء کا دو قولوں پراختلاف ہے:

پہلا قول: جمہور فقہاء اس کی صحت کی رائے رکھتے ہیں اور اس متعلق ان کی کچھ نفصیل ہے:

ما لکیہ، حنابلہ، احناف میں سے امام ابو یوسف اور اظہر کے مقابل میں شافعیہ اس طرف گئے ہیں کہ واقف جب کوئی مصرف بیان نہ کرے اس طور پر کہ وہ کہ: میں نے وقف کیا اور خاموش ہوجائے اور اس جہت کی تعیین نہ کرے جس پر وقف کیا گیا ہے تو وقف صحیح ہوگا، لکین جس چیز کی طرف وقف جائے گا اس میں ان کا اختلاف ہے:

امام ابو یوسف کے نزدیک اسے فقراء پر تقسیم کیا جائے گا اور فتو کی اس پر ہے، اور بیاس کئے کہ اس کا یہ کہنا کہ میں نے وقف کیا اس کی ملکیت اللہ تعالی کی طرف اس کی ملکیت کے منتقل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے مثل شافعیہ کے نزدیک

اظهر کامقابل قول ہے۔

ما لکیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کہے: میرا گھر وقف ہے اوراس کا مصرف معین نہ کر ہے تواگراس سے پوچھناممکن ہوتو وہ جو جہت بتائے اس میں صرف کیا جائے گا اورا گراس سے پوچھنا ناممکن ہوتو اس کو وقف کرنے والے کے شہر کے عرف میں عام طور سے جس پر وقف کی نیت کی جاتی ہواس میں جو غالب ہواس پر صرف کیا جائے گا، جیسے اہل علم اور اہل قراء یہ وراگران میں کوئی غالب نہ ہوتو اجتہاد کے ذریعہ فقراء پر صرف کیا جائے گا۔

حنابلہ کے نزدیک اس کے نسبی ورثہ پران کی وراثت کے بقدر صرف کیا جائے گا اور بیان پر وقف ہوگا، لہذا وہ اس کی ذات میں ملکیت کو منتقل کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، اور ورثہ کے درمیان وراثت ہی کی طرح ججب واقع ہوگا چنا نچہ بیٹے کے ساتھ بیٹی کو تہائی ملے گا اور باقی بیٹے کو ملے گا اور اخیا فی بھائی کو علاتی بھائی کے ساتھ چھٹا حصہ ملے گا اور علاتی بھائی کو باقی ماندہ ملے گا اور اگروہ نہ ہوں تو فقراء اور مساکین پر بطور وقف کے صرف کیا جائے گا اور امام احمہ نے مصالح میں صرف کیا جائے گا، مالکی طرف لوٹ آئے گا،

دوم: وہ باطل ہوگا، شافعیہ کے نزدیک یہی اظہر ہے، حنفیہ میں سے امام محمد کا یہی قول ہے اور امام محمد کے یہاں تابید کے عدم ذکر کے سبب باطل ہے۔

لیکن امام محمد نے کہا: اگر کہے: صدقہ موقوفہ ہے تو وقف صحیح ہوگا اور فقراء پر صرف کیا جائے گا اس لئے کہ صدقہ کا ذکر تابید پر دلالت کرتا ہے اور الخانیہ میں ہے: یہی صحیح ہے، اس لئے کہ صدقہ کامحل دراصل فقراء ہی ہیں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الارادات ۲ ر ۹۹۸ <sub>-</sub>

<sup>(</sup>۱) الإسعاف ۱۲، طبع دوم هندوستانی اید کیشن، حاشیه این عابدین ۳۱۵ – ۳۲۵ الفتاوی الهندیه ۲۷۲ – ۳۵۸، فتح القدیر ۲۰۲۷،

#### ونّف ۵۰-۵۱

اگروتف کسی مجہول جہت پر ہو، جیسے کسی غیر معین آدی پر وقف ہویا جہت مبہم ہو جیسے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پر وقف ہوتو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ یہ وقف صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ وقف فوری تملیک کا نام ہے لہذا صحیح نہیں ہوا(۱)۔

## اولاد پروقف کرنا:

مختارقراردیاہے۔

دوسری روایت: وقف کے بعد پیدا ہونے والی اولا داستحقاق میں داخل نہیں ہوگی، یہی راج ند ہب ہے(۱)۔

ا 3 - اس صورت میں اولاد کی اولاد کے داخل ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جبکہ وہ کہے: میں نے اپنی اولاد پر وقف کیا چنا نچہ حنفیہ کے نزد یک شافعیہ کے نزد یک اصح قول میں نیز حنابلہ میں سے قاضی اور ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے کہ اولاد دکی اولا دو اخل نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد برابر ہیں، اس لئے کہ حقیقة اور عرفا اولاد صرف اس کی صلبی اولاد کو کہتے ہیں اور اولاد کی اولاد کو مجازاً کہتے ہیں نیز وقف کرنے والے نے استحقاق میں صرف ایک طبقہ یعنی بطن اول پر اکتفاء کیا ہے اور بیٹے کی اولاد کے داخل ہونے کے لئے کوئی صراحت یا شرط موجود نہیں ہے اور ۲)۔

ما لکیہ کا مذہب ہے اور یہی حنابلہ کے یہاں رائح مذہب اور شافعیہ کے نزدیک ایک قول ہے، کہ صرف بیٹے کی اولا دراخل ہوگ بیٹیوں کی اولا دراخل نہ ہوگ اس لئے کہ اولا دکی اولا داس کی اولا د سے اس کی دلیل اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "یَا بَنِی آدَمَ" (۳) (اے اولا وَآ دَم)، اور "یَا بَنِی إِسُو اَئِیلَ "(۴) (اے بی اسرائیل)۔ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "ارموا بنی اسماعیل فإن

<sup>=</sup> الدسوقی ۱۸۷۳–۸۸، الشرح الصغیر ۱۷۰۰، مغنی المحتاج ۱۸ ۳۸۳، شرح منتبی الارادات ۱۸ ۹۸، نیل المآرب ۱۲ ۱۸۰

<sup>(</sup>۱) المهذب الر۴۳۸، شرح منتبی الارادات ۴۸۵/۲، نیل المآرب ۲ر۱۳، روضة القصاة للسمنانی ۲ر ۷۹۴\_

<sup>(</sup>۲) الدرالختار وحاشية ابن عابدين عليه ۳۲۳۳-۳۳۷، الاسعاف ۹۵-۹۹، فتح القديد ۲۲۲۲-۳۲۳، الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۴۷٫۳۳، المهذب ۱/۵۱۱، مغنی الحتاج ۷۸۷۲۳، شاف القناع ۲۷۷۸–۲۷۸

<sup>(</sup>۱) فتح القديم ۲۳۳، احكام الأوقاف ۱۰۴، حاشية الدسوقي ۴۷۷-۸۹، مغنی الحتاج ۲۷۸۳، الروضه ۷۵/۳۳، نهاية الحتاج ۷۸۸۵، کشاف القناع ۴۷۸۸، نتهی الارادات ۷۸/۸۰، الإنصاف ۷۷۸۵ اوراس کے بعد

<sup>(</sup>۲) الإسعاف (۹۲، مغنی الحتاج ۲ر ۳۸۷، الروضه ۵ر ۳۳۵–۳۳۹، المغنی ۵رومه ۲۰۹۵

<sup>(</sup>۳) سورهاعرافراس<sub>س</sub>

<sup>(</sup>۴) سوره بقره ۱۰ م

أباكم كان دامياً"(۱) (اساعيل كے بيوً! تم تيراندازى كرو، اس كے كەتمهارے باپ اساعيل تيرانداز تھے) اور بيٹيوں كى اولاداس ميں داخل نہيں ہوگى، اس لئے كه وہ ايك دوسرے آ دمى سے ہيں، نيز اس لئے كه بيٹيوں كى اولادا پنے آباء كى طرف منسوب كى جاتى ہے جيسا كه شاعر نے كہا ہے:

بنونا بنو آبائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد (۲) (ہمارے بیٹے ہمارے آباء کے بیٹے ہیں، اور ہماری لڑکیوں کے بیٹے دور دراز کے لوگول کے بیٹے ہیں)۔

شافعیہ کے نزدیک ایک قول میں، اور امام احمد سے ایک روایت میں جس کو ابوالخطاب نے مختار قرار دیا ہے، وقف علی الا ولا دمیں اولا دمیں اولا دمیں اولا دمطلقاً داخل ہوگی خواہ وہ بیٹوں کی اولا دموں یا بیٹیوں کی اولا دموں اس لئے کہ بیٹیاں اس کی اولا دہیں اور ان کی اولا د، اولا دکی اولا دہیا سے اولا دہیاں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وَمِنُ ذُرِّیْتِهٖ دَاوُدُ '' (اور ان کی نسل میں سے داؤد) الی قوله ''وَعِیْسَی ''(۳) (اور عیسی )، حالا تکہ وہ ان کی بیٹی کی اولا دہیں، نیز آنخضرت عیسی ''(۳) (اور عیسی )، حالا تکہ وہ ان کی بیٹی کی اولا دہیں، نیز آنخضرت عیسی ''(۳) (اور عیسی )، حالا تکہ وہ ان کی بیٹی کی اولا دہیں، نیز آنخضرت عیسی ''(۳) (اور عیسی )، مرا دحضرت حسن ہیں۔

جہور فقہاء حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر وقف علی

الاولاد کے وقت واقف کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اس کی اولاد کی اولاد ہو تو لفظ ان پرمجمول ہوگا اس لئے کہ قرینہ موجود ہے، اور تا کہ مکلّف کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے جیسا کہ شافعیہ نے کہا ہے اور صلبی اولاد نہ ہونے کے وقت بیٹے کی اولاد صلبی اولاد کے درجہ میں ہوگی، الدر المختار میں ہے: اولاد پروقف کرتے وقت اگر وقف کرنے والے کی صلبی اولاد نہ ہوتو وہ بیٹے کی اولاد کے ساتھ مخصوص ہوجائے گا اگر چہوہ لڑکی ہو، اس لئے کہ لفظ ولد میں وہ داخل ہے اس کے نیچ کی لطون والے داخل نہ ہوں گئے نہ بیٹی کی اولاد داخل ہوگی یہی صبح ہے۔ البون والے داخل نہ ہوں گئے نہ بیٹی کی اولاد کے برخلاف بیٹیوں کی اولاد اس کوئی ہی تھے ہے۔ اور ہلال نے اس کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ بیٹے کی اولاد کے برخلاف بیٹیوں کی اولاد کے اور ہلال نے اس کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ بیٹے کی اولاد کے برخلاف بیٹیوں کی اولاد طرف، اور الاسعاف میں ہے: خصاف نے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ اس میں بیٹیوں کی اولاد داخل ہوگی اور صبح خلا ہم الروایہ ہے۔

ابن عابدین نے خصاف سے نقل کیا ہے کہ اگر نہ تو اس کی صلبی اولاد ہو اور انہ اولاد ہو اور انہ کی اولاد ہو تو آمدنی اس کی اولاد کی اولاد ہو تو آمدنی اس کی اور اس کی نسل اقرب اور اب کی اور اس کی نسل اقرب اور ابعد کو عام ہوگی الا بیکہ وہ کوئی ایسی چیز ذکر کر ہے جو تر تیب پردلالت کرتی ہو (۱)۔

۵۲ - جمہور فقہاء: ما لکیے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کیساں ہوگا کہ وقف کرنے والا واحد کا صیغہ اولادی کیے یا جمع کا صیغہ اولادی کیے:

لیکن حفیہ کے نز دیک حکم بدل جائے گا چنانچہ جواحکام گذرے ہیں وہ صرف اس وقت ہیں جب کہ وقف واحد کے صیغہ سے ہولیکن

<sup>(</sup>۱) حدیث: "ارموا بنی اسماعیل...." کی روایت بخاری (فق الباری ۲۱ سام) نے سلمہ بن الاکوع سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲ ر ۴۳، منح الجليل ۱۳ رساك، الروضة مر ۷۵ الروضة التناع ۲۷۸ منفی المحتاج ۲۷۸ منشرح المنتبی ۲۷۸ منفی المحتاج ۲۷۸ منتبی ۲۸۰۸ منفی المحتاف ۱۸۰۸ منفی المحتاب ۲۸۰۸ منفی المحتاف ۲۸۰۸ منفی المحتاف ۱۸۰۸ منفی ۱۸۰۸ منفی المحتاف ۱۸۰۸ منفی المحتاف ۱۸۰۸ منفی ۱۸۰۸

<sup>(</sup>۳) سوره انعام ۸۸-۸۵<sub>-</sub>

<sup>(</sup>۴) حدیث: 'ان ابنی هذا سید...." کی روایت بخاری(فتح الباری (۳۰ الباری میلاره سیکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۷۷۳، الاسعاف ۹۲۷، فتح القدید ۲۴۳۳، مغنی الحتاج ۲۷۸۳، کمغنی ۹۹۰۷، نهایة الحتاج ۷۸۸۵۳۵

اگر وقف کرنے والا جمع کے صیغہ سے کہے: میں نے اپنی اولاد پر وقف کیا، تو ابن عابدین نے الاختیار سے نقل کیا ہے کہ وہ اولاد کے اسم کے عام ہونے کے سبب تمام بطون کوشامل ہوگا اور بطن اول مقدم ہوگا پھر جب وہ ختم ہوجائے گا تو دوسرے کو ملے گا پھر ان کے بعد والوں کو اس میں تمام بطون قریب اور بعید کیسال شریک ہوں گے، کا تن ابن عابدین نے کہا: بیاس کے مخالف ہے جو الخانیہ میں ہے، چنا نچاس میں ہے: اگر کوئی شخص اپنی اولاد پر کوئی زمین وقف کر سے ہوجائے گا تردے اور ان میں سے بعض کا انقال ہوجائے تو ہلال نے کہا: وقف باقی اولاد پر صرف کیا جائے گا پھر جب وہ مرجا ئیں تو فقراء کے لئے کردے اور ان میں سے بعض کا انقال وہ مرجا ئیں تو فقراء پر صرف کیا جائے گا نہ کہا ولاد پر اور یہ اور خزانۃ الفتاوی اور خزانۃ المفتین میں ہے دالخلاصہ، البر از بیہ خزانۃ الفتاوی اور خزانۃ المفتین میں ہے (ا)۔

اگروقف میں لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو مخصوص کر دیتو وقف مردوں ہی سے خاص ہوجائے گا، اسی طرح اس وقت ہوگا جب اپنی اولاد کا ذکر نام کے ساتھ کرے، اور کہے: میں نے اپنی فلاں اور فلاں اولاد پر وقف کیا، تو اس کی اولاد میں سے جس کا ذکر نہ ہووہ اس میں داخل نہیں ہوگا(۲)۔

اولا دیراوراولا دکی اولا دیروقف کرنا:

2 - اگر وقف کرنے والا کہے: میں نے صرف اپنے لڑکے اور

لڑکے کے لڑکے پروقف کیا، لیمنی اس نے اس سے زیادہ کا ذکر نہیں

کیا، تو حنفیہ کے نزدیک انہیں دونوں پر لیمنی دونوں بطون پر محدود

رہے گا اور آمدنی میں بیلوگ شریک ہوں گے، اور صلبی کو بیٹے کے

لڑ کے پرمقدم نہیں کیا جائے گااس کئے کہاس نے دونوں کے درمیان برابری کی ہےاس طرح کہاس نے کوئی ایسالفظ ذکر نہیں کیا ہے جس ہے ترتیب معلوم ہو، پھر جب اولا داوران کی اولا دختم ہوجائے گی تو آمدنی موتوف علیہ کے انقطاع کی وجہ سے فقراء پرصرف کی جائے گی اور تیسری پیڑھی داخل نہیں ہوگی اس لئے کہاس نے ولد کوجمع کے لفظ سے بیان نہیں کیا ہے اورا گروہ اضافہ کرے اور تیسری پیڑھی کا ذکر اس طور پر کرے کہ وہ کہے: میرے لڑکے پر اور میرے لڑکے کے لڑے پراورمیر بے لڑے کے لڑے کے لڑے پرتواس کی نسل پر عام ہوجائے گااورآ مدنی اس کی اولا دیر جب تک ان میں تناسل ہوصرف ہوگی جب تک اس کی اولا دمیں سے کوئی ایک باقی رہے اگر چہ نیچے کا ہوفقراء پرصرف نہیں کی جائے گی ،کسی ایسے لفظ کے نہ ہونے کی وجہ سے جوترتیب پر دلالت کرتی ہوآ مدنی میں تمام پیڑھیاں شریک ہوں گی، الا بیر کہ وہ ترتیب پر دلالت کرنے والے کسی لفظ کا ذکر کرے، جیسے کہ وہ کہے: الاقرب فالاقرب (سب سے قریبی پر پھر اس کے بعد کے قریبی یر) یا کہے: میری اولاد پر پھرمیری اولاد کی اولا دیراوراسی طرح یا کے: ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی پرتواس وقت وقف کرنے والے نے جس سے ابتدا کی ہواسی سے ابتدا کی حائے گی(۱)۔

لیکن اگروہ اولا د کا ذکر لفظ جمع سے کرے اس طور پر کہ کہے: میری
اولا د پر اور میری اولا دکی اولا د پر تو آمدنی اس کی اولا د اور اولا د کی
اولا د پر دائمی طور سے جب تک ان میں تناسل ہو صرف کی جائے گی،
اور جب تک ان میں سے ایک بھی باقی ہوخواہ نیچے کا ہوآ مدنی فقراء پر
صرف نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اولا د کا لفظ سب کو شامل ہے
برخلاف لفظ ولد کے اس لئے کہ نوافل (زوائد) پر ان کے تناسل کی

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين سر ۴۳۸\_

رًا) حاشية الدسوقي عمر ٩٢، مواهب الجليل ٢٧ م ٢٨، كشاف القناع ٢٨١/ وفتح القديم ٢٨٣٧ -

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۱۳۸۳ ۱الإسعاف ر ۹۸ ـ

مدت تک صرف کرنے کے لئے تین پیڑھیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے(۱)اوراقرباورابعد آمدنی میں برابر ہوں گےتوان کے درمیان ان کے افراد کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی،اور عورت مرد کی طرح ہوگی (۲)۔

کیا وقف علی الا و لا دمیں بیٹی کی اولا دراخل ہوگی:

اللہ ۵ - بیٹی کی اولاد کے داخل ہونے کے بارے میں حفیہ میں اختلاف ہے، ابن عابدین نے کہا: جان لیجئے کہ حضرات فقہاء نے بیان کیا ہے کہ فتی بہروایت اولاد میں بیٹیوں کی اولا دکا مطلقاً داخل نہ ہونا ہے یعنی خواہ وہ کہے: میری اولا دیر لفظ جمع سے یا اسم جنس جیسے ولدی کے لفظ سے اور خواہ پہلی پیڑھی پر اکتفا کرے یا اس پہلی پیڑھی کی طرف اضافت کر کے جو واقف کی ضمیر کی طرف مضاف ہو جیسے میری اولا داور میری اولا دکی اولا دیا اولا دکی ضمیر کی طرف مضاف ہو جیسے میری اولا داور ان کی اولا دوسری پیڑھی کا بھی ذکر کرے جیسا کہ جیسے میری اولا داور ان کی اولا ددوسری پیڑھی کا بھی ذکر کرے جیسا کہ اکثر کتا ہوں میں ہے۔

خصاف نے کہا: مذکورہ تمام صورتوں میں وہ داخل ہوجا کیں گے۔
علی رازی نے کہا: اگر بطن ثانی (دوسری پیڑھی) کا ذکر واقف کی
ضمیر کی طرف مضاف اسم جنس کے ساتھ کر ہے جیسے میر اولد اور ولد کا
ولد تو وہ داخل نہیں ہول گے اور اگر اس کو جمع کے لفظ کے ساتھ
ذکر کر ہے جواولا دکی ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے میری اولا داوران
کی اولا دکی اولا دتو داخل ہوجا کیں گے۔

سٹمس الائمہ سرخسی نے کہا: وہ بطن اول میں داخل نہیں ہوں گے ایک ہی روایت ہےاختلاف صرف بطن ثانی میں ہےاور ظاہر الرواییہ

میں ہے کہ داخل ہوں گے،اس لئے کہ ولد کا ولداس کا نام ہے جس کو اس کے ولد نے جنا ہو،اوراس کی بیٹی اس کی ولد ہے تواس کی بیٹی جس کو جنے گی وہ حقیقت میں اس کے ولد کا ولد ہوگا (۱)۔

الاسعاف میں ہے: ہلال نے کہا: اگر واقف کہے: میں نے اپنے ولد اور ولد کے ولد پر وقف کیا، اور اس پر اضافہ نہ کر ہے تو آمدنی اس کی اولا د اور بیٹے کی اولا د کے درمیان ہوگی اس لئے کہ اس نے دونوں کو ذکر کرنے میں برابری رکھی ہے اور بیٹی کی اولا د بھی داخل ہوگی۔

صاحب الاسعاف نے علی رازی کا قول نقل کیا ہے جس کو ابن عابدین نے کھھا ہے کھر مایا: سی وہ ہے جو ہلال نے کہا ہے اس لئے کہ وہ کے ولد کے ولد کا لفظ جیسے بیٹوں کی اولا دکوشامل ہے اسی طرح بیٹیوں کی اولا دکوشی شامل ہے (۲)۔

ما لکیہ نے کہا: اگر واقف کے: میں نے اپنے ولد فلاں اور فلانہ اور اللہ کی کی اولا دکو بھی شامل ہوگا اور ان کی اولا دیو بھی شامل ہوگا اور اگر کہا: میں نے اپنے مذکر ومونث ولد پر وقف کیا اور ان میں سے جومر جائے گا تو اس کی اولا داسی کی جگہ ہوگی تو اگر اس کا قول (اور ان میں سے جومر جائے گا) وقف کے صیغہ کا جزء ہوتو بیٹی کی اولا دداخل میں سے جومر جائے گا) وقف کے صیغہ کا جزء ہوتو بیٹی کی اولا دداخل ہمیں ہوگی ، تھیل وقف سے اس کے موخر کے زدیک بیٹی کی اولا دداخل نہیں ہوگی ، تھیل وقف سے اس کے موخر ہونے کی وجہ سے معین الحکام میں اسی پر اکتفاء کیا ہے الا یہ کہ وقف کے وقت وہ اپنے لئے داخل کرنے خارج کرنے اور تغییر وتبدیل کے وقت وہ الگے داخل کر دیا

<sup>(</sup>۱) النوافل نافلہ کی جمع ہے اور اس کے معنول میں لڑکے کا لڑ کا بھی ہے (المصباح المنیر )۔

<sup>(</sup>٢) الإسعاف ١٩٨٠

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۳۳۴\_

<sup>(</sup>٢) الإسعاف ١٩٧٧

اگروہ کہے: میں نے اپنی بیٹی اوراس کی اولاد پر وقف کیا تولڑ کی کی ذکور واناث اولا د داخل ہوجائیں گی ، اوراگر وہ مرجائیں تو بیٹوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے ہوگا نہ کسی بیٹا کے نواسہ کے لئے پچھ ہوگا نہ کسی بٹی کے بوتا کے لئے بچھ ہوگا۔

اس صورت میں استحقاق میں بیٹی کی اولاد کے داخل ہونے کے بارے میں مالکیہ میں اختلاف ہے جب کہ واقف کہے: میں نے اپنی اولاد اور اپنے ولد اور ولد کے ولد پر وقف کیا یا کہے: میں نے اپنی اولاد اور اولا د کی اولاد پر وقف کیا۔

شیوخ کی ایک جماعت کا مذہب ہے کہ بیٹیوں کی اولا داس میں داخل ہوجائے گی لفظ کا ظاہر یہی ہے اس لئے کہ لفظ ولد لڑکا لڑکی دونوں پر بولا جاتا ہے یہ المدونہ کے حوالہ سے ابوجہ سے ابوالحسن کی روایت ہے، ابن غازی نے اپنی تکمیل میں اس کونقل کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا: یہی مشہور ہے، ایک قول ہے: لڑکی کی اولا دنہ داخل ہوگی نہ سخق ہوگی ، ابن وہب اور ابن عبدوس نے امام مالک سے یہی روایت کی ہے اور المقدمات میں ابن رشد نے اسی کورانج قرار دیا ہے (ا)۔

اسی طرح اس صورت میں بیٹی کی اولاد کے داخل ہونے کے بارے میں مالکیہ میں اختلاف ہے، اگر وہ کہے: میں نے اپنے ولد اوران کے ولد پروتف کیا، تواہل قرطبہ نے وقف میں لڑکیوں کی اولاد کے داخل ہونے کا فتوی دیا ہے، اور ابن السلیم نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا، امام مالک نے کہا: وہ وقف میں داخل نہیں ہوں گے، ابن رشد نے کہا: ان میں سے اکثر مسائل عرف پر مبنی ہیں (۲)۔

شافعیہ نے کہا:اگرا بنی اولا داورا بنی اولا دکی اولا دیروقف کرے

تواس میں بیٹوں اور بیٹیوں کی اولا دواخل ہوجائیں گی اس لئے کہ لفظ سب پرصادق آتا ہے، اگر کہے میری اولا دکی اولا دمیں سے جومری طرف منسوب ہو توضیح قول کے مطابق بیٹیوں کی اولا دواخل نہیں ہوں گی، اس لئے کہ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ اپنے آباء کی طرف منسوب ہوتی ہے(ا)۔

شافعیہ نے اس صورت میں تیسری پیڑھی کے داخل ہونے کے بارے میں اختلاف کیاہے جب کہ وہ صرف دو پیڑھیوں پر وقف کرے، نووی نے کہا: اگر وہ اپنی اولا د اور اولا دکی اولا د پر وقف کرے، نووی نے کہا: اگر وہ اپنی اولا د اور اولا دکی اولا د کی بارے میں کرے تو اولا دکی اولا دکی اولا د کے داخل ہونے کے بارے میں اختلاف ہے (یعنی وقف علی الاولاد میں اولا دکی اولا د کے داخل ہونے سے متعلق سابقہ اختلاف ہے ان میں اصح قول میہ ہونے کہ وہ داخل نہیں ہوں گے ) (۲)۔

اگرواقف کے: میں نے اپنی اولا داور اولا دکی اولا دپروقف کیا تو اس کا تقاضاہ کہ اصل عطیہ اور مقد ار میں سب کے درمیان برابری ہولیخی اولا داور اولا دکی اولا دلڑکا لڑکی کے تمام افراد مراد ہیں، اس لئے کہ واؤ مطلق جمع کے لئے آتا ہے، نہ کہ ترتیب کے لئے جسیا کہ علماء اصول کے نزدیک صحیح قول ہے، اسی طرح تمام کے درمیان برابری کی جائے گی اگروہ اضافہ کرے اور کہے: جب تک ان کی نسل برابری کی جائے گی اگروہ اضافہ کرے اور کہے: بطن کے بعد بطن یا نسل کے بعد بطن یا متقاضی نسل کے بعد نسل، اس لئے کہ وہ تمام کے درمیان برابری کا متقاضی ہے، تو بطن اسفل بطن اعلی کی شریک ہوگی، یہی بغوی فور انی اور عبادی کا مذہب ہے کہ اس کا قول بطن کے بعد بطن ترتیب کے لئے ہے، ابن یونس کی متابعت میں سبی نے اس کو تیج قرار ر

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ١٨٥ ٣٣٣\_

<sup>(</sup>۲) منح الجليل ۴۸ر ۷۴–۵۵\_

دیاہے۔

اگروقف کرنے والا کہے: میں نے اپنی اولاد پر پھراپنی اولاد کی اولاد کی اولاد پر پھراپنی اولاد کی اولاد پر پھران کی اولاد پر جب تک نسل چلے یا بطن کے بعد بطن پر، وقف کیا تو بیتر تیب کے لئے ہوگا تو بطن اول میں سے جب تک ایک بھی باقی رہے تو بطن ٹانی پر یا بطن ٹانی میں سے جب تک ایک بھی باقی رہے تو بطن ٹالٹ پر کچھ بھی صرف نہیں کیا جائے گا(ا)۔

حنابلہ نے کہا: اگر کوئی شخص اپنے ولد اور اپنے ولد کے ولد پر وقف کرے، تو بیٹیوں کی اولا دوقف میں داخل ہوگی ، اور لڑکیوں کی اولا در گئی ہوگی ، اور لڑکیوں کی اولا در چھوڑ کر کسی قرینہ کے بغیر داخل نہیں ہوگی ، جیسے وہ کہے: جو اولا در چھوڑ کر مرجائے تو اس کا حصہ اس کی اولا دکو ہوگا نیز جیسے وہ کہے: میں نے اپنی اولا دفلاں ، فلاں اور فلانہ پر پھر ان کی اولا دپر وقف کیا یا کہے: اس شرط پر کہ بیٹے کی اولا دکو دوجھے اور بیٹی کی اولا دکو ایک حصہ ہوگا تو بیٹیوں کی اولا دراخل ہوجا کیں گی۔

ابو بکر اور عبد اللہ بن حامد نے کہا: اس میں بیٹیوں کی اولا د داخل ہوجا کیں گی (۲)۔

اگر کہے: میں نے اپنے ولد اور اپنے ولد کے ولد پر وقف کیا جب
تک ان کی نسل چلے اور جانتینی چلے اعلی پھراعلی یا اقرب پھراقرب یا
اول پھراول یا بطن اول پھر بطن ٹانی پر یا کہے: اپنی اولا د پر پھراپی
اولاد کی اولاد پر وقف کیا یا کہے: اپنی اولاد پر اور جب وہ ختم
ہوجا ئیں تو اپنی اولاد کی اولا د پر بیسب تر تیب کے مطابق ہوگا، لہذا
اس کی شرط کے مطابق ہوگا، اور بطن ٹانی کسی بھی چیز کا مستحق نہیں
ہوگا، جب تک تمام بطن اول ختم نہ ہوجائے، اگر بطن اول میں سے
ہوگا، جب تک تمام بطن اول ختم نہ ہوجائے، اگر بطن اول میں سے
ایک بھی باقی رہے گا تو پور اسی کا ہوگا۔

اگر کے: میری اولا داوران کی اولا دیر جب تک ان میں جائشینی رہے اور نسل چلے اس شرط پر کہ ان میں سے جو ولد چھوڑ کرم سے گاتو جو کھوائس پر جاری تھا اس کے ولد پر جاری ہوگا، تو بیر تیب پر دلیل ہوگی، پھر جب ترتیب فابت ہوگئ تو ہر ولد اور اس کے ولد کے درمیان ترتیب قائم ہوگی جوکوئی ولد چھوڑ کرم سے گاتو اس کا حصہ اس کے ولد کی طرف نتقل ہوجائے گا خواہ بطن اول میں سے کوئی باقی بچے ۔

اگر بعض کے درمیان ترتیب قائم کرے بعض میں قائم نہ کرے اور کہے: میں نے اپنے ولداوراپنے ولد کے ولدیر پھران کی اولا دیر وقف کیا، یا کے: میں نے اپنی اولا دیر پھراپنی اولا دکی اولا داوران کی اولاد پر جب تک ان کی نسل چلے اور جانشینی رہے وقف کیا، یا کے: میں نے اپنی اولا دیر اوراینی اولا دکی اولا دیر پھران کی اولا دیر اوران کی اولاد کی اولا دیر جب تک ان کی نسل چلے وقف کیا تواس نے جیسے کہا ہے اسی طرح ہوگا: جن کو اس نے اس واؤ (اور ) کے ذریعہ شریک کیا ہے جو جمع اور شریک کرنے کا متقاضی ہے وہ شریک رہیں گے اور جن کے درمیان صرف ترتیب لیعنی ثم (پھر) کے ذریعہ ترتیب قائم کی ہےاس کے درمیان ترتیب ہوگی چنانچہ پہلے مسله میں ولداور ولد کے ولد شریک ہوں گے پھر جب وہ ختم ہوجا ئیں گے تو وہ ان کے بعد والوں کے لئے ہوجائے گا اور دوسرے مسلم میں ولد کے ساتھ مخصوص رہے گا، پھر جب وہ ختم ہوجا ئیں گے تو وہ ان کے بعد والوں کے درمیان مشترک ہوجائے گا اور تیسرے مسلہ میں پہلی دو پیڑھیاں شریک ہوں گی ان کے علاوہ نہیں، پھر جب وہ ختم ہوجا کیں گےتواس میںان کے بعدوالے شریک ہوں گے(۱)۔

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۲۸۲/۳۸–۸۸۷، روضة الطالبین ۸ / ۳۳۸–۳۳۸

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الارادات ۵۰۸/۸ مغنی ۵/۵۱۵\_

<sup>(</sup>۱) المغنی ۵ر۱۱۰-۱۱۲، کشاف القناع ۲۸۰/۸-

ببيوں پروقف كرنا:

۵۵ - بیوں پروقف کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیااس میں بیٹے وبیٹیاں داخل ہوں گی یا بیوں تک محدود ہوگا؟

راج قول میں حفیہ اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص
اپنے بیٹوں پر وقف کرے تو وقف میں بیٹے، بیٹیاں داخل
ہوں گی(ا)۔

الاسعاف میں ہے: اگر واقف کے: میں نے اینے بیوں پر وقف کیا،اوراس کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، ہلال نے کہا: آمدنی ان تمام کے درمیان برابرہوگی،اس کئے کہ بیٹیوں کو جب بیٹوں کے ساتھ جمع کیا جا تاہے توان کا ذکر مذکر کے لفظ سے کیا جا تاہے، اور پیہ امام ابوحنیفہ سے ایک روایت ہے اسی طرح اگر کہے: اپنے بھائیوں یر،اوراس کے کچھ بھائی اور کچھ بہنیں ہوں تو آمدنی ان سب کے لئے ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''فَإِنُ کَانَ لَهُ إِخُوةٌ "(٢) (لیکن اگرمورث کے بھائی بہن ہوں تو) اس میں عورتیں داخل ہیں۔ حفیہ نے کہا: اگر وقف کرنے والا کہے: میں نے اس کو اپنے بیٹوں پر وقف کیا،اوراس کوصرف بیٹیاں ہوں، یا کھے:اپنی بیٹیوں پر اوراس کوصرف بیٹے ہوں تو آمدنی مساکین کے لئے ہوگی اوران کا کوئی حتی نہیں ہوگا اور بیروقف منقطع ہوگا اور بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے کچھنہیں ہوگا اس لئے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کے مدلول پر صادق نہیں آتا ہے، پھراگراس کے بعد بیصورت ہوجائے کہ پہلی مثال میں اس کو بیٹے پیدا ہوجائیں یا دوسری مثال میں لڑ کیاں پیدا ہوجا ئیں تو وقف ان کی طرف لوٹ جائے گا۔

اگر کہے: میری بیٹیوں پر،اوراس کو کچھ بیٹیاں اور کچھ بیٹے ہوں تو

آمدنی صرف بیٹیوں کی ہوگی، اس لئے کہ لفظ بنات میں بیٹے داخل نہیں ہیں، اگر کہے: میں نے اپنے بیٹوں پر وقف کیا، اور اس کو دویا زیادہ بیٹے ہوں تو پوری آمدنی انہیں کی ہوگی، اگر اس کا صرف ایک بیٹا ہوتو وہ آدھی آمدنی کامستحق ہوگا اور دوسرا نصف مساکین کا ہوگا، اس لئے کہ وصیت کی طرح یہاں بھی اقل جمع دو ہے(ا)۔

شافعیہ، حنابلہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک اگروہ اپنے بیٹوں پر وقف کرے تو بیٹیاں داخل نہ ہوں گی اور آمدنی خاص طور سے لڑکوں کا نام کے لئے ہوگی اس لئے کہ بنین (بیٹے) حقیقت میں لڑکوں کا نام ہے(۲)۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: "اَصُطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ" (٣) (كياالله نے يبيُوں كوبيول پرتر جي دى؟) \_

نیز ارشا دہے: "زُیَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسِاءِ وَالْبَنِیْنَ"(٣)(لوگوں کے لئے خوشما کردی گئی ہے مرغوبات کی محبت (خواہ)عورتوں سے ہویا بیٹوں سے )۔

حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اور شافعیہ کے نزدیک اصح قول یہ ہے کہ وقف کرنے والا اگر بنوفلاں (فلاں کے بیٹوں) پر وقف کرے، اور وہ کوئی قبیلہ ہو جیسے بنوتمیم پر وقف کرے تو اس میں مرد وعورت دونوں داخل ہوں گے، اس لئے کہ اس سے قبیلہ مرادلیا جا تا ہے۔ قبیلہ کے علاوہ عور توں کی اولا د داخل نہیں ہوگی، شافعیہ کے نزدیک دوسرے قول میں، عورتیں داخل نہیں ہوں گی، اس لئے کہ بنین (بیٹے) حقیقة مردوں کا نام ہے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۳ سسس ۱۳۳۸، شرح الزرقانی ۷۸ ۹۰، الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقی ۴ س ۹۳

<sup>(</sup>۲) سوره نساء راا به

<sup>(</sup>۲) المهذب ارا۵۷، الانصاف ۷۷ ۸۴، کشاف القناع ۲۸۵، شرح منتهی الارادات ۲/۱۱۵،الشرح الکبیرمع الدسوقی ۴ ر ۹۳ -

<sup>(</sup>۳) سوره صافات ر ۱۵۳ ـ

<sup>(</sup>۴) سورهآل عمران ۱۳ اـ

<sup>(</sup>۵) الاسعاف، ٩٦، المهذب ١٠٥٠، كشاف القناع ٢٨٥/٢، روضة

ذریت نسل اورعقب (جانشیں) پروقف کرنا: الف-ذریت پروقف کرنا:

۲۵-اگروتف کرنے والا کہے: میں نے اپنی ذریت پروتف کیا تو اس میں اس کی ذکوروانا شاولا داوراس کی اولاد کی ذکوروانا شاولا د اوراس کی اولاد کی ذکوروانا شاولا د اوراس طرح (آگے تک) داخل ہوں گی، بیہ حنفیہ، ما لکیہ، شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمہ کے نزدیک ہے اس لئے کہ بیٹیاں اس کی اولاد ہیں اوران کی اولا د در حقیقت اس کی اولاد کی اولاد ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ مِن ذُرِّیْتِه دَاوُد دَن (اوران کی نسل میں سے داور)، اللہ تعالی کے اس قول تک "و عیسی" (ا) (اور میں سے داور)، اللہ تعالی کے اس قول تک "و عیسی" (ا) (اور میں سے داور)، تا ہوتی کی مراد حضرت حسن ہیں۔ میرا میرا میرا میرا میرا میرا ایر بیٹا سردار ہے) آپ عقیل کے اوران کے داخل ہونے کا قول کی بہوتی نے کہا: الشرح میں ہے: اوران کے داخل ہونے کا قول

حنابلہ کے نزدیک وقف کرنے والے کی ذکوروانا ثاولا داوراس کی ذکوراولا دکی اولا دوقف میں داخل ہوگی اناث اولا دکی اولا دداخل نہ ہوگی ، چنانچہ بیٹیوں کی اولا دکسی قرینہ کے بغیر داخل نہ ہوں گی ،اس لئے کہ وہ اس کی طرف منسو نہیں ہوتی ہیں (۳)۔

زیادہ سیح اور دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔

# ب-نسل يروقف كرنا:

20- اگر وقف کرنے والا کہے: میں نے اپنی نسل پر وقف کیا تو مالکیدرانچ مذہب میں حنابلہ کے نزدیک اور ایک روایت میں حنفیہ

- = الطالبين ٥ر٢ ٣٣٠
- (۱) سوره انعام ۱۸۸-۸۵\_
- (۲) حدیث: "إن ابنی هذا سید" کی روایت فقره ۱/۵ پر گذر چکی ہے۔
- (٣) الدر المخاروحافية ابن عابدين ٣/ ٣٣٣، الشرح الكبير وحافية الدسوقى عليه ١٨٥ ٩٣، روضة الطالبين ١٨٥ / ٣٣٥، كشاف القناع ١٨٥٨، المهذب الراهم.

کے نزدیک وقف میں وقف کرنے والے کی ذکور واناث اولا دداخل ہوجائیں گی اور اس کی ذکور اولا دکی اولا د داخل ہوجائیں گی اس کی اناث اولا دکی اولا دداخل نہ ہوں گی۔

حنابلہ نے کہا: لڑکیوں کی اولا دکسی قرینہ کے بغیر داخل نہیں ہوگی، اس کئے کہ وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی ہے۔

مالکیہ نے کہا: اور بیاس وقت ہوگا جب اس میں لڑ کیوں کی اولا د کے داخل ہونے کا عرف جاری نہ ہو، اس لئے کہ واقف کے الفاظ کی بنیادعرف پر ہوتی ہے۔

شافعیہ کے زدیک ایک روایت میں حنفیہ کے زدیک نیزامام احمد کی ایک روایت میں حنفیہ کے زدیک نیزامام احمد کی ایک روایت میں ذکور کی اولا دکی طرح بیٹیوں کی اولا دبھی داخل ہوگی اس لئے کہ بیسب اس کی نسل سے بیں (۱)، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَمِنُ ذُرِّیَتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ سِسالی قولہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَعِیْسَی "۲) (اوران کی نسل میں سے داؤداور سلیمان کو اور عیسی (کو))۔

## ج-عقب (جانشین) پروقف کرنا:

۵۸ – اگروقف کرنے والا کہے: میں نے اپنے عقب (جانشیں) پر وقف کیا، تو حنفیہ، مالکیہ اور را جج مذہب میں حنا بلہ کے نزدیک وقف میں واقف کی ذکور واناث اولاد، اس کی ذکور اولاد کی اولاد داخل موجائے گی، اس کی اناث اولاد کی اولاد داخل نہ ہوگی، الا میکہ بیٹیوں کے شوہر واقف کی ذکور اولاد کی اولاد میں سے ہوں، مالکیہ نے کہا: الا میکہ بیٹیوں کی اولاد کے داخل ہونے کا عرف جاری ہواس لئے کہ واقف کی نیادعرف پر ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱۹۳۳، الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقی ۱۹۳۳، المهذب ارا ۲۵۵، کشاف القناع ۲۸۷، مغنی المحتاج ۲۸۸۸۳

<sup>(</sup>۲) سوره انعام ۱۸۸-۸۵\_

کرنے میں بیٹیوں کی اولا د داخل ہوجائے گی (۱)۔

### رشته داریر وقف کرنا:

9 - قرابت پر وقف کرنے میں لفظ قرابت میں کون لوگ داخل ہوں گے،ان کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ حفیہ نے کہا: اس کی قرابت ارحام (رشتے )اورانساب میں ہروہ مخض داخل ہے جواس کے والدین کی طرف اسلام میں اس کے سب سے آخری بات تک منسوب ہو یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام یایا ہو، اسلام لا یا ہو یا نہ لا یا ہو، ایک تول ہے: اعلی باب کا اسلام لا نا شرط ہے، اس لفظ میں اس کے والدین اور صلبی اولا د داخل نہ ہوگی ، اس لئے کہان کو بالا تفاق قرابت (رشتہ دار) نہیں کہا جاتا ہے اسی طرح امام ابوحنیفه اور امام ابویوسف کے نز دیک ان کا بھی حکم ہوگا جوان سے او پر یا نیچ کے درجہ کے ہول برخلاف امام محمد کے کہ انہوں نے ان کوقر ابت میں شار کیا ہے (۲)۔

ما لکیے نے کہا: لفظ اقارب میں اس کے باپ اور مال کی جہت سے ذکوراورانا شا قارب داخل ہوں گے،خواہ ماں کا قریبی ماں کے باپ کی طرف سے ہو یااس کی ماں کی طرف سے ذکور ہوں یااناث مون جیسے ماموں یا خالہ کی اولا داگر چیروہ کا فرموں ،لہذامسلمان اور كافركة درميان كوئي فرق نهيس موكاءاس لئے كه لفظ قرابت اس يرجهي صادق آتاہے(۳)۔

شافعیہ نے کہا: اگراینے اقارب پر وقف کرے تواصح قول کے

شافعيه كےنز ديك اورامام احمد كى ايك روايت ميں عقب يروقف

مطابق اصل اور فرع کے علاوہ ہر وہ مخص اس میں داخل ہوجائے گا جس کی قرابت معروف ہو، چنانچہ اگر وقف کرنے والے کا باپ ہے جس سے اس کو جانا جاتا ہواور اس کی طرف اس کومنسوب کیا جاتا ہوتو اس کے وقف میں ہروہ شخص داخل ہوجائے گا جواس باپ کی طرف منسوب ہو،اوراس میں وہ داخل نہیں ہوگا جو باپ کے بھائی یااس کے باپ کی طرف منسوب ہواوراس کے اقارب میں سے داخل ہونے والے قریب اور بعید کے مساوی ہوں گےاور مردوعورت دونوں برابر ہوں گےاس لئے کہ قرابت میں سب برابر ہیں اورا گروقف کے بعد کوئی قریب پیدا ہوجائے تو وہ بھی داخل ہوجائے گا۔

اصح کے مقابل قول ہے کہ اصل اور فرع داخل ہوگی (۱)۔ حنابلہ نے کہا:اگرا بنی قرابت یازید کی قرابت پروقف کرے تووہ صرف اس کی اولا دمیں سے ذکورواناث کے لئے ،اس کے باپ کی اولا دمیں سے ذکور واناث کے لئے لیخی اس کے بھائیوں اور بہنوں کے لئے ،اس کے دادا کی اولا دمیں سے ذکوروا ناث کے لئے یعنی اس کے باپ، چیاؤں اور پھو پھیوں کے لئے اوراس کے باپ کے دادا کی اولاد میں سے ذکور واناث کے لئے لیخی اس کے دادا اس کے باب کے چیاؤں اوراس کے باپ کی پھوپھیوں کے لئے ہوگا،اس لئے کہ نبی کریم علیہ نے ذوی القربی کے حصہ میں بنوہاشم سے تجاوزنهیں کیا ، جو دور کے رشتہ دار تھے ، جیسے بنوعبرشس اور بنونوفل توان کو کچھ نہیں دیا آپ علیہ نے بنوعبد المطلب کوصرف اس کئے دیا کہ پیلوگ جاہلیت اور اسلام میں آپ سے جدانہیں ہوئے اوراینی ماں کی طرف سے اپنی قرابت یعنی بنوز ہر ہ کوآپ علیہ نے اس میں سے چھیں دیا۔

ان میں سے جن کودیا جائے گاان میں برابری کی جائے گی چنانچہ

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۳۷ و ۴۳، حاشيه الدسوقي ۴۷ ر ۹۳، المهذب ار۵۱، كشاف القناع ٣٨٧/ مغنى المحتاج ٢٨٨٨٣ \_

<sup>(</sup>۲) الدرالمختار وحاشية ابن عابدين ۳۸ و ۴۳۹\_

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي ۱۹۴۸ - ۹۴

<sup>(</sup>I) المبذ ب ارا۴۵م، مغنی الحتاج سر ۱۳، روضة الطالبین ۲/۲ ۱۵۔

(انقراض) استعال کرتے ہیں اور کبھی لفظ (انقطاع) اور دونوں

استعال کے وقت معنی ایک ہیں(۱)، البتہ وہ زیادہ تر وقف میں

استحقاق کے بارے میں طبقات یا بطون کی ترتیب میں لفظ انقراض

استعال کرتے ہیں، اور بہواقف کی شرط کی اتباع کے لئے ہوتا ہے

لہذااگر واقف کے: میں نے اپنے ان دواولا دیر وقف کیا پھر جب

دونوں ختم ہوجا ئیں تو بیان کی اولا دیر ہمیشہ کے لئے جب تک ان کی

نسل چلے وقف ہوگا، شخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے کہا: اگر دولڑ کوں

میں سے کوئی ایک ختم ہوجائے اوروہ اولا دچھوڑ ہے تو آ دھی آ مدنی باقی

رہ جانے والے برصرف کی جائے گی اور دوسری آ دھی فقراء برصرف

کی جائے گی، پھر جب دوسرا بیٹا بھی مرجائے گا تو تمام آمدنی اس کی

اولاد کی اولاد پرصرف کی جائے گی اس کئے کہ وقف میں وقف کرنے

والے کی شرط کی رعایت ضروری ہوتی ہے اوراس نے اولا د کی اولا د

کے لئے بطن اول کے ختم ہوجانے کے بعد کیا ہے،لہذااگر دونوں

بطون (پیڑھیوں) کے درمیان ترتیب بھی حرف عطف''ثم''

(پھر) یا'' فاء'' (اس کے بعد ) کے ذریعہ ہوتی ہے،لہذا اگر وتف

کرنے والا کہے: میں نے اپنی اولا دیر، پھراینی اولا د کی اولا دیر پھر

اینی اولاد کی اولاد کی اولاد پر جب تک ان کی نسل چلے یا ایک پیڑھی

کے بعد دوسری پیڑھی پر وقف کیا تو وقف کی آمدنی بطن اول یعنی اس

کی اولاد برصرف کی جائے گی، دوسری پیڑھی پر پہلی پیڑھی کے ختم

ہونے کے بعد ہی صرف کی جائے گی، اور دوسری پیڑھی میں سے

جب تک ایک بھی باقی رہے گا تیسری پیڑھی پر کچھ بھی صرف نہیں کیا

میں سے ایک مرجائے تو آمدنی فقراء پرصرف کی جائے گی (۲)۔

اعلی، فقیر اور مرد کو دوسروں پرمقدم نہیں کیا جائے گا یہی رائج مذہب ہے اور قرابت پروقف میں وہ شخص نہیں ہوگا جس کا دین وقف کرنے والے کے دین سے الگ ہولہذا اگر وقف کرنے والامسلمان ہوتو قرینہ کے بغیر کا فررشتہ داراس کی قرابت میں داخل نہیں ہوگا اور کا فرہو موتومسلمان اس کی قرابت میں داخل نہیں ہوگا (ا)۔

## آل اوراہل پروقف کرنا:

۲- جمہور فقہاء کے نز دیک آل اور اہل ایک ہی معنی میں ہیں کیکن
 دونوں کا مدلول الگ الگ ہے ، اس لئے آل اور اہل پر وقف میں کون
 لوگ داخل ہوں گے ان کے بارے میں اختلاف ہے۔

حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ آل اور اہل پر وقف کرنا قرابت پروقف کرنے کی طرح ہے۔

ما لکیہ کی رائے ہے کہ آل اوراہل پر وقف میں عصبہ داخل ہوں گے(۲)۔

تفصيل اصطلاح'' آل''فقره رسمين ديكھئے۔

# جن پروقف کیا گیاہےان کاختم ہوجانا:

۱۲ – لغت میں انقراض: ختم ہوجانا ہے، انقرض القوم: قوم کا مرجانا اور ان میں سے کسی کا باقی نہر ہنا (۳)۔

فقهاءاس كوخود لغوى معنى مين استعال كرتے بين اوروه كبھى لفظ

مائےگا(۳)۔

<sup>(</sup>۱) المغنی۵ر ۹۲۳،المهذب ار۴۸۸\_

<sup>(</sup>٢) الإسعاف (٩٩، كشاف القناع ٢٧٨/٢٥-٢٤٩\_

<sup>(</sup>۳) الروضه ۳/ ۳۳۴،نهایة الحتاج ۷۵ / ۳۷،المغنی ۱۱۱۱۶-

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیه ۱۸۳۳ ۱۳۰ مابدین ۱۸۳۳ ۱۳۰۸ البدائع ۱۸۳۳ - ۳۵۰، حافیه الدسوقی ۱۸۳۳ ۱۳۰۰ روضه الطالبین ۱۸۳۱ ۱۹۲۱ ۱۹۰۱ اور اس کے بعد کے صفحات، قلیونی وعمیره ۱۷۱۳، شرح منتبی الارادات ۱۸۱۲، الإنصاف

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ومختار الصحاح \_

#### وقف ۲۲–۲۳

مجھی انقراض سے جہتِ وقف کاختم ہوجانا مراد ہوتا ہے، اسی لئے کسی ختم ہوجانے والی جہت کا ذکر کئے بعد دوسری جہت کا ذکر کئے بغیر وقف کرنے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جیسے صرف اولاد پر وقف کرنا۔

اس کی تفصیل اوراس کے متعلق فقہاء کا بیان فقرہ (۴۸) پر پورا ہو چکا ہے۔

## جس جهت پروقف هواس کامعطل هوجانا:

۲۲ - فقہاء کا کہنا ہے کہ اگروہ جہت معطل ہوجائے جس پروقف کیا گیا ہے تو وقف کی آمدنی کسی دوسری جہت پرصرف کی جائے گی جو اس جہت کے مثل ہوجس کے منافع معطل ہوگئے ہیں اور دوبارہ ان کے لوٹنے کی امیز نہیں ہے۔

لہذا اگر وہاں کسی معجد، رباط، کنواں، یا حوض پر وقف ہو، اور وہ مسجد، رباط یا حوض ویران ہوجائے کہ اس مسجد، رباط یا حوض ویران ہوجائے اور اس حال میں ہوجائے کہ اس سے انتفاع نہیں ہوسکتا تو مسجد پر جو وقف ہوا ہے کسی دوسری پر صرف کیا جائے گا، اور جو کیا جائے گا، کور بی کیا جائے گا، اور جو حوض، کنوال یا رباط پر وقف تھا اس کے وقف کو اس کے قریبی ہم جنس پر صرف کیا جائے گا(ا)۔

جوواقف کی متعین کردہ جگہ کے طلباء علم پروقف کیا گیا ہو، پھراس جگہ میں طلب (علم) دشوار ہوجائے تو وقف باطل نہیں ہوگا، آمدنی دوسری جگہ کے طلباء پرصرف کی جائے گی جو کسی مدرسہ پروقف کیا گیا ہواوروہ مدرسہ ویران ہوجائے، اوراس کی بحالی کی امید نہ ہو، تواگر ممکن ہوتو اس کے حقیقی مثل میں صرف کیا جائے گا، چنانچہ آمدنی

دوسرے مدرسہ پرصرف کی جائے گی، اگر بیمکن نہ ہوتو نوع کے اعتبار سے اس کی مثل کسی دوسری قربت میں صرف کی جائے گی اور اگر اس کی بحالی کی امید ہوتو اس کے لئے محفوظ رکھی جائے گی تا کہ مرمت، نئی تعمیر یااس کے علاوہ اصلاح سے متعلق کسی اور مصرف میں صرف کی جائے (ا)۔

اگرکسی سرحد پر وقف کرے، پھراسلام کا خطہ (زمین) اس کے اردگردوسیع ہوجائے تو شافعیہ نے کہا: اس کے دوبارہ سرحد ہوجانے کے احتمال سے وقف کی آمدنی محفوظ رکھی جائے گی (۲)۔

حنابلہ نے کہا: اگر سرحدخم ہوجائے تو موتوف اس کے مثل سرحد پرصرف کیا جائے گا یہ ویران شدہ وقف کوفر وخت کردینے کے مسئلہ سے لیا گیا ہے اس لئے کہ یہاں مقصود اصلی سرحد کی حفاظت پرصرف کرنا ہے، اور متعین سرحد کی شرط پر عمل کرنا اس کو معطل کردینا ہے۔ لہذا دوسری سرحد پرصرف کرنا واجب ہوگا، انتقے میں ہے: اسی قیاس پر معجد رباط اور ان جیسی چیزیں بھی ہوں گی، حارثی نے اسی کی صراحت کی ہے، انہوں نے کہا: شرط بھی حاجت کے خلاف ہوتی مواحت کی خلاف ہوتی کے خلاف ہوتی کے اس کی فقہ حاصل کرنے والے پروقف کرنا، اس لئے کہ اس مذہب کی فقہ حاصل کرنے والے پروقف کرنا، اس دوسرے مذہب کی فقہ حاصل کرنے والے پرصرف کرنا متعین ہوجا تا ہے۔ اس کی فقہ حاصل کرنے والے پرصرف کرنا متعین ہوجا تا ہوگا۔

چوتھار کن: موقوف:

کس کووقف کرنا جائز ہےاورکس کووقف کرنا نا جائز ہے: ۱۳۷ - فقہاءکرام اس چیز کی سی معین تعریف پر شفق نہیں ہیں،جس کو

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى ۴/ ۸۷\_

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۵۸۸۵ س

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۱۹۲۸ -

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱/۳۷۳–۳۷۲، حاشیة الدسوقی ۱/۸۷، کشاف القناع ۱۹۳۴–

وقف کرنا جائزیا ناجائز ہے چنا نچہ جیسا کہ ابن عابدین میں ہے حنفیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: وہ مال متقوم ہے بشرطیکہ وہ غیر منقولہ جائداد ہو یا ایسامال منقول ہوجس میں وقف کا تعامل ہویا جیسا کہ کاسانی نے کہا: وہ مال ہے جس میں نقل وحمل نہ ہوتا ہو جیسے جائداد وغیرہ چنا نچہ مستقل بالذات منقول کا وقف جائزنہ ہوگا (۱)۔

مالکیہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے: بیمملوک ذات یا منفعت ہے(۲)۔

شافعیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: وہ معین مملوک ذات ہے جس کی ملکیت قابل نقل ہواوراس کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے کوئی ایسا فائدہ یا منفعت حاصل ہوجس کے لئے اسے کرایہ پرلیاجا تا ہو(۳)۔ حنابلہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: ایسی چیز ہوجس کی بیع صحیح ہوتی ہواورعرف میں اس کو باقی رہنے کے ساتھ اس سے انتفاع کیا جاتا ہو(۴)۔

وہ اصل جس پر فقہاء متفق ہیں ہے ہے کہ موقوف ایسامملوک ٹی ہو جس کی ذات کو ہا تی رکھتے ہوئے اس سے انتفاع ممکن ہو، یہ فی الجملہ ہے اس لئے کہ مالکیہ کے نز دیک منفعت کا وقف کرناضچے ہوتا ہے، عین میں غیر منقولہ جائداداور منقول جائداددونوں داخل ہیں، اوراس کی وضاحت درج ذیل ہے:

## اول: غيرمنقوله حائدا د كاوقف كرنا:

۲۴ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ غیر منقولہ جا کداد لیعنی اراضی،

گھروں، کنووں،اور پلوں کووقف کرنا جائز ہے(۱)، غیرمنقولہ جائداد کوونف کرنے کے صحیح ہونے کی دلیل پیہے کہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت نے اس کو وقف کیا، چنانچہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا: ''أصاب عمرُ اُرضاً بخيبر، فأتى النبي عُليْكُ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنى أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندى منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء والقربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف"(٢) (حضرت عمرٌ ن خيبر مين ايك زمین یائی تو وہ نبی کریم علیہ کے پاس اس کے بارے میں مشورہ كرنے كے لئے آئے اور عرض كيايا رسول اللہ! ميں نے خيبر ميں ایک زمین یائی ہے میں نے بھی بھی کوئی ایسا مال نہیں یا یا جومیرے نزدیک اس سے زیادہ نفیس ہو، تو آپ علیقہ اس کے بارے میں كياحكم دية بين، آب عليه في فرمايا: اگر جا بوتواس كي اصل كو روک لو (وقف کردو) او راس کو صدقه کردو، راوی نے کہا: تو حضرت عمرٌ نے اس کا صدقہ کردیا کہ اسے نہ بیچا جائے گا نہ ہمہ کیا جائے گا نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، او راس کو فقراء، اقرباء، رقاب (غلاموں کے چیٹرانے) میں اللہ کے راستہ میں، مسافر اور مهمان پرصدقه کردیا)۔

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۱۳۵۹، البدائع ۲۲۰، الاسعاف (۱۰، فتح القدير ۲۲/۱۲-

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۲۹۸/۲

<sup>(</sup>۳) مغنی المحتاج ۲۸۷۷ المهذب ار ۴۷۷۷، روضة الطالبین ۸ م۱۳، تخذ المحتاج ۲۸۷۷ س

<sup>(</sup>۴) شرح منتهی الارادات ۱/۱۹۹۸

<sup>(</sup>۱) الدر المختاروحاشیه ابن عابدین علیه ۳۵۹، الهدایه ۱۵، منخ الجلیل ۱۳۵۸، الخرشی ۷۹۷۷، مغنی المحتاج ۲ر ۷۷س، المهذب ۱۷۲۸، کشاف القناع ۲۲ ۲۷۳، شرح منتبی الارادات ۲۹۱۷۴–۹۲۳

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر: "أصاب عمو أدضاً..." کی روایت بخاری (فق الباری ۳۵۴/۳۵۸)اورمسلم (۱۲۵۵/۳۵) نے کی ہے۔

جو چیزیں وقف میں جائداد کے تابع ہوں گی اور جو تابع نہیں ہوں گی:

٧٥- حنفيه نے اس كى تفصيل وقف كے باب ميں كى ہے، ابن عابدین نے الاسعاف سے فل کرتے ہوئے کہا: زمین کے وقف میں اس میں موجود درخت اور عمارت داخل ہوجائے گی، کیتی اور پھل داخل نہ ہوں گے جیسا کہ بیج میں ہوتاہے، اوراجارہ کی طرح حق شرب (سیرانی کاحق) او رراستہ بھی داخل ہوجائے گا، اگر زمین کو قبرستان بنادے، اوراس میں بڑے بڑے درخت اور عمارتیں ہوں، تووہ داخل نہیں ہول گی، اور اگرز مین کے وقف میں مزید کہے: اس زمین کے حقوق کے ساتھ، اوران تمام چیزوں کے ساتھ جواس کے اندر ہیں، یااس سے حاصل ہیں، اور وقف کے دن درخت پرموجود پھل ہوں ،تو ہلال نے کہا: قیاس کا تقاضاہے کہ داخل نہیں ہوں گے، اوراستحسان میں نذر کے طور پراس کوصدقہ کردینااس پر لازم ہوگا، وقف کے طور پرنہیں، اور ناطفی نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ کے: اس ز مین کے حقوق کے ساتھ ،تو وہ وقف میں داخل ہوجائیں گے ، اور پیہ خاص طورسے اس وقت بدرجہاولی ہوگا جب وہ بیاضا فہ کرے: ان تمام چیزوں کےساتھ جواس کےاندر ہیں، یااس سے حاصل ہیں،اور اگرکسی دار (بڑی عمارت) کوان تمام چیزوں کے ساتھ وقف کرے، جواس کے اندر ہیں، اوراس میں کچھاڑنے والے کبوتر ہوں، پاکسی گھر کو وقف کرے، اوراس میں شہد کے کچھ چھتے ہوں تو گھر اور شہد کے تابع ہوکر کبوتر اور شہد کی کھیاں داخل ہوجا ئیں گی ، جیسے کہ کوئی ز مین وقف کرے، اوراس میں موجود غلام رہٹ اور آلات زراعت کا فرکرے(۱)۔

الدرالمختار میں ہے:اگرز مین اس کے بیل اور کارندوں (لیعنی اس

کے گئی کرنے والے غلاموں) سمیت وقف کرے، تو زمین کے تابع ہوکراسخساناً میچے ہوگا، ابن عابدین نے کہا: اس لئے کہ بھی تبعاً بعض ایسے علم ثابت ہوجاتے ہیں، جومستقل بالذات ثابت نہیں ہوتے، جیسے بیچ میں سینچائی کاحق ، اور وقف میں عمارت ، اور بیامام ابو یوسف کا قول ہے، اور امام محمد ان کے ساتھ ہیں ، اس لئے کہ امام محمد نے الگ سے بعض منقول کو وقف کرنے کی اجازت دی ہے، تو تابع ہوکر بدرجہ اولی (احازت) ہوگی (ا)۔

جمہور فقہاء نے وقف کے باب میں اس جیسی تفصیل ذکر نہیں کی ہے، ہے، صرف بیج کے باب میں وقف سے متعلق گفتگو مناسبةً آئی ہے، اور انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ اصول: جیسے زمین گھر اور درخت کی بیج میں جو کچھو اظل ہوتا ہے، وہ اسی طرح اس کے وقف میں بھی داخل ہوگا، اس اعتبار سے کہ بیج کی طرح وقف بھی ملکیت کو منتقل کرنے والا ہے، ساتھ ہی تفصیل میں ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کا اجمالی بیان ذمیل میں ہے:

الف - زمین وقف کرے، تو اس میں جو پچھ عمارت اور درخت ہے وہ مالکیے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک داخل ہوجائے گا، مالکیہ نے اس میں بیقیدلگائی ہے کہ جب کوئی شرط یا عرف نہ ہو، شافعیہ نے درخت میں بیقیدلگائی ہے کہ وہ ہرا ہو، خشک نہ ہو۔

تینوں مذاہب میں، زمین کے وقف میں، اس میں موجود کھیتی داخل نہیں ہوگی، اور کھیتی سے مرادوہ چیز ہے جس کوایک ہی دفعہ میں داخل نہیں ہوگی، اور کھیتی سے مرادوہ چیز ہے جس کوایک ہی دفعہ میں (زمین سے) حاصل کر لیا جاتا ہے، جیسے گیہوں، جو اور دوسری کھیتیاں، لیکن نیچ اوروہ جڑیں جوز مین میں دوسال تک باقی رہتی ہیں جیسے قت ایک جنگلی داندوہ زمین کے وقف میں داخل ہوں گی (۲)۔

<sup>(</sup>۲) منح الجليل ۲ / ۲۳٪، الشرح الكبير على حاشية الدسوقي ۳ (۲)، المغنى الحتاج ۲ / ۸ - ۸۱، شرح منتهي الارادات ۲۰۷۲ -

ب- دار (گھر) وقف کرے، تواس میں زمین، عمارت محن اور اس ہے۔ دار (گھر) وقف کرے، تواس میں زمین، عمارت محن اور اس ہے۔ مستقل طور سے ملی ہوئی چیزیں داخل ہوجا ئیں گے، لیکن شافعیہ اس میں لگائے ہوئے درخت بھی داخل ہوجا ئیں گے، لیکن شافعیہ نے درخت میں ہرے درخت ہونے کی قیدلگائی ہے خشک درخت داخل نہ ہوں گے، اس طرح حنابلہ نے کہا: اگر گھر وقف کرے تو وہ زمین جس میں گھر ہے داخل ہوگی بشرطیکہ زمین وقف کردہ نہ ہوجیسے زمین جس میں گھر ہے داخل ہوگی بشرطیکہ زمین وقف کردہ نہ ہوجیسے مصر، شام اور سوادع اق (عراق کے دیہات) (ا)۔

ج- درخت وقف کرے تو اس میں وہ زمین داخل ہوجائے گی جس میں درخت ہیں، اور بیہ مالکیہ کے نزدیک ہے اور شافعیہ کے نزدیک اضح کا مقابل قول ہے، اور اس کی حریم (اطراف کی زمین) بھی داخل ہوجائے گی، ایک قول ہے: اس میں داخل نہ ہوگی۔ حنابلہ کے نزدیک اور شافعیہ کا اضح قول ہے کہ درخت کے وقف میں وہ زمین داخل نہ ہوگی جس میں درخت ہے، اس لئے کہ لفظ درخت میں وہ شامل نہیں ہے (۲)۔

غیر منقولہ جائدادکو وقف کرنے میں حدود کو ذکر کرنا:

۲۲ - حفیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر غیر منقولہ جائداد مشہور ہوتواس
کو وقف کرنے میں اس کے حدود کو بیان کرنا شرط نہیں ہے اورابن
عابدین نے کمال ابن الہمام سے ان کا بیقول نقل کیا ہے کہ اگر گھر
مشہور ومعروف ہوتواس کو وقف کرنا صحیح ہوگا اگر چہاس کے حدود بیان
نہ کرے، اس لئے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ابن عابدین نے اس پراپنے اس قول کے ذریعہ حاشیہ چڑھایا ہے:اس کا ظاہریہ ہے کہ تحدید شرط ہے،اوراس میں جو کچھ ہے وہ مخفی

(۲) منح الجليل ۲۲/۲۷ مغنی المحتاج ۲/۸۵-۸۹ بشرح منتبی الارادات ۲/۰۱۰\_

نہیں ہے، بلکہ بیاس کے وقف ہونے کی شہادت قبول کرنے کی شرط ہے(۱)۔

صحیح البخاری میں ہے: "باب إذا وقف أرضا ولم يبين المحدود فهو جائز" (اس كا باب كما الركوئي شخص زمين وقف كرے اور حدود بيان نه كرے توبيجائز ہوگا)۔

ابن جحرنے فتح الباری میں اس پراپناس قول سے حاشیہ چڑھایا ہے: اسی طرح انہوں نے جواز کو مطلق رکھا ہے اور بیاس صورت پر محمول ہے جب کہ موقوف، یا جس کا صدقہ کیا ہے وہ اس طرح مشہور ومتاز ہو کہ دوسرے سے التباس کا اندیشہ نہ ہو، ور نہ تحدید بالا تفاق ضروری ہوگی، لیکن غزالی نے اپنے فقاوی میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے: تم لوگ گواہ رہو کہ میری تمام املاک فلال چیز پر وقف ہے، اور اس کا مصرف بیان کر دے، اور اس میں سے کسی کے حدود بیان نہ کرے، تو تمام املاک وقف ہوجائے گی، اور حدود سے گواہوں کی ناوا قفیت مصرف بیان کر دے، اور اس میں واقف کے اپنے دل میں کسی کی ناوا قفیت مصرف بیل ہوگا، ہوسکتا ہے کہ بخاری کی مراد یہ ہوکہ وقف اس صیغہ سے صحیح ہوجائے گا جس میں واقف کے اپنے دل میں کسی متعین چیز کی نیت کرنے اور اعتقاد رکھنے کے تعلق سے کوئی تحدید نہ ہو، اور تحد ید کا اعتبار صرف اس پر گواہ بنا نے کے لئے کیا جائے گا تا کہ ہو، اور تحد ید کا اعتبار صرف اس پر گواہ بنا نے کے لئے کیا جائے گا تا کہ دوسرے کاحق واضح ہوجائے (۲)۔

## دوم: منقول كووقف كرنا:

۲۲ - جمہور فقہاء: شافعیہ، حنابلہ اور معتمد قول میں مالکیہ کا مذہب ہے کہ منقول جیسے اثاثہ (گریلوسامان) حیوان اور ہتھیار کو وقف کرنا جائز ہے (۳)۔ اس لئے کہ نبی کریم عیابیہ کا ارشاد ہے: "من

<sup>(</sup>۱) منح الجليل ۷۲۲،۷۲۵، مغنی المحتاج۲ر۸۴، شرح منتبی الارادات ۲۷۲-۲۰۷-

<sup>(</sup>I) حاشیداین عابدین ۳۷ سایشر حمنتهی الارادات ۴۹۲/۲ س

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۵ر ۳۹۹\_

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي ۴ر22،منح الجليل ۴ر2 m،المهذ بار ۴۲۸،

احتبس فرسا فی سبیل الله إیماناً بالله و تصدیقا بوعده فإن شبعه وریه ورو ثه وبوله فی میزانه یوم القیامة"(۱) (اگرکوکی شخص الله کے راسته میں الله پرایمان رکھتے ہوئے، اوراس کے وعده کی تصدیق کرتے ہوئے، کوئی گھوڑا وقف کرے، تو اس کا کھانا، پینا، اوراس کی لیداور پیشاب قیامت کے دن اس کے تراز و میں ہوں گے)، نیز نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "أما خالد فقد میں ہوں گے)، نیز نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "أما خالد فقد احتبس أدراعه و أعتاده فی سبیل الله"(۱) (جہاں تک خالد کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنی زر بیں اور سامان جہاد الله کے راسته میں وقف کردیا ہے)۔

حفیہ کے نزدیک اصل میہ کے منقول کو مستقل بالذات وقف کرنا ناجائز ہے، اپنے اطلاق پر میہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے، اور امام ابو یوسف او رامام محمد کے نزدیک منقول کا وقف اس صورت میں استحساناً جائز ہے، جب کہ وہ زمین کے تابع ہوکر ہو، جیسے کہ اگر وہ زمین کو اس کے بیل اور گھیتی کرنے والے کارندوں کے ساتھ اسی طرح زراعت کے دوسرے آلات کے ساتھ وقف کرے، اس لئے کہ مقصود کے حصول میں وہ زمین کے تابع ہیں، اور پچھا حکام ایسے ہیں جو تبعاً ثابت ہوجاتے ہیں، مقصود بالذات نہیں، جیسے بیچ میں مین جو تبعاً ثابت ہوجاتے ہیں، مقصود بالذات نہیں، جیسے بیچ میں سینجائی کاحق اور وقف میں عمارت (۳)۔

امام ابوبوسف وامام محمد نے کہا: کراع لیعنی گھوڑے اور ہتھیار کو وقف کرنا استحساناً جائز ہے، اس لئے کہاس کے بارے میں مشہور آثار

بیں، انہیں میں سے نبی کریم علی استان ہاداللہ کے راستہ میں کاتعلق ہے تو انہوں نے اپنی زر بیں اور سامان جہاداللہ کے راستہ میں وقف کردیا ہے' او رمروی ہے کہ جب حضرت خالد بن الولید کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا:' إذا أنا مت فانظروا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا:' إذا أنا مت فانظروا مسلاحی و فرسی فاجعلوہ عدہ فی سبیل اللہ''(۱) (میری موت ہوجائے تو میرے بتھیار اور گھوڑے کود کھنا اور اس کو اللہ کے راستہ کا سامان بنادینا)، اور اونٹ کا حکم گھوڑے کے حکم کی طرح ہوگا، اس کئے کہ عرب اس پر جہاد کرتے ہیں، اسی طرح بتھیار بھی اس پر مجمول ہوگا، قیاس کا تقاضا ہے کہ منقول کو وقف کرنا جائز نہ ہو، اس لئے کہ وقف کی شرط تابید ہے، اور منقول میں بیشگی نہیں ہوتی ہے، تو قیاس کو وارد ہونے والے آثار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔

امام ابو یوسف کے خلاف امام محمد کے نزدیک منقول کو مستقل بالذات وقف کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ متعارف ہو، اوراس میں لوگوں کا تعامل ہو، جیسے کلہاڑی، تیشہ، ہانڈی، لاش کی چار پائی، اس کے کپڑے، قر آن اور کتابیں، اس لئے کہ بھی قیاس کو تعامل کی وجہ سے ترک کردیا جاتا ہے، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود گا ارشاد ہے: "ما دأی المسلمون حسناً فھو عند اللہ حسن" (۲) ہے: "ما دأی المسلمون حسناً فھو عند اللہ حسن" (۲) برخلاف اس کے جس میں تعامل نہ ہو، یعنی اس کے وقف کا تعامل نہ ہو، جیسے کپڑے، جانور اور سامان، اور فتوی امام محمد کے قول پر ہے، ہو، جیسے کپڑے، جانور اور سامان، اور فتوی امام محمد کے قول پر ہے، مام مشاکح کا خدہ بہی ہے، جن میں سرخسی بھی ہیں، لیکن امام عام مشاکح کا خدا نا مت، فانظروا سلاحی..." کی روایت طرانی نے (۱) اثر خالد: "إذا أنا مت، فانظروا سلاحی..." کی روایت طرانی نے

- ا) اثر خالد: ''إذا أنا مت، فانظروا سلاحی...'' کی روایت طبرانی نے الکبیر(۱۰۲۳) میں کی ہے، اور میٹئی نے مجمع الزوائد(۱۰۲۹۹) میں کہا: اس کی اسناد حسن ہے۔
- (۲) اثر ابن مسعود: "ما رأى المسلمون حسناً...." كى روايت احمد نے المسدر (۱۷) میں كی ہے، اور سخاوى نے المقاصد الحسند (۳۲۷) میں اس كى اسنادكو حسن قرار دیا ہے۔

<sup>=</sup> مغنی الحتاج ۳۹۲/۲۷۳، شرح منتهی الارادات ۱/۹۹۳، ۹۲، القوانین الفتهه بر ۷۲۳

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من احتبس فرساً فی سبیل الله" کی روایت بخاری (فتح الباری۲/۵۷)نے حضرت ابوہر برہؓ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أما خالد فقد احتبس أدراعه...." کی روایت مسلم(۱۷۷۲)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) البداية ۳/ ۱۵-۱۱، فتح القديم ۲۱۲/۲۱، نشر دارالفكر\_

ابو یوسف کے نزدیک اس کا وقف کرنا ناجائز ہے، اس کئے کہ قیاس صرف نص کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے، اور نص گھوڑے اور ہتھیار کے بارے میں وار دہوئی ہے، لہذااس پراقتصار کیا جائے گا(۱)۔

# سوم: منفعت كووقف كرنا:

۱۸ - جمہور فقہاء: حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ منفعت کو وقف کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ وہ شرط لگاتے ہیں کہ موقوف عین (سامان) ہو، جس سے اس کے باقی رہتے ہوئے انتفاع کیا جائے، اس طرح وہ وقف کی تابید کی شرط بھی لگاتے ہیں (۲)۔

ما لکیدکا مذہب ہے کہ منفعت کو وقف کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اگر کوئی شخص معلوم مدت کے لئے کوئی گھر کرایہ پر لے، تو اس مدت میں اس کی منفعت کو وقف کرنا اس کے لئے جائز ہوگا، اور اس مدت کے بوری ہونے سے وقف ختم ہوجائے گا، اس لئے کہ ان کے نزدیک وقف کی تابیر شرطنہیں ہے(۳)۔

# عین موقوف میں کیا شرطہ:

وقف کئے ہوئے سامان میں مندرجہ ذیل چیزیں شرط ہیں: الف-سامان کامعین ہونا:

79 - فقہاء کا قول ہے کہ وقف کئے ہوئے سامان میں بیشرط ہے کہ وہ عین ہو، چنا نچ مبہم کو وقف کرنا جائز نہیں ہے، حفیہ نے کہا: موقوف کامعلوم ہونا شرط ہے لہذا اگراپی زمین میں سے پچھ وقف کرے، او راس کو متعین نہ کرتے توضیح نہیں ہوگا، اس کئے کہ شی میں کم اور زیادہ

(٣) الشرح الكبيروعاشية الدسوقى عليه ٤٦/٣،الشرح الصغير ٢٩٨/٢ التحلسي \_

دونوں داخل ہیں، اگر چہ بعد میں اس کی وضاحت کردے، اس لئے کہ بھی وہ الی تھوڑی چیز بیان کرے گاعرف میں جس کو وقف نہیں کیا جاتا ہو، اگر کہے: میں نے اس زمین کو یا اس زمین کو وقف کیا، تو جہالت ہونے کے سبب باطل ہوگا(۱)۔

شافعیہ وحنابلہ نے بیان کیا ہے کہ معین سامان کے علاوہ میں وقف صحیح نہ ہوگا، لہذا اگر کسی غیر معین غلام، یا غیر معین گھوڑے کو وقف کرے گا تو وقف باطل ہوگا، اسی طرح اگر دوگھروں میں سے ایک کو، یا دوغلاموں میں سے ایک کو وقف کرے گا توضیح نہیں ہوگا، اس لئے کہ وقف قربت اور صدقہ کے طور پر ملکیت کو منتقل کرنا ہے، لہذا غیر معین میں صحیح نہیں ہوگا، اسی طرح ذمہ میں واجب کسی سامان میں غیر معین میں صحیح نہیں ہوگا، اسی طرح ذمہ میں واجب کسی سامان میں جیسے گھر اورغلام کو وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اگر چہاس کا وصف بیان کے کہ دیا جائے (۲)۔

جیسا کہ الشرح الکبیر میں ہے مالکیہ نے بیان کیا ہے کہ معلق وقف جائز ہے، جیسے واقف کے: اگر میں فلاں کے گھر کا مالک ہوجاؤں تو وہ وقف ہے، اور دسوقی نے اس پر حاشیہ لکھا ہے: غور کرو کہ کیا معلق کرنے میں جس کو معلق کیا جار ہا ہواس کو معین کرنا ضروری ہوگا، یااس میں وہ صورت بھی داخل ہوجائے گی، جب اس نے کہا ہو: ہر وہ جا کداد یا غیر جا کداد جو نئے سرے سے میرے پاس آئے، اور میری ملکیت میں داخل ہوجائے تو وہ میرے وقف سے ملحق ہوگی؟ میں کہتا ہوں: الحدود کی شرح میں رصاع کے کلام سے یہ ماخوذ ہوتا ہے کہ جب تعلیق عام ہوتو تجیر ( بنجر زمین قبضہ کرنے ) کی وجہ سے وقف بازم نہیں ہوگا جیسے اطلاق کی صورت ( تجیر کی وجہ سے ) وقف لازم نہیں ہوگا جیسے اطلاق کی صورت ( تجیر کی وجہ سے ) وقف لازم نہیں ہوگا جیسے اطلاق کی صورت ( تجیر کی وجہ سے ) وقف لازم

<sup>(</sup>۱) فتح القديم ۲۱۷، الدرالختار وحاشية ابن عابدين ۳۷۵٫۳

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج۳۷۷/۳۵، شرح منتهی الارادات ۶۲/۹۹، البدائع ۲۷۰۰۱، حاشیه ابن عابدین ۳۸/۹۵س

<sup>(</sup>I) البحرالرائق 70 × ٠٠ الدرالخةار وحاشية ابن عابدين ٣٦٠ ٣٠ س

<sup>(</sup>۲) المهذب ۱۷۲۱ ۴ مغنی الحتاج ۲۷۷۷ ۴ شرح منتبی الارادات ۲۷۹۳۸ -

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي عليه ۲۸۲۷\_

ب-موقوف کاان چیزوں میں سے ہونا جن سے انتفاع عین کے باقی رہتے ہوئے کیا جائے:

♣ > - فقہاء کا قول ہے کہ موقوف کا ان چیزوں میں سے ہونا جن سے انتفاع ان کے عین کو باقی رہتے ہوئے کیا جائے شرط ہے(۱)۔ شافعیہ، ایک قول میں حنابلہ، اور ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ اس چیز کو وقف کرنا صحیح نہیں ہوگا جس کوختم کیا جا تا ہو، جیسے کھانے پینے والی چیز اس لئے کہ کھانے، پینے کی چیزوں کی منفعت ان کوختم کرنے میں ہوتی ہے، اسی طرح شافعیہ کے نزد یک اصحے منصوص علیہ قول میں، اور حنابلہ کہ نزد یک راج مذہب میں دراہم ودنا نیر کو ان سے آرائی کی کرنے، زیور کے طور پر استعمال کرنے یا وزن کرنے، یا ان کو قرض دے کرانتفاع کرنے کے لئے وقف کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ وقف اصل کوروک لینا اور منفعت کو اللہ کے لئے کرد بنا ہے، اور جس کو وقف اصل کوروک لینا اور منفعت کو اللہ کے لئے کرد بنا ہے، اور جس کو کہنے تول میں شافعیہ وحنابلہ کے نزد یک دراہم ودنا نیر کو وقف کرنا ان حضرات کے قول پر جائز ہوگا جو اس کے اجارہ کو جائز قرار کرنا ان حضرات کے قول پر جائز ہوگا جو اس کے اجارہ کو جائز قرار کرنا ان حضرات کے قول پر جائز ہوگا جو اس کے اجارہ کو جائز قرار کرنا ان حضرات کے قول پر جائز ہوگا جو اس کے اجارہ کو جائز قرار کرنا ان حضرات کے قول پر جائز ہوگا جو اس کے اجارہ کو جائز قرار کرنا ہیں۔

شافعیہ کے نزدیک سونگھی جانے والی چیز کو وقف کرنا جائزہ، جس سے انتفاع اس کے عین کو باقی رہنے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے مشک، عنبراورعود۔

حنابلہ کے نز دیک ند(ایک خوشبو، یاعنبر) صندل اور کا فور کے ٹکڑوں کووقف کرنا جائز ہے۔

جس سونگھی جانے والی چیز کا عین باقی نہیں رہتا ہے اس کو وقف کرناان حضرات کے نز دیک ناجائز ہے(۲)۔

حفیہ اور راج مذہب میں مالکیہ نے غلہ جیسے گیہوں کو وقف کرنے نیز دراہم ودنانیر کو وقف کرنے کی اجازت دی ہے جب کہ اس کا وقف قرض دینے اور بدل واپس لینے کے لئے کیا جائے، انھوں نے بدل کی واپسی کوئین کے باقی رہنے کا قائم مقام قرار دیا ہے، کین اس کے عین کو باقی رہنے کے ساتھ اس کو وقف کرنا جائز نہیں ہوگا، ابن عابدین نے کہا: دراہم متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، تو اگرجہان کے عین کو باقی رکھتے ہوئے ان سے انتفاع نہیں کیا جاسکتا ہے، کیکن ان کے متعین نہ ہونے کے سبب ان کا بدل ان کے قائم مقام ہوجاتا ہے، گویا وہ باقی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منقول میں سے ہے، توجس میں تعامل رائج ہوگاوہ اس چیز میں داخل ہوجائے گا،جس کی اجازت امام محمد نے دی ہے، اور پیجائز ہے کہ ایک'' کر''(ایک خاص پیانہ کا نام) گیہوں وقف کیا جائے کہاسے ان فقراء کوادھار دیا جائے جن کے پاس پیچنہیں ہیں، تا کہوہ اس کو اینے لئے بوئیں، پھرفصل تیار ہونے کے بعد قرض کے بقدران سے لے لیا جائے، پھر دوسر نے فقراء کواسی طریقہ پر ہمیشہ قرض دیا جاتا رہے،ان حضرات کے نز دیک کیلی اور وزنی چیز کو وقف کرنا تا کہ اس کو پیچا جائے اوراس کانتمن مضاربت کے طوریر دیا جائے جائز ہے، اور دراہم و دنانیر کے وقف میں اس طرح کیاجائے گا، اور جونفع آئے گا، اس کووقف کی جہت پرصدقہ کردیا جائے گا۔

مالکیہ کے نزدیک ایک قول میں اس چیز کو وقف کرنا مکروہ ہے جس سے انتفاع کیا جائے اوراس کا بدل واپس کیا جائے ،اس گئے کہ اس کی منفعت اس کوختم کر دینے میں ہے، جب کہ وقف میں اس کے عین کو باقی رکھتے ہوئے انتفاع کیا جاتا ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۷٬۳۷۳، فتح القدید ۲۱۸۲۱، الخرشی ۷٬۰۸۰، مغنی الحتاج ۲۱٬۷۷۷ سائش تنهی الارادات ۲۱۹۹۳، کمغنی ۲۰۰۵ س

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ۲/ ۳۷۷، المهذب ار۷۴، شرح منتبی الارادات ۲/ ۰۰ ۴،

<sup>=</sup> المغنى ۵ر۰ ۱۳۰ – ۱۹۲

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين على الدر الختار ۳/۸ سر ۳۷۵، قتح القدير ۲۱۹۷، الشرح الكبيرمع حافية الدسوقي ۶/۷۷، الخرشی ۵/۷

ج-وقف کردہ سامان سے غیر کاحق متعلق نہ ہونا: اک-اس سامان کووقف کرنے کے صحیح ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے جس سے غیر کاحق متعلق ہو، جیسے کہ وہ گروی رکھا ہوا ہویا کرایہ پردیا گیا ہو۔

جمہور نقہاء کا مذہب ہے کہ اس عین کو وقف کرنا سے جس سے غیر کاحق متعلق ہو، چنا نچہ حنفیہ اور مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ رہن رکھے ہوئے یا اجارہ پردئے گئے سامان کو وقف کرنا سے چھوٹے کے بعد ان پر رہن سے چھوٹے کے بعد ان رمدت اجارہ پوری ہونے کے بعد ان پر لوٹ آئے گا جن پراسے وقف کیا گیا ہے، شافعیہ نے اجارہ پردئے ہوئے سامان کے بارے میں ان کی موافقت کی ہے۔

رہن پرر کھے ہوئے سامان کے بارے میں ان کے یہاں دونقطنہ نظر ہیں:

اول: یہی رائج مذہب ہے کہ عتق کی طرح رہن رکھی ہوئی چیز کو وقف کرناضیح ہے، اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کا حق ہے، جس کے ثابت ہونے کے بعداس کوساقط کرناضیح نہیں ہوتا ہے، لہذاوہ عتق کی طرح ہوگا۔

شافعیہ کے نزدیک دوسرے نقطنہ نظر میں گروی رکھی ہوئی چیز کو وقف کرنا تھے نہیں ہوگا ،اس لئے کہ وقف ایبالقرف ہے، جودوسرے کی ملک میں سرایت نہیں کرتا ہے، لہذاوہ تھے نہ ہوگا جیسے بچا اور ہبد(ا)۔
حنابلہ نے رہن رکھی ہوئی چیز کے وقف کے تھے ہونے میں یہ قید لگائی ہے کہ وقف مرتهن کی اجازت سے ہو،اس لئے کہ اس کواس میں تصرف سے روکنا اس لئے ہے کہ اس سے مرتہن کاحق متعلق ہے، اور اس نے اپنی اجازت کے ذریعہ اس حق کوسا قط کردیا ہے، اور رہن

(۱) فتح القديم ۲۰۱۷، حاشية الدسوقي ۲۷۷۷، الزرقانی ۷۵۷۷، المهذب ۱۷۰۱ ، شرح منتبی الارادات ۲۲ ، ۲۳۳، ۴۷۰، ۲۷۳، المغنی ۱۸۰۴، ۳۷۸، استی المطالب ۲۸۸۴، ۳۵۸،

باطل ہوجائے گا، اس لئے کہ بیت صرف ابتدا میں رہن سے مانع ہوتا ہے، لہذااس کے ساتھ دوام ممنوع ہوگا(۱)۔

یہ فی الجملہ ہے کیوں کہ ہرمذہب میں الگ نوع کی تفصیل ہے، چنانچہ حفنیہ کے نزدیک: ابن عابدین نے الاسعاف وغیرہ کے حوالہ سے لکھا ہے: اگر رہن رکھی ہوئی چیز کواس کی سپر دگی کے بعد وقف کر ہے توضیح ہوگا، اگر وہ خوش حال ہوتو قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ اس پر جو کچھ واجب ہے اس کوادا کرے، اور اگر وہ ننگ دست ہوتو وقف کو باطل کردے گا، اور اس پر جو کچھ واجب ہواس کے سلسلہ میں اس کوفر وخت کردے گا۔

اگررہ بن رکھی ہوئی چیز کو وقف کرے، اور اس کو چھڑا لے تو جائز ہوگا، پھراگرکوئی ایباسامان چھوڑ کرم ہے جس سے دین ادا ہوجائے تو وقف سے جوگا، پھراگرکوئی ایباسامان چھوڑ کرم ہے جس سے دین ادا ہوجائے تو وقف سے جوگا ہا ور اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور جو پھھاس نے چھوڑا ہے اگر اس سے دین ادا نہ ہو سکے جواس پر واجب ہوتو قاضی وقف کو باطل کردے گا، اور دین کے لئے اس کو فروخت کردے گا(۲)۔ ما لکیہ نے رئین رکھی ہوئی اور کرا ہے پردی گئی چیز کو وقف کرنے کے صحیح ہونے کے بارے میں بیرقیدلگائی ہے کہ وہ بیانیت کرے کہ وہ رئین اور اجارہ سے چھٹکارہ کے بعد موقوف ہوگا، اس لئے کہ وقف میں تبخیز (فوری ہونا) کی شرطنہیں ہے (س)۔

د-موقوف کاان چیزوں میں سے ہونا جن کی بیع جائز ہوتی ہے:

۲ - حنابلہ نے بیشرط لگائی ہے کہ موقوف کوان چیزوں میں سے ہونا چاہئے جن کی بیچ جائز ہوتی ہے، بیروہی بات ہے جس کی تعبیر

<sup>(</sup>٢) الدرالختاروحاشيه ابن عابدين عليه ١٣/١٥ ٣٩٥،٣٩١ الاسعاف ٢١ ـ

<sup>(</sup>۳) حاشيه الدسوقي ۴ مر ۷۷، شرح الزرقانی ۷۵/۷\_

#### وقف ۳۷

شافعیہ نے اس طرح کی ہے کہ وہ ان چیز ول میں سے ہوجو قابل نقل ہو، ابن قدامہ نے کہا: اس چیز کو وقف کرنا سیح نہیں ہوگا جس کو بیخیا ناجائز ہو، جیسے ام ولد، گروی رکھی ہوئی چیز، کتا، سور، اور وہ تمام درندے جانور جو شکار کے لائق نہیں ہوتے ، اور وہ شکاری پرندے جن کے ذریعہ شکار نہیں کیا جاتا ، اس لئے کہ وقف کرنے میں زندگی میں ان کی ملکیت منتقل کر دینا ہے، تو وہ بیج سے مشابہ ہے، نیز وقف میں ان کی ملکیت منتقل کر دینا ہے، تو وہ بیج سے مشابہ ہے، نیز وقف میں کوروک دینا اور منفعت کا اللہ کے راستہ میں کر دینا ہے، اور جس میں کوئی منفعت نہ ہو، اس میں منفعت کو اللہ کے راستہ میں کر دینا ہیں میں منفعت نہ ہو، اس میں منفعت کو اللہ کے راستہ میں کر دینا نہیں میں کوئی منفعت نہ ہو، اس میں منفعت کو اللہ کے راستہ میں کر دینا نہیں میاح کی ضرورت کی وجہ سے خلاف اصل میاح کیا گیا ہے، لہذا اس میں توسع کرنا جائز نہیں ہوگا، مرہون کو وقف کرنے میں مرتبن کے حق کو باطل کرنا ہے، لہذا اس کو باطل کرنا ہے ، لہذا اس کو باطل کرنا ہے کرنا ہے کو باطل کرنا ہے کو باطل کرنا ہے کو باطل کرنا ہے کو باطل کرنا ہے کی خور ہے کو باطل کرنا ہے

جس کا وقف کرنا شیح نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال شافعیہ نے ام ولد، حمل اور تربیت یا فتہ کتے سے دی ہے، اور بیا صحح قول میں ہے، اصح کا مقابل قول ہیہ ہے کہ ام ولد اور تربیت یا فتہ کتے کو وقف کرنا شیح ہے، غیر تربیت یا فتہ کتے کو وقف کرنا یقیناً شیح نہیں ہے۔

مالکیہ نے بیشرط نہیں لگائی ہے، دسوقی نے کہا: مملوک چیز کو وقف کرنا سیجے ہے، اگر چیجس مملوک کو وقف کرنے کی نیت ہے اس کی بیج جائز نہ ہو، جیسے قربانی کی کھال، شکار کا کتا، بھاگا ہوا غلام، ان میں سے بعض کواس سے اختلاف ہے (۲)۔

حنفیہ نے اس شرط کی صراحت نہیں کی ہے، اگر چہ بیان کے قواعد کے خلاف نہیں ہے، چنا نچہ ان کے نز دیک اصل منقول کے وقف کا ناجائز ہونا ہو، الا بیر کہ تبعاً ہو، یا ایسی چیز ہوجس میں لوگوں کے درمیان

- (۱) المغنی ۵ را ۹۴ ، شرح منتهی الارادات ۲ ر ۹۲ س
- (۲) الدسوقی ۱۸۷۳–۲۷، الخرشی ۷٫۹۷، مغنی المحتاج ۲۸۷۳–۷۸۳، اسنی المطالب ۲۸۸۴

تعامل رائج ہو۔

زیلعی نے کہا: امام شافعی نے کہا: گھوڑ ہے اور ہتھیار پر قیاس کرتے ہوئے ہراس چیز کووقف کرنا جائز ہے،جس کی بجے جائز ہو،اور جس سے انتفاع عین کے باقی رہتے ہوئے ممکن ہو، ہم کہیں گے: اصل وقف کا نا جائز ہونا ہے،لہذا وہ موردشرع تک محدودر ہے گا،اور موردشرع جائداد گھوڑ ہے اور ہتھیار ہیں،اور مرغینا نی نے امام شافعی کا قول نقل کیا، پھر فر مایا: اور ہماری دلیل ہے ہے کہ اس میں (ان کی مراد منقول ہے) وقف میں ہیشگی نہیں ہوتی ہے جائداد اس کے برخلاف ہے (ان کی مراد ہے)۔

# چهارم:مشاع (مشترک) کووقف کرنا:

ساک - شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ مشاع کو وقف کرنا سی ہے، ان حضرات نے حضرت عمر کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ (انہوں نے خیبر میں سوجھے پائے، اور ان کے متعلق آنخضرت علیہ سے اجازت طلب کی ، تو آپ علیہ نے ان کو ان کے وقف کر دینے کا حکم دیا(۲) اور بیمشاع کی صفت ہے۔

اسی طرح ان حضرات نے اس بات ہے بھی استدلال کیا ہے کہ وقف ایک ایساء عقد ہے جوکل کے بعض پران کوعلا حدہ کر کے جائز ہوتا ہے، لہذا مشاع ہونے کی حالت میں بھی اس کووقف کرنا تیج کی طرح جائز ہوگا، یا وہ ایسا پلاٹ ہے جس کی بیچ جائز ہے، لہذا علا حدہ کئے ہوئے کی طرح اس کا وقف بھی جائز ہوگا۔

اسی طرح انہوں نے اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ وقف اصل کو روک لینا، اور منفعت کو اللہ کے راستہ میں کردینا ہے، اور بیہ

<sup>(</sup>۱) الزيلعي سر ۳۷ ماالېدا په سر ۱۶ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن عمر أصاب مائة سهم... "كى روایت نمائى (۲۳۲/۲) في الله مائة سهم... "كى روایت نمائى (۲۳۲/۲)

بات مشاع میں بھی اسی طرح حاصل ہے جیسے علا حدہ کئے ہوئے میں حاصل ہوتی ہے(ا)۔

شافعیہ وحنابلہ نے کہا: مسجد کی صورت میں مشاع کو وقف کرناضیح ہوگا، ابن الصلاح نے اس کی صراحت کی ہے، اگر مشاع کو مسجد کے طور پر وقف کرے، تو تقسیم واجب ہوجائے گی، اس لئے کہ موقوف سے انتفاع کا یہی طریقہ متعین ہے (۲)۔

مشاع کے وقف کے بارے میں مالکیہ کے یہاں کچھ تفصیل ہے، درد پرنے کہا: جو چیزیں قابل تقسیم ہیں ان میں مملوک کو وقف کرنا ہے، درد پرنے کہا: جو چیزیں قابل تقسیم ہیں ان میں مملوک کو وقف کو اس صحیح ہوگا اگر چہوہ مشاع ہوا گر شریک تقسیم نہ ہوتو اس کے صحیح ہونے یانہ ہونے میں دو رائح اقوال ہیں، صحیح ہونے کے قول کے مطابق اگر شریک چاہے تو واقف کو بیچ پر مجور کیا جائے گا، اور اس کا ثمن اس جیسے وقف میں کردیا جائے گا، ایک قول کے مطابق اس کو اس پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک واس پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک دوسر نے قول کے مطابق اس کی قیمت کو اس جیسے وقف میں کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور ایک دوسر نے قول کے مطابق اس کی قیمت کو اس جیسے وقف میں کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا( س)۔

ابن عرفہ نے مشاع کے وقف کے بارے میں جوحاصل پیش کیا ہے اس کو بنانی نے اپنے حاشیہ کی الزرقانی میں نقل کیا ہے، انہوں نے کہا: ابن عرفہ نے مشاع کے وقف کے بارے میں تین اقوال کو حاصل کے طور پر ذکر کیا ہے:

اول: مطلقاً جائز ہے، یعنی خواہ وہ قابل تقسیم ہویا قابل تقسیم نہ ہو، المدونہ کا ظاہر، اور ابن زرب کی صراحت یہی ہے۔

دوم: جوچیز قابل تقسیم نه ہو، اس میں مشاع کا وقف اس کے شریک کی اجازت شریک کی اجازت دے گاتو وقف ہوگا، اگراس کا شریک اس کی اجازت دے گاتو وقف باطل ہوجائے گا، اگراجازت نہیں دے گاتو وقف باطل ہوجائے گا۔

سوم: وقف مطلقاً جائز ہوگا، اور نا قابل تقسیم چیز میں وقف کرنے والے کے حصہ کواس چیز کے مثل میں کرد یا جائے گا، جس میں اس نے وقف کیا ہے، یہ ابن ماجنون سے ابن حبیب کی روایت ہے، شخ عبدالقادر فاسی نے ابن ماجنون کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: مثاع کے وقف کرنے کا اقدام مطلقاً جائز ہے، وہ قابل تقسیم ہو یا نہ ہو، شریک کی اجازت پر موقوف نہ ہوگا، شریک اگر اس سے راضی ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ وقف میں شریک باتی رہے گا، اور اگر وہ چا ہے تو مشاع ہونے کے باوجود صرف اس کو بی دیا جائے گا، اور اگر راضی نہ ہوتواسے بی دیا جائے گا، اور اگر راضی نہ ہوتواسے بی دیا جائے گا، اور اگر راضی نہ ہوتواسے بی دیا جائے گا، اور اگر راضی نہ ہوتواسے بی دیا جائے گا، اور اگر راضی نہ ہوتواسے بی دیا جائے گا، اور اگر راضی نہ ہوتواسے بی دیا جائے گا، اور اگر دینے پر اس کو مجور کہا جائے گا۔

بنانی نے کہا: اور التوضیح وغیرہ کا کلام اس بات میں صرت ہے کہ اختلاف واقع ہونے اور پیش آنے کے بعد نا فذہونے میں ہے، ورنہ ابتدا میں شریک کی اجازت کے بغیر نا قابل تقسیم چیز کے وقف کا اقدام کرناضیح نہیں ہوگا(ا)۔

فقہاء حنفیہ نا قابل تقسیم چیز جیسے عسل خانہ وغیرہ میں مشاع کے وقف کرنے کے جائز ہونے پر متفق ہیں، چنانچہ شیوع (شرکت) مسجد اور قبرستان کے علاوہ میں مضر نہ ہوگا، اس میں شیوع کے ساتھ وقف مکمل نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس میں شرکت کا باقی رہنا، اللہ تعالی کے لئے اس کے خالص ہونے سے مانع ہوتا ہے، نیز اس میں اس طور پرمھایات (باری لگانا) فتیج ترین چیز ہوگی: کہ ایک سال قبرستان میں پرمھایات (باری لگانا) فتیج ترین چیز ہوگی: کہ ایک سال قبرستان میں

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه ۵ر ۹۴۳\_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳۷۸ سر ۳۷۸ المهذب المهم، کشاف القناع مرسم ۲۳۳ م، ۲۸ مغنی ۱۳۳۵ م

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبيرللدرد يروحاشية الدسوقي عليه ٢٩٧٨ـ

<sup>(</sup>۱) حاشیهالبنانی علی بامش الزرقانی ۷/ ۴۷۔

مرد نے فن کئے جائیں گے، اور ایک سال کھیتی کی جائے گی، مسجد میں کسی وقت اس کو اصطبل بنا لیا جائے گا، مسجد اور قبرستان کے علاوہ کا وقف اس کے برخلاف ہے، اس کئے کہ آمدنی حاصل کرنا، اور اس کو تقسیم کردینا ممکن ہے، لہذا وہ نا قابل تقسیم چیز میں وقف کے جیجے ہونے سے مانع نہیں ہوگا(ا)۔

البتہ قابل تقسیم مشاع کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے: امام ابو یوسف کے نزدیک نا قابل تقسیم مشاع کی طرح قابل تقسیم مشاع کوقف کرنا بھی جائز ہے، اس لئے کہ تقسیم قبضہ کی پیمیل کا ایک حصہ ہے، اور قبضہ کرنا امام ابو یوسف کے نزدیک شرط نہیں ہے، تو یہی حال اس کی پیمیل کا ہوگا، مشائخ بانخ نے امام ابو یوسف کا قول اختیار کیا ہے (۲)۔

سرخسی نے کہا: اگر آدھی مشاع زمین، یا آدھا مشاع گھر فقراء پر وقف کرے، تو امام ابو یوسف کے قول میں بیجائز ہوگا، اس لئے کہ تقسیم قبضہ کی جمیل کا ایک حصہ ہے، کیوں کہ قبضہ کسی چیز کو اپنے قابو اور بس میں کرنے کے لئے ہوتا ہے، اور قابل تقسیم چیز میں بیہ بات تقسیم سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر امام ابو یوسف کے نزد یک صدقہ موقو فہ میں اصل قبضہ ہی شرطنہیں ہے، تو اسی طرح اس کا بھی حکم ہوگا جو وقف کا تمتہ ہے، اس لئے کے ان کے مذہب کے مطابق وقف کو جو وقف کو تقت پر قیاس کیا گیا ہے، اور شیوع عتق سے مانع نہیں ہوتا، تو اسی طرح وقف سے بھی مانع نہیں ہوگا (۳)۔

امام ابو یوسف کے نزدیک جب قابل تقسیم مشاع کا وقف کرنا سیح ہو جائے ، اور شریک تقسیم کا مطالبہ کرے ، تو اس کے ساتھ مقاسمہ

(بٹوارہ) کرناضیح ہوگا، اس لئے کہ بیتمیز (جدا کرنا) اور افراز (علاحدہ کرنا) ہے، پھر اگر وہ کسی مشترک جائداد میں اپنے حصہ کو وقف کرے گا، تو اپنے شریک سے مقاسمہ کرنے والا وہی ہوگا، اس لئے کہ ولایت وقف کرنے والے کواورموت کے بعد اس کے وصی کو ہے۔

اگرخالص اپنی جائداد کا نصف وقف کرے، تو اس سے مقاسمہ کرنے والا قاضی ہوگا، یا اپنا باقی حصہ کسی شخص سے بچ دے گا، پھر خرید اراس سے مقاسمہ کرے گا، پھروہ اس سے اس کوخرید لے گا، اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی شخص مقاسم (مقاسمہ کرنے والا) اور مقاسم (جس سے مقاسمہ کیا جائے) دونوں ہو۔

اگرتقسیم میں کچھ دراہم کا اضافہ ہو، اس طور پر کہ ایک نصف دوسر نصف کے مقابلہ میں کچھ دراہم کا اضافہ ہو، اور عمدگی کے مقابلہ میں کچھ دراہم کردیئے جائیں، تواگر دراہم کا لینے والا واقف ہو، اس طور پر کہ وہ نصف جوغیر وقف ہے، بہتر ہوتو جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ بعض وقف کو بیچنا ناجائز ہے، اوراگر لینے والا شریک ہو، اس طور پر کہ وقف کا حصہ زیادہ اچھا ہوتو جائز ہوگا، اس لئے کہ واقف خریدار ہے بائع نہیں ہے گویا اس نے اپنے شریک کے حصہ کوخریدلیا، اوراس کو وقف کردیا (۱)۔

قابل تقسیم مشاع کووقف کرناامام محمد بن الحسن کے نزدیک ناجائز ہے، اس لئے کہان کے نزدیک اصل قبضہ شرط ہے، تواسی طرح اس کا بھی حکم ہوگا جس سے قبضہ پورا ہوتا ہو، کمال بن الہمام نے کہا: چونکہ امام محمد نے قبضہ کی شرط لگائی ہے، اس لئے شیاع کے وقف کا انکار کیا ہے، اس لئے شیاع کے وقف کا انکار کیا ہے، اس لئے شیاع کے وقف کا اکار کیا تہیں دیکھتے کہ وقف کرنے سے پہلے شائع اپنے مالک کے قبضہ میں نہیں دیکھتے کہ وقف کرنے سے پہلے شائع اپنے مالک کے قبضہ میں

<sup>(</sup>۱) الهدايي ۱۲/۳، فتح القدير۲/۲۱۲، البحر الرائق ۲۱۲/۳-۲۱۳، الزيلعي سرمه۳

<sup>(</sup>۲) الهدايه وفتح القديم ۲۱۱۷–۲۱۲\_

<sup>(</sup>m) المبسوط ۲۱/۲۳–۲۳

<sup>(</sup>۱) الهدايه ۱۲/۳، فتحالقد ير۲/۲۰۱۰-۲۲۱\_

تھالیکن وہ قبضہ کی تکمیل سے مانع ہوتا ہے،اسی لئے مکمل قبضہ کے ممکن ہونے کے وقت امام محمد نے اس کوممنوع قرار دیاہے،اور بہ قابل تقسیم میں ہوگا،اس لئے کہاس میں میمکن ہے کہ پہلے تقسیم کرے، پھراس کو وتف کرے ممکن نہ ہونے کے وقت امام محمد نے مکمل قبضہ کے اعتبار کو ساقط کردیاہے،اور بینا قابل تقسیم میں ہوگا،اس لئے کہا گروقف سے بہلے اس توقشیم کیا جائے ، تو انتفاع فوت ہوجائے گا، جیسے چھوٹا گھر اور عنسل خانہ، تو فی الجملہ حوالگی کے پائے جانے پر اکتفاء کیا گیا، اور بخاريٰ کے مشائخ نے امام محمد کے قول کواختیار کیا ہے، اور الخلاصہ میں اس کی صراحت ہے کہ مشاع کے وقف کے بارے میں امام محمد کے قول پرفتوی ہے،البز از بیروغیرہ میں بھی اسی طرح ہے(۱)۔

قابل تقسیم میں شیوع امام محمد کے نز دیک اس وقت وقف سے مانع ہوتا ہے، جب کہ بہ شیوع قبضہ کے وقت ہو، نہ کہ عقد کے وقت، ابن عابدین نے کہا: اگر دوآ دمیوں کے درمیان کوئی زمین ہو،جس کو دونوں وقف کردیں، اور ایک ہی ساتھ ایک متولی کو دے دیں، تو بالاتفاق جائز ہوگا، اس لئے کہ امام محمد کے نزدیک جواز سے مانع، قبضہ کے وقت کا شیوع ہے نہ کہ عقد کے وقت کا ، اور وہ یہاں پرشیوع نہیں ہے اس لئے کہ دونوں کی جانب سے وقف اور قبضہ ایک ساتھ یائے گئے ہیں، اسی طرح اگر دونوں اینے حصہ کوکسی جہت پروتف کریں، اور ایک ساتھ ایک متولی کوسیر د کردیں، تو قبضہ کے وقت شیوع کے نہ ہونے کی وجہ سے بالا تفاق جائز ہوگا،اگر دونوں میں اینے وقف کی جہت اور متولی کے اعتبار سے اختلاف ہو، اور دونوں کی طرف سے اسے دونوں متولی کوسیر دکرنے کا زمانہ ایک ہو، یا دونوں میں سے ہرایک اپنے متولی سے کیے: میرے ساتھی کے حصہ کے ساتھ میرے حصہ پربھی قبضہ کرلو، - تب بھی اسی طرح ہوگا، اس کئے

(۱) البدايه وشروحها فتح القدير والعنابية ۲۱۱۷، لبحرالرائق ۲۱۲۸۵\_

کہ دونوں متولی ایک متولی کی طرح ہوجائیں گے(۱)۔

نیز قابل تقسیم میں امام محمد کے نزدیک وقف سے مانع شیوع، متصل شیوع ہے نہ کہ طاری شیوع پیدا ہو جانے والا،لہذا اگر کوئی شخص اپنی کل جائداد وقف کردے، پھراس کے کسی جزء میں شیوع كى صورت مين استحقاق ثابت ہو جائے، تو باقى مين وقف باطل ہوجائے گا، اس لئے کہ استحقاق کے بعد واضح ہوجائے گا کہ شیوع وقف سے مقارن (متصل ) تھا۔

لین اگرمریض اینا گھر وقف کرے، پھرمر جائے ، اور ظاہر ہوکہ ید گھر تہائی سے زائد ہے، اور ورثہ تہائی سے زائد کو وقف کرنے کی اجازت نه دیں، تو زائد جزء میں وقف باطل ہوگا، اور وہ ور ثہ کی ملک بن جائے گا،اورگھر کاوہ باقی حصہ جوتہائی ہے،وقف باقی رہے گا،اور یہاں وقف ثنائع ہونے کہ ہاو جود صحیح ہو گیا،اس لئے کہ شیوع ور ثہ کی اجازت نہ ہونے کے سبب طاری ہواہے(۲)۔

> موقوف يرجاري هونے والے تصرفات: موقوف مال كى زكوة:

موقوف کی زکوۃ کے بارے میں گفتگو دومسائل میں آتی ہے:

يهلامسكه:خودشي موقوف كي زكوة:

۴ کے -شکی موقو فیہ کی زکوۃ عین موقوف کی ذات کی ملکیت کے بارے میں فقہاء کے اختلاف پر مبنی ہے۔

چنانچه حفنیه اور اصح تول میں شافعیہ کے نز دیک: اس میں زکوۃ نہیں ہوگی، حفیہ کہتے ہیں: وقف کے سائمہ جانوروں اور اللہ کے

<sup>(</sup>۱) حاشیهابن عابدین علی الدرالمخمار ۳۲۵ سه

<sup>(</sup>٢) الهدامه مع فتح القديم ٢١٢/١، البحر الرائق ٨ ر٢١٣، حاشه ابن عابد ن

راستہ میں کئے ہوئے گھوڑوں میں ملک نہ ہونے کے سبب زکوۃ واجب نہیں ہوگی،اس کئے کہ زکوۃ میں تملیک ہوتی ہے،اور غیر ملک میں تملیک کا تصور نہیں کیا جاسکتا (۱)۔

شافعیہ کہتے ہیں: اگر مویثی کسی عام جہت جیسے فقراء، مساجد، عازیوں، نتیموں وغیرہ پر وقف ہوں، توکسی اختلاف کے بغیران میں زکوۃ نہیں ہوگی،اس لئے کہان کا کوئی معین مالک نہیں ہے۔

اگرکسی معین پروتف ہوں خواہ وہ ایک ہو، یا کوئی جماعت ہوتواضح قول کی بنیاد پر کہ موقوف کی ذات میں ملک اللہ تعالی کی ہوتی ہے،کسی عام جہت پروتف کی طرح اس میں بھی زکوۃ واجب نہ ہوگی۔

اوراضح کے مقابل قول میں کہ موقوف کی ذات میں ملک موقوف علیہ (جس پر وقف کیا گیا ہو) کی ہوتی ہے) موقوف علیہ پراس کی ذکرہ جونے میں دواقول ہیں: ان دونوں میں اصح بہ ہے دکوہ جب ہوگی، اس کئے کہ اس کی ملک ضعیف ملک ہے، اس کی دلیل ہے ہے کہ وہ اس کی ذات میں تصرف کا مالک نہیں ہے، دوم: اس پر زکوۃ واجب ہوگی، اس کئے کہ اس کو مستقل طور پر ملک تام حاصل ہے، تو وہ غیر موقوف کے مشابہ ہوا (۲)۔

مالکیہ کے نزدیک موقوف واقف کی ملکیت میں باقی رہتا ہے،
لہذا اس کی زکوۃ واقف پر واجب ہوگی، حاشیتہ الصاوی علی الشرح
الصغیر میں ہے: اگر کوئی شخص کوئی عین قرض دینے کے لئے وقف
کرے، جس کو مختاج لے لے، اور اس کا مثل واپس کرے، تو اس کی
زکوۃ واقف پر واجب ہوگی، اس لئے کہ وہ اس کی ملک میں ہے،
چنانچہ ہرسال اس کی زکوۃ نکالی جائے گی، اگر چہ اس کے مال کے
ساتھ اس کو ملا کر ہو، اگر مدیون کے پاس چندسال تک رہ جائے، تو
اس پر قبضہ کرنے کے بعد ایک سال کی زکوۃ نکالی جائے گی۔

(۲) المجموع شرح المهذب ۵ر ۳۳۹-۴ ۳۳ مغنی الحتاج ۲۸۹۸۳ ـ

اسی طرح اگر کوئی شخص کچھ مولیتی وقف کرے کہ ان کا دودھ یا اون تقسیم کیا جائے ، یاان پر بار برداری کی جائے ، یاان کی نسل پھیلائی جائے ، توان سب کی زکوۃ واقف کی ملک پر نکالی جائے گی ، بشر طیکہ ان میں نصاب ہو، اگر چیاس کے مال کے ساتھ ملا کر ہو، موقوف علیہم کے معین یا غیر معین ہونے میں کوئی فرق نہ ہوگا ، اور ناظر واقف کے قائم مقام ہوگا ، البتہ ناظر ان کی زکوۃ اس وقت ادا کرے گا جب وہ نصاب کے بقدر ہوجا کیں ، اور اس کے مال کے ساتھ ملانے کا مسکلہ نہیں آئے گا ، اس لئے کہ وہ مالک نہیں ہے (ا)۔

حنابلہ نے کہا: موقوف میں ملکیت موقوف علیہ کی ہوتی ہے، لہذا اگر موقوف علیہ کی ہوتی ہے، لہذا اگر موقوف علیہ عین ہو، جیسے مثلاً زید، تو وقف کئے ہوئے سائمہ جانور اونٹ، گائے، اور بکری کی زکوۃ اسی پر واجب ہوگی، اس لئے کہ راج مذہب کے مطابق، ملک موقوف علیہ کو متقل ہو جاتی ہے، تو بیاس کی تمام الملاک کے مشابہ ہوگا۔

بعض حنابلہ نے ملکیت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے زکوۃ کے واجب نہ ہونے کو مختار قرار دیا ہے۔

اگر موقوف عليه غير معين هو، جيسے مثلاً فقراء، تو موقوف ميں زكوة واجب نہيں ہوگی (۲)۔

د يكھئے" زكاۃ" فقرہ ر كا۔

دوسرامسکلہ: زمین کی پیداواراوردرختوں کے پھل کی زکو ق: ۵۷ – اگر وقف متعین لوگوں پر ہواور موقوف زمین کی آمدنی اور درختوں کے پھل سے بعض کو پھل یا غلہ بقدر نصاب ملے تو اس میں زکو ہ ہوگی، اس لئے کہ جن پر وقف کیا گیا ہے، وہ پورے طور پر پھلوں اور پیداوار کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ اس میں ہرقتم کا تصرف

- (۱) حاشية الصاوى على الشرح الصغيرا / ۲۲۹ طالحلبي \_
  - (۲) شرح منتهی الارادات ار ۲۹۹۸ ر۹۹۹ م

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ر۹\_

کرتے ہیں، تو جب ان میں سے کسی کونصاب کے بقدر حاصل ہوگا، تو اس پر اس کی زکوۃ واجب ہوجائے گی، بید حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔

طاؤوں وکھول سے منقول ہے کہ اس میں زکوۃ واجب نہیں ہوگ، اس لئے کہ زمین ان کی ملکیت میں نہیں ہے،لہذااس کی پیداوار میں ان پرزکوۃ واجب نہیں ہوگی جیسے کہ مساکین پڑہیں ہوتی۔

اگر وقف کسی عام جہت جیسے مساجد اور فقراء پر ہو، تو حنفیہ اور ما لکیہ کنز دیک اور اس کو ابن المنذر نے امام شافعی سے نقل کیا ہے اگروہ نصاب کے بقدر ہوجائے تو زکوۃ واجب ہوگی ، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد عام ہے: "وَ آتُو ا حَقَّهُ یَوُمُ حَصَادِم،" (۱) (اور اس کا حق (شرعی) اس کے کا شنے کے دن اداکر دیا کرو)۔

نیزاس کئے کہ عشر پیداوار میں واجب ہوتا ہے، نہ کہ زمین میں، لہذا زمین کا مالک ہونا یا نہ ہوناایک درجہ میں ہوگا جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔

اس کئے وقف کے متولی کی واقفیت کی بنیاد پر پہلے زکوۃ نکالی جائے گی، پھراجتہاد کے ذریعہ بقیہ کوموقوف علیہم (جن پروقف کیا گیا ہے) پر تقسیم کردیا جائے گا، جیسا کہ مالکیہ کہتے ہیں (۲)۔

حنابلہ کے نزدیک، اور امام شافعی کی نصوص (تصریحات) میں سے یہی صحیح اور مشہور ہے کہ غیر معین جیسے فقراء پر وقف کی ہوئی چیز کی آمدنی میں زکوۃ نہیں ہوگی، نہ ہی اس چیز میں جوان کے قبضہ میں آجائے،خواہ ان میں سے کسی کے قبضہ میں اناج اور کھلوں میں سے نصاب کے بقدر حاصل ہویا حاصل نہ ہو، اس لئے کہ فقراء اور مساکین پر وقف ان میں سے کسی کے لئے متعین نہیں ہوتا ہے، اس کی مساکین پر وقف ان میں سے کسی کے لئے متعین نہیں ہوتا ہے، اس کی

دلیل بیہ ہے کہان میں سے کسی کومحروم کر دینا اور دوسرے کو دے دینا جائز ہے(۱)۔

موقوف کوکرایه پردینا:

الف-موقوف كوكرابيه پرديخ كاحق داركون موتا ہے: ٢٥ - نقهاء كامذهب ہے كه موقوف كوكرابيه پرديخ كاحق داروه ناظر موتا ہے جس كى شرط واقف نے لگائى مو، بشرطيكه اس نے كسى معين ناظر كى شرط لگائى مو، خواه موقوف عليه معين موجيسے زيداور عمرو، ياغير معين موجيسے فقراء اور مساكين، اور خواه ناظر معين موقوف عليه مو، يا اس كے علاوه مو(٢) -

اگرواقف وقف کے لئے کوئی ناظر معین نہ کرے تو موقوف علیہ یا معین ہوگا، یاغیر معین ہوگا۔

اگرموقوف علیه عین ہو، تو مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک دیم بھال کا حق موقوف علیه کو ہوگا، اور وہی اجارہ وغیرہ سے متعلق اس کے امور کا ذمہ دار ہوگا، بشرطیکہ وہ رشید (سمجھ دار) ہو (۳)۔

حنفیہ کے نزدیک الدرالمخار میں العمادیہ سے منقول ہے: جس پر
آمدنی یار ہائش وقف کی گئی ہو، وہ تولیت، یا قاضی کی اجازت کے بغیر
نہ کرایہ پردینے کا مالک ہوگا، نہ دعوی کا، اگر چہس پرفتوی ہے اس
کےمطابق معین پروقف ہو، اس لئے کہ اس کاحق آمدنی میں ہے نہ کہ
عین میں، البتہ ابن عابدین نے کہا: کرایہ پردینے کا تذکرہ العمادیہ
میں اس طریقہ پرنہیں ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا: جن پروقف کیا گیا

<sup>(</sup>۱) سورهانعام را ۱۲ اـ

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۸۲۵،مخ الجليل ۴۸۷۷ ـ

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۷۸،۸۸، شرح منتبى الارادات ۲ / ۵۰۴،۵۰۳، الانصاف ۷۹/۶

#### وقفالا

ہے، وہ وقف کو کراہہ پر دینے کے مالک نہیں ہوں گے، فقیہ ابوجعفر كوكرايد يردينے كے صحيح ہونے ميں تر ددنہ ہونا چاہئے(۱)۔

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہا پیے خص کی طرف عاریت پر دینا کی رہائش کے لئے وقف کیا گیا ہو،اوراس کی طرف سے کرایہ پر دینا

شافعیہ نے کہا: موقوف کے منافع موقوف علیہ کی ملک ہیں،جن کو وہ دوسرے املاک کی طرح خود بھی حاصل کرسکتا ہے، اور عاریت اور کرایہ پر دے کر دوسرے کے ذریعہ بھی حاصل کرسکتا ہے، کیکن اسے احارہ پرتبھی دے گا جب وہ ناظر ہو، یا ناظر نے اس کے بارے میں

تعبیر ہےقاضی کوہوگا (۳)۔

تواس میں تین اقوال ہیں:

نظر کاحق بھی اسی کا ہوگا۔

یمی راجح مذہب ہے(۲)۔

اس کواجازت دی ہو، بہاس وقت ہے جب کہ وقف مطلق ہو، اگراس

میں کسی چیز کی قید ہوگی جیسے اگر کوئی گھر اس شرط پر وقف کیا، کہ اس

میں مثلاً گاؤں میں بچوں کو تعلیم دینے والا رہے گا،تو اس کواختیار نہیں

انہوں نے کہا: اور اگر وقف کرنے والا اپنے لئے یا دوسرے کے

لئے دیچہ بھال کی شرط نہ لگائے ،توراجی مذہب کے مطابق دیچہ بھال کا

حق قاضی کو ہوگا، اس لئے کہ اس کو عام دیکھ بھال کاحق حاصل ہے،

لہذااس میں نظر کاحق داروہ زیادہ ہوگا، نیز اس لئے کہوقف میں ملکیت

الله تعالی کی ہوتی ہے،اور دوسراطریقہ ملک کے اتوال پر مبنی ہے(۱)۔

المہذب میں ہے:اگروقف کرنے والاکسی ناظر کی شرط نہ لگائے،

اول: وه ( نظر کاحق ) واقف کاہوگا، اس لئے کہنظر کاحق اسی کو

دوم: وه موقوف عليه كاحق ہوگا، اس كئے كه آمدنى اسى كى ہے، تو

سوم: نظر کاحق حاکم کوہوگا ،اس لئے کہاس سے موقوف علیہ کاحق

ليكن اگرموقو ف عليه غيرمعين هو جيسے فقراءمسا كين اورمسا حداور

واقف کسی ناظر کومتعین نه کرے، تونظر کاحق حاکم کو یا جبیبا که حنفیه کی

اورجس کی طرف منتقل ہوگااس کاحق متعلق ہے،لہذا حاکم اولی ہوگا،

تھا،توجب اس کی شرط نہیں لگائے گا،تواینی نظریر باقی رہے گا۔

ہوگا کہاس میں کرایہ کے بدلہ یا بغیر کرایکسی کوٹہرائے۔

نے کہا: اگر پورا کرا ہیموتوف علیہ کا ہو: اس طور پر کنتمبر کی حاجت نہ ہو، اور آمدنی میں کوئی اس کا شریک نہ ہو، تو اس وقت گھروں اور دو کا نوں میں اس کا اجارہ پر دینا جائز ہوگا ،اگراراضی کے بارے میں وقف کرنے والا میہ شرط لگادے کہ پہلے عشر وخراج اور دوسرے اخراجات ادا کئے جائیں، اور موقوف علیہ کے لئے چ جانے والی (آمدنی) کرے، تواہے اس کو کرایہ پردینے کاحق نہیں ہوگا ،اس کئے كها گروه جائز ہوگا، تو عقد كے تكم سے كل كرابياسى كا ہوگا،اور واقف کی شرط فوت ہوجائے گی ،اگروہ اس کی شرط نہ لگائے ،توضروری ہوگا کہ ایبا کرنا جائز ہو، اور خراج اور مصارف اسی پر ہوں گے، ابن عابدین نے کہا: الاسعاف میں اسی کے مثل ہے، پھر فرمایا: معلوم ہوگیا کہ موقوف علیدا گرمعین ہو،توان شرطوں کے ساتھاس کی طرف ہے کرایہ پر دیناضچے ہوگا، پھرفر مایا: اگر واقف موقوف علیهم (جن پر وقف کیا گیا ہو) کے لئے تولیت اور دیکھے بھال کی شرط لگادے، تواس

صحیح نہیں ہوگا جوخو دصرف انتفاع کا ما لک ہو، جیسے و څخص جس پر اس بھی تیجے نہیں ہوگا (۲)۔

<sup>(</sup>۲) المهذب ار۴۵۲ - ۴۵۳ ـ

<sup>(</sup>۳) الدرالختار وحاشیه ابن عابدین علیه ۳ر ۴۱۰، البحر الرائق ۲۵۱۸، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ ر ٨٨ – ٩٦ ، الخرشي ٧ ر ٩٢ ، ١٠٠ ، مغني المحتاج ٢ ر ٩٣ س، شرح منتهی الارادات ۲ ر ۵۰ ۴ ، ۵۰ ۴ ، الانصاف ۷۹ / ۲۹ – ۰ ۷ \_

<sup>(</sup>۱) الدرالختاروحاشية ابن عابدين ۳٫۷۳،۰۰۰،البحرالرائق ۲۳۶۸هـ

<sup>(</sup>۲) جواہرالاکلیل ۲ر۴۴۱۔

ب- کرایہ پردینے میں واقف کی شرط کی پیروی کرنا:

22 - جمہور فقہاء حفیہ مالکیہ حنابلہ اور اصح قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ موقوف کو کرایہ پردینے میں واقف کی شرط کی پیروی کی جائے گی ، لہذا اگر واقف شرط لگادے کہ موقوف کو سرے سے کرایہ پر نہ دیا جائے ، یا مثلاً ایک سال سے زیادہ مدت تک کے لئے نہ دیا جائے ، تو وقف صحیح ہوگا، اور اس کی شرط کی پیروی کی جائے گی ، اس لئے کہ واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہوتی ہے۔

شافعیہ کے یہاں اصح کا مقابل قول ہے: اس سلسلہ میں واقف کی شرط کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ یہ منفعت کے مستحق پر ججر (یابندی) ہے(۱)۔

مالکی، ثافعیہ اور حنابلہ نے مدت اجارہ کی تحدید یا اجارہ پر نہ دینے میں واقف کی شرط کی پیروی کرنے سے اس صورت کا استثناء کیا ہے جب اجرت پر دینے کی کوئی ضرورت ہو، جیسے اگر واقف شرط لگائے کہ گھر کوایک سال سے زیادہ تک کے لئے کرایہ پر نہ دیا جائے، کو گائے کہ گھر گوایک سال سے زیادہ تک کے لئے کرایہ پر نہ دیا جائے، ہو کہ اسے چند سال کے لئے کرایہ پر دیا جائے، تو اس وقت ناظر کے لئے واقف کی شرط کی مخالفت جائز ہوگی، اس لئے کہ اس حالت میں واقف کی شرط کی پیروی کرناس کو معطل کر دینے کا سبب ہوگا (۲)۔ اس طرح واقف کی شرط کی پیروی کرنے سے حفیہ نے اس حالت کا سخت نہ رکھتے ہوں جس کی شرط واقف نے لگائی ہو، جیسے اگر وہ شرط لگائے کہ موقوف کو کرایہ پر وہ شرط لگائے کہ موقوف کو کرایہ پر اینے کی رغبت نہ رکھتے ہوں جس کی شرط واقف نے لگائی ہو، جیسے اگر وہ شرط لگائے کہ موقوف کو ایک سال سے زیادہ کے لئے اجارہ پر نہ دیا جائے، اور لوگ اس کو کرایہ پر لینے کی رغبت نہ کریں، اور ایک سال جائے، اور لوگ اس کو کرایہ پر لینے کی رغبت نہ کریں، اور ایک سال

سے زیادہ کے لئے اس کو اجارہ پردیے میں فقراء کے لئے زیادہ نفع
اور فائدہ ہو، تو متولی کو ایک سال سے زیادہ کے لئے کرایہ پردیے
کاحی نہیں ہوگا، بلکہ وہ معاملہ قاضی کے پاس لے جائے گا، تا کہ وہ
ایک سال سے زیادہ کے لئے اس کو کرایہ پر دے دے، اس لئے کہ
قاضی کو فقراء غیر موجود لوگ اور مردوں کے لئے نظر کاحق حاصل ہے۔
اگر واقف کچھ بھی شرط نہ لگائے تو قاضی کی اجازت کے بغیر متولی
کواس کا اختیار ہوگا (۱)۔

یہ اس وقت ہے جب کرایہ پر دینے کے بارے میں واقف کی کوئی شرط ہو، اگر واقف کرایہ پر دینے کے لئے کسی مدت کی شرط نہ لگائے، تو اس مدت کی تعیین میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے جس میں ناظر کے لئے کرایہ پر دینا جائز ہوگا۔

چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ وہ مدت متعین نہیں ہے جس میں ناظر کے لئے موقوف کو کرایہ پر دینا جائز ہوتا ہے، اس لئے کہ اس میں کوئی توقیت نہیں ہے، لہذا اجارہ اس مدت تک کے لئے جائز ہوگا جس میں عموماً عین اس طرح باقی رہے کہ اس کوموت یا انہدام لاحق نہ ہوجائے، اس لئے کہ منفعت کووصول کرناممکن ہے۔ ثافعیہ بیان کرتے ہیں کہ اس مدت کے بارے میں جس میں شافعیہ بیان کرتے ہیں کہ اس مدت کے بارے میں جس میں عین عام طور سے باقی رہتا ہے، باخبر لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا، تو گھر اور غلام کوتیں سال کے لئے چو پایہ کودس سال کے لئے جو پایہ کودس سال کے لئے ہو یا یہ کودس سال کے لئے ہی خواس کے لئے اس کے مطابق جو اس کے لئے اس کے مطابق جو اس کے لئے اس کے مطابق جو اس کے لئے اس سے مطابق جو اس کے لئے کرایہ پر دیا جائے گا، اس لئے کہ اس سے خوس سال پر نہیں ایک قول میں تاس سے حاجت پوری ہوجاتی ہے، ایک قول میں تمیں سال پر نہیں کہ اس سے حاجت پوری ہوجاتی ہے، ایک قول میں تمیں سال پر نہیں بڑھا یا جائے گا، اس لئے کہ وہ عام طور سے نصف عمر ہے۔

<sup>(</sup>۲) الخرشي ۷/ ۱۰۰مغني الحتاج ۲/ ۳۸۵م شرح منتبي الارادات ۵۰۲/۲ ۵۰

<sup>(</sup>۱) عاشیه ابن عابدین ۳۹۲ سوالاسعاف ر ۲۴ ـ

ماور دی نے کہا: وہ کم سے کم مدت جس میں زمین کوزراعت کے لئے کرا یہ بردیا جائے گا،اس کی زراعت کی مدت ہے،اوروہ کم سے کم مدت جس میں گھر کور ہائش کے لئے دیا جائے گا،ایک دن ہے(۱)۔ حفیه کہتے ہیں: اگر واقف مدت اجارہ ذکر نہ کرے تو ایک قول ہے:اضا فہ کاحق مطلقاً نگراں کو ہوگا ایک قول ہے مطلقاً اس میں ایک سال کی قید ہوگی ، ابن عابدین نے کہا: اس کئے کہ بیدمت اگر طویل ہوگی ،تو وقف کو ماطل کرنے کا سبب بن جائے گی ،اس لئے کہ جو شخص اس کو لمبے عرصہ تک مالکوں کی طرح تصرف کرتے دیکھے گاوہ اس کو ما لک سمجھے گا،الدر میں ہے: گھر کے بارے میں ایک سال اور زمین کے بارے میں تین سال کے لئے اجارہ پر دینے کا فتوی دیا جائے گا، الابدكه مسلحت اس كےخلاف ہو، اور بدزمان ومكان كے اعتبار سے الگ الگ ہوگا،صاحب الدرنے البز از بدیے قتل کیا ہے: اگراس کی حاجت ہوتو کئی عقد میں کرے، لینی ایک کے بعدا یک عقد، ہرعقدا یک سال کے لئے اتنے کے بدلہ میں کرے گا، اور ابن عابدین نے ظاہر اس کو قرار دیا ہے کہ بیگھر کے بارے میں ہے، زمین میں ہرعقد تین سال کے لئے صحیح ہوگا ،اس کی صورت ہیہے کہ کہے: میں نے فلال گھر تم کو ۴۹ھ میں اتنے کے بدلہ کرایہ پر دیا، اور اسے تہمیں اتنے کے بدلہ • ۵ ھیں کرایہ پر دیااورائے تہمیں ۵ ھیں اتنے کے بدلہ کرایہ پر دیا، اوراس طرح بوری مدت کے لئے (کرے)۔

پہلا عقد لازم ہوگا، اور پہلے عقد کے علاوہ لازم نہیں ہوں گے،
اس لئے کہ اس کے علاوہ سب مضاف (آنے والے زمانہ کی طرف
منسوب) ہیں،اورشمس الائمہ سرخسی نے بیان کیا ہے ایک روایت کے مطابق مضاف اجارہ لازم ہوتا ہے،اوریہی صحیح ہے (۲)۔

ما لکیہ موقوف کے زمین یا گھر ہونے، اور موقوف علیہ کے معین یا غیر معین ہونے کے درمیان، فرق کرتے ہیں، چنا نچہ موقوف اگرزمین ہو، اور وقف معین پر ہو، تو ناظر کے لئے وقف کردہ زمین کو دویا تین سال کے لئے اجارہ پر دینا جائز ہوگا، اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر وقف غیر معین جینے فقراء وغیرہ پر ہو، تو چار سال کے لئے کرایہ پر دینا جائز ہوگا، زیادہ کے لئے کرایہ پر نہیں دیا جائے گا، خواہ موقوف علیہ معین ہویا فیر معین، اگر ناظر اس سے زیادہ کے لئے کرایہ پر دے دے خواہ یہ گھر کے تعلق سے ہویا زمین کے تعلق سے تو اگر نظر پر دے دے خواہ یہ گھر کے تعلق سے ہویا زمین کے تعلق سے تو اگر نظر رائے کا موقوف کی ہو تو پر دے دے خواہ یہ گھر کے تعلق سے تو اگر نظر رائے کے کہا ہے۔

گزشتہ تمام تفصیل میں ہے تھم اس صورت میں ہے جب کہ کرایہ پر
اس کے علاوہ کو دیا جائے جس کے پاس وہ نوٹے گا، لہذا اگراس کو
کرایہ پر دیا جائے جس کے پاس وہ نوٹے گاتو دس سال وغیرہ کے
لئے اس کو کرایہ پر دینا جائز ہوگا اس لئے کہ دھوکا کم ہے، کیوں کہ لوٹ
کراس کے پاس جانا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ گھر زید پر پھر
عمر و پر وقف ہو، اور زیداسی عمر وکوجس کے پاس لوٹنا ہے دس سال کے
لئے اس کو کرایہ پر دے دے، تو یہ جائز ہے۔

سابقہ مدتوں کی تحدید صرف اس صورت میں ہوگی، جب کہ وہاں کوئی الیی ضرورت نہ ہو، جواس سے زیادہ کے لئے اجارہ کی داعی ہو، اگر وہاں کوئی الیی ضرورت ہو، جو اس سے زیادہ کے لئے کرایہ پردینے کی متقاضی ہو، جیسے اگر وقف منہدم ہوجائے، توضر ورت کے نقاضا کے بقدراس کو اتنی مدت کے لئے کرایہ پردینا جائز ہوگا جس سے اس کی تعمیر ہوجائے، اگر چہ زمانہ لمبا ہوجیسے چالیس سال یا اس سے زیادہ کی مدت ہو، اور بیاس کے ضائع ہوجائے اور مٹ جانے

ر (۱) مغنی الحتاج ۲/۳ مشرح منتهی الارادات ۲/۳۲ سر تحفة الحتاج ۲/۲۷ ــار

<sup>(</sup>۲) الدرالمختار وحاشية ابن عابدين ۳ر ۳۹۷\_

کے مقابلہ میں بہتر ہوگا(ا)۔

د کیکئے" اجارة" فقره ر ۸۴)۔

## موقوف کے کرایہ کی مقدار:

اصل بیہ ہے کہ موقوف کا اجارہ اجرت مثل سے ہوگا، اور بیہ فی الجملہ ہے(۲)۔

اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے جس کی وضاحت درج ذیل ہے:

الف-اجرت مثل ہے کم پراجارہ:

۸۷ - موقوف کواجرت مثل سے کم پر کرایہ پردینے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

ناظردوسرے پروقف کئے ہوئے عین (سامان) کوکرایہ پردے،
یا اس کے اوپر وقف کئے ہوئے عین کو کرایہ پر دے، ان دونوں
صورتوں میں شافعیہ اور حنابلہ نے فرق کیا ہے، اگر عین دوسرے پر
وقف ہو،تو ناظر کے لئے اجرت مثل سے کم پراس کوکرایہ پردینا جائز
نہ ہوگا، اگراس کو کم کرایہ پردے گا،تو شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے
نزدیک ایک قول میں جس کے بارے میں حارثی کہتے ہیں کہ یہی
اصح ہے عقد سے خہیں ہوگا،اس لئے کہاس کی اجازت نہیں ہے۔
حنابلہ کے نزدیک راجی مذہب میں عقد سے ہوجائے گا، اور ناظر
اس کی کی قیت کا ضامن ہوگا جسے عام طور سے نظر انداز نہیں کیا جاتا
ہے،اس لئے کہ وہ حصہ کے طور پردوسرے کے مال میں تصرف کر رہا

ہے، لہذااس نے اپنے عقد سے جونقصان کیاہے اس کا وہ ضامن ہوگا، جیسے وکیل اگر نمن مثل سے کم پر بیچ کرے، یا اجرت مثل سے کم پر کرایہ پردے(۱)۔

لیکن اگر عین اس پر وقف ہو، تو شافعیہ کے نزدیک عاریت کے جائز ہونے پر قیاس کرتے ہوئے بیجائز ہوگا کہ اجرت مثل سے کم پر کرایہ دیدے، اسی طرح ایک قول میں حنابلہ کے یہاں ہے، دوسر نے قول میں بیجائز نہیں ہے (۲)۔

حفیہ کے نزدیک: پیجائز نہیں ہے کہ ناظر وقف کئے ہوئے مین کو اجرت مثل سے کم پر کرا یہ پردے، خواہ ناظر ہی مستحق ہویا کوئی دوسرا،

اس لئے کہ اجرت کے سبب وقف کو ضرر پہنچانے کا سبب ہوگا، سوائے اس سے حمولی کم ہوجس کو عام طور پر اس صورت کے جب کہ اجرت مثل سے معمولی کم ہوجس کو عام طور پر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ یعنی جس کو وہ قبول کر لیتے ہیں اس کوغبن لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر نقصان بہت زیادہ ہوتو اجارہ جائز نہ ہوگا، اسے متولی کے جانب سے خیانت سمجھا جائے گا، جب کہ وہ اجرت مثل سے واقف ہو۔

لیکن ضرورت کی وجہ ہے کم میں لیعنی غین فاحش (کافی کی) کے ساتھ اجارہ جائز ہوگا، انہوں نے اس کی مثال میں ذیل چیزوں کا تذکرہ کیا ہے(کہان صورتوں میں بیدرست ہے):

الف-اگروقف پرکوئی حادثہ پیش آجائے، یااس پرکوئی دین ہو، یا گھر پرکوئی مرصد ہو، اور مرصد: وقف پر دین ہے، جس کو کرا مید دار وقف کے لئے حاصل کسی مال کے نہ ہونے کے سبب گھر کی تعمیر کے لئے خرچ کرے۔

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۲ر ۹۵ ۳، شرح منتهی الارادات ۲/۲۰۵، الانصاف ۷/ ۳۷، کشاف الارادات ۲/۲۰۵، الانصاف ۷/ ۳۷، کشاف الفناع ۲۲۹، سر ۲۲۹

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ۲۷، ۳۹۰، ۳۹۵، شرح منتهی الارادات ۷۰/۱۲، مطالب اولی النهی ۴۲، ۴۷، ۱۷ نصاف ۷/۳۷۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي ۴ مر ۹۲، الشرح الصغير ۲ مر ۱۰ ۱۱ ۱۳۱۰ الحرثي ۷ مر ۹۳ – ۹۵ ـ

<sup>(</sup>۲) الدر المختار ۱۹۸۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۹۵۴ الخرثی ۱۹۸۷ - ۹۹۱ مغنی المحتاج ۳۵/۲ ساروضة الطالبين ۳۵۱۷ – ۳۵۲ شرح منتبی الارادات ۲۰۷۱ - ۵۰۷۸ مطالب اولی النبی ۱۹۲۴ – ۳۸

ب- جب کہ عین کے اجارہ میں کمی کے بغیر کوئی رغبت نہ ہو۔ حنفیہ بیان کرتے ہیں کہا گرمتولی اجرت مثل سے کم میں کرا سے پر دے،اورغبن فاحش ہو،اورو ہاں کوئی ضرورت بھی نہ ہو،تو کرا سے دار پر یوری اجرت مثل لازم ہوگی (۱)۔

ابو برمحر بن الفضل نے کہا: ہمارے اصحاب کی اصل کے مطابق مناسب میہ کہ کرا مید دارغاصب (کے حکم میں) ہو، خصاف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ غاصب نہیں ہوگا، اس پر اجرت مثل لازم ہوگا، تو ان سے کہا گیا: کیا آپ اس کا فتوی دیتے ہیں؟ فرمایا: ہاں، اور اس کی وجہ میہ ہے کہ متولی نے طے کرنے کے ذریعہ مقرر کردہ اجرت سے اجرت مثل تک بڑھنے والی اجرت کو باطل کردیا ہے، جب کہ دوہ اس کا مالک نہیں ہے، لہذا اجرت مثل واجب ہوگی جیسے کہ اگر اجرت مقرر کئے بغیرا جارہ پردے دے (۲)۔

ابن عابدین نے خصاف سے نقل کیا ہے کہ واقف بھی اگراتے کم کرایہ پر دے جس کولوگ نظر انداز نہ کرتے ہوں تو جائز نہیں ہوگا، قاضی اس کو باطل کر دے گا، واقف اگر قابل بھر وسہ ہو، اوراس نے بیہ کام سہو اور غفلت کے طور پر کیا ہو، تو قاضی اس کو اس کے قبضہ میں برقر ار رکھے گا، اور اس کو مناسب (اجرت) کے بدلہ اجارہ پر دیے کا تھم دے گا، اور اس کو مناسب (اجرت) کے بدلہ اجارہ پر اس کو نکال لے گا، اور اس کو ایش تخص نے بہو، تو اس کے قبضہ سے اس کو نکال لے گا، اور اس کو ایش تخص کے قبضہ میں کردے گا جس کی دیا نت براس کو بھر وسہ ہو (۳)۔

ما لکیہ کا مذہب ہے کہ ناظرا گروقف کئے ہوئے عین کوا جرت مثل سے کم پر کرامیہ پر دے دے ، تو ناظر اگر خوش حال ہو، تو اجرت مثل کی پیکیل کا ضامن ہوگا، ورنہ کرامہ دار سے وصول کیا جائے گا، اس لئے

کہ وہ عقد کرنے والا ہے، اور جس سے بھی وصول کیا جائے گا وہ دوسرے سے وصول نہیں کرے گا، بیاس وقت ہے جب کہ متا جرکوعلم نہ ہوکہ اجرت، اجرت مثل سے کم ہے، اس لئے کہ دونوں میں سے ہر ایک ضامن ہے، لہذا اس سے ابتدا کی جائے گی۔

جیسا کہ الشرح الکبیر اور الدسوقی میں ہے مالکیہ نے بیان کیا ہے

کہ اجارہ اگر اجرت مثل سے کم میں ہو، پھر دوسرا شخص اتنا بڑھا د ب

جواجرت مثل کے برابر ہوجائے، تو پہلے شخص کا اجارہ فنخ ہوجائے گا،

اور اسے اس دوسرے شخص کو کراییہ پر دے دیا جائے گا، جس نے

اضافہ کیا ہے، اگر پہلا شخص اس اضافہ کا النزام کرے، تو اسے اس کا

حق نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اضافہ کرنے والے پر اضافہ کردے، اس

طرح کہ اضافہ کرنے والے کا اضافہ اجرت مثل کے برابر نہ ہو، تو اگر سے مطرح کہ اضافہ کی

طرف تو جہنیں کی جائے گی، دسوقی نے کہا: اور یہ اس زمین کا مسکلہ

ہے جو وقف کی نہ ہو، اور اگر زمین وقف ہوجس کو اجرت مثل کا اضافہ کر کر یا، اور سیابق کر ایہ دور یا گیا ہو، پھر اس پر کسی شخص نے اجرت مثل کا اضافہ کر دیا، اور سابق کر ایہ دار زیادتی کے ساتھ بقاء کا مطالبہ کرے، تو اس بڑھ رہا ہو، اور طاہر ہیہ کہ جب

کر دیا، اور سابق کر ایہ دار زیادتی کے ساتھ بقاء کا مطالبہ کرے، تو اس بڑھ رہا ہو، اور صرف اجرت مثل کے بدلہ بقاء کا مطالبہ کہا جائے گی، دسوقی کہتے ہیں: اور ظاہر ہیہ ہے کہ جب

اس پر اضافہ اجرت مثل سے بڑھ رہا ہو، اور صرف اجرت مثل کے بدلہ بقاء کا مطالبہ کہا جائے گی، دسوقی کہتے ہیں: اور ظاہر ہیہ ہے کہ جب

بدلہ بقاء کا مطالبہ کہا جائے گی، دسوقی کہتے ہیں: اور ظاہر ہیہ ہے کہ جب

بدلہ بقاء کا مطالبہ کہا جائے گی، دسوقی کہتے ہیں: اور ظاہر ہیہ ہے کہ جب

بدلہ بقاء کا مطالبہ کہا جائے گی، دسوقی کہتے ہیں: اور ظاہر ہیہ ہے کہ جب

بدلہ بقاء کا مطالبہ کہا جائے تو اس کو قبول کہا جائے گا۔

حاشیۃ العدوی علی الخرشی میں ہے کہ بیعلی اجھوری کی رائے ہے،
پھر فرمایا: اور اس کا بعید ہونا مخفی نہیں ہے، پھر فرمایا: ہوسکتا ہے کہ علی
اجھوری کی عبارت کا مطلب میہ ہو کہ اگر زائد اجرت مکمل اجرت مثل
کے برابر ہوجائے ،اور رہنے والا اس کا التزام کرتے وہ ہ زیادہ حق دار
ہوگا،اور اس کے بعد اضافہ کرنے والے کے اضافہ کی طرف توجہ نہیں
کی جائے گی، پھرا گردوسراا جرت مثل پراضافہ کردے، اور رہنے والا

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار وحاشية ابن عابدين ۳۹۸/۳\_

<sup>(</sup>٢) الاسعاف (١٥\_

<sup>(</sup>۳) حاشیهابن عابدین ۱/۳۰ م.

اس کا التزام کر ہے تو وہ حق دار ہوگا اس لئے کہ ایسا عقد واقع ہوا ہے جس کو فی الجملہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، جب تک کہ دوسرا اس پر بھی اضافہ نہ کرد ہے، ورنہ عقد میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے وہ (اضافہ کرنے والا) زیادہ حق دار ہوگا جب تک کہ رہنے والا اس اضافہ کا التزام نہ کرے(۱)۔

ب-اس صورت کا حکم جب که اجاره اجرت مثل پر ہو، پھر اجرت بڑھ جائے:

9 - اگرناظر موقو فدعین کواجرت مثل پر کرایه پردے، پھر مدت عقد کے دوران اجرت مثل بڑھ جائے، یا اجرت مثل پر اضافہ کے ساتھ طلب کرنے والا ظاہر ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

جمہور فقہاء مالکیہ، حنابلہ ایک روایت میں حفیہ یہ فقاوی سمر قند کی روایت ہے، اور صاحب ہدایہ کی اجتنیس اور الاسعاف میں بہی ہے اور اصح قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر عقد اجارہ صحح اور لازم ہو، اور اصح قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر عقد اجارہ صحح اور لازم ہو، کی وجہ سے عقد نے وقت وہ اجرت مثل میں ہوا ہو، تواجرت مثل کا اعتبار کی وجہ سے عقد نے منہیں کیا جائے گا، اس بناء پر کہ اجرت مثل کھی، تواس عقد کے وقت کیا جاتا ہے، اور اس وقت مقررہ اجرت مثل کھی، تواس کے بعد تبدیلی مفرنہیں ہوگی جیسا کے حفیہ کہتے ہیں، نیز جیسا کے فقیہ کہتے ہیں، نیز جیسا کے فقیہ کہتے ہیں: عقد اپنے وقت میں خوشی کے ساتھ جاری ہوا تھا، تو یہ اس صورت سے مشابہ ہوگا کہ اگر ولی بچہ کا مال فروخت کرد ہے، کھر باز ارمیں قیمتیں چڑھ جائیں یا اضافہ کے ساتھ طلب کرنے والا کھر ہوجائے (۲)۔

حنفیہ کے نزدیک اصح قول ہے کہ عقد فنخ کر دیا جائے گا، اور اضافہ کے ساتھ دوبارہ کیا جائے گا، لین زائد اجرت کے ساتھ پہلے کرایہ دار کے لئے عقد کی تجدید کی جائے گی، الدر المخار میں الاشباہ سے منقول ہے: اگر کسی کے اضافہ کئے بغیر فی نفسہ اجرت مثل بڑھ جائے، تو متولی کو اجارہ فنخ کرنے کاحق ہوگا، اور فتوی آئی پر ہے، اور جب تک فنخ نہ کرے، اسے مقررہ اجرت ملے گی، ابن عابدین نے جب تک کر ایہ دار کے اضافہ کو قبول کر لینا تجدید عقد کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

حفیہ نے اصح قول میں چندقیدیں لگائی ہیں، اور وہ جیسا کہ ابن عابدین نے ان کو بیان کیا ہے یہ ہیں۔

الف-اضافہ سے مرادوہ اضافہ بیں ہے جوتعت یعنی ایک یادو کی جانب سے ضرر پہنچانے کی غرض سے ہو، اس لئے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مرادیہ ہے کہ کل یعنی تمام لوگوں کے نزدیک وہ فی نفسہ بڑھ جائے، جیسا کہ اسیجانی نے صراحت کی ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) حاشية العدوى على الخرشي ٧/ ٩٩، حاشية الدسوقي ١٩٥/ ٩٥\_

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳۹۹، الخرشی ۷۸/۹-۹۹، الاسعاف ۷۵، حاشیة الدسوقی ۱۹۵۳، مغنی المحتاج ۲/۳۹۵،مطالب اولی النهی ۲۸٬۹۳۳،کشاف

<sup>=</sup> القناع ١ ١٩٩٨

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳را و ۳-

ج-عقد صرف اضافہ سے فٹخ نہیں ہوگا، بلکہ اس کومتولی فٹخ کرےگا،جیسا کہ اس کوانفع الوسائل میں تحریر فرمایا ہے، اور فرمایا: اگر وہ گریز کرے، تو اس کوقاضی فٹخ کردےگا۔

د- فنخ سے پہلے صرف مقررہ اجرت ہی واجب ہوگی اضافہ اس کے بعد واجب ہوگا۔

پھرا گریہلا کرایدداراس اضافہ کو قبول کرلے گا، تووہ دوسرے کے مقابله میں اولی ہوگا،اگر وہ اضافہ کو قبول نہ کرے،اورز مین زراعت سے خالی ہو، تومتولی اسے دوسرے کو کراپیہ پردے دے گا ، اگرز مین زراعت میں مشغول ہو، تو اضافہ اسی وقت یعنی زیادتی کے وقت سے لے كر كھيتى كاٹے جانے تك، يہلے كرابيددار يرواجب ہوگا،اس لئے کہ زمین کا ملک کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے دوسرے کو کراہیہ یر دیناصحح نہیں ہے، پھر جب کھیتی کاٹ لی جائے گی تو عقد فننخ کر د یا جائے گا ،اور دوسر بے کو کرا ہیہ پر دے دیا جائے گا ، یہی حکم اس وقت ہوگا جب کہ زمین میں عمارت بنالی، یا درخت لگا لے انکین بیرعقد پورا ہونے تک باقی رہے گا،اس لئے کہ عمارت اور درخت کی کوئی انتہاء معلوم نہیں ہے، کیتی اس کے برخلاف ہے پھر جب عقد انتہاء کو پہنچ جائے، اور وہ اضافہ کو قبول نہ کرے، تو اسے عمارت اور درخت کو اٹھا لینے کا حکم دیا جائے گا،اورز مین دوسرے کو کرابیہ پردے دی جائے گی۔ ابن عابدین نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ کراید دار کا زیادہ حق دار ہوناصرف اس صورت میں ہوگا جب کہ مدت عقد کے دوران کراہیہ سے فراغت سے پہلے اجرت مثل بڑھ جائے ، اوروہ اس اضافہ کو قبول کر لے الیکن اگر عقد کی مدت پوری ہوجائے تو وہ دوسرے سے اولی نہیں ہوگا، بلکہ وقف کے ناظر کواختیار ہوگا کہاہےجس کو چاہے کراہیہ یردے دے، اگرچہ پہلا کرابہ داراضافہ کو قبول کرلے، اس کئے کہ زیادہ حقدار ہونے کی علت بینی اس کے اجارہ کی مدت کا باقی رہناختم

ہوگیاہے،البتہ اگراس کو عمارت یا درخت کی وجہ سے اس میں گھرنے کا حق ہوتو وہ دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ حق دار ہوگا،اگر چہ مدت پوری ہونے کے بعد ہوبشر طیکہ وہ اضافہ کو قبول کرے تا کہ اس سے ضرر دور ہوساتھ ہی ساتھ وقف کو بھی کوئی ضرر نہیں ہے (۱)۔

شافعیہ کے نزدیک اصح کا مقابل قول ہے کہ عقداس صورت میں فنخ ہوجائے گاجب کہ اضافہ قابل وقعت ہو، اور طلب کرنے والا ثقہ ہو،اس لئے کہ اس کا مرضی کے خلاف واقع ہونا واضح ہوگیا ہے (۲)۔

# وقف کے اجارہ کاختم ہوجانا:

موقوف کا اجارہ مدت کے پوراہو جانے سے یا موت سے ختم ہوجاتا ہے۔

اس کی وضاحت ذیل میں ہے:

اول: موت کی وجہ سے وقف کے اجارہ کاختم ہوجانا:

• ۸ - جمہور فقہاء: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اصل بیہ ہے کہ اجارہ دونوں عقد کرنے والوں باان میں سے سی ایک کے مرنے سے فنح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اجارہ کی مدت کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے، اس لئے کہ وہ ایک لازم عقد ہے، لہذا موت کی وجہ سے فنح نہیں ہوگا، اور منفعت حاصل کرنے میں کراید دار کا جانشین اس کا وارث ہوگا۔ دفنیہ کے نزدیک عاقدین، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے اس صورت میں فنح ہوجائے گا، جب کہ اس نے عقد اپنے موجائے گا، جب کہ اس نے عقد اپنے لئے کیا ہو (۳)۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۸۹۳ سه

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲ر ۳۹۵ ـ

<sup>(</sup>۳) الاختيار ۲۲۱۲، البدائع ۲۲۲۲، اتبل المدارک ۲ر ۳۳۰، ۳۳۱، مغنی الحتاج ۳۵۶/۳۵۹،شرح منتبی الارادات ۲۲۳۷ س

اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ مدت اجارہ گزرنے سے پہلے وقف کے ناظر کی موت سے موقوف کا اجارہ اس صورت میں فنخ نہیں ہوگا جب کہ جس ناظر نے کرایہ پر دیا ہووہ وقف کرنے والا ہو، یا حاکم یاس کا نائب ہو، یا ناظر جس کے لئے واقف کی طرف سے دیکھ بھال کی شرط لگائی گئی ہو، اجنبی ہو بایں طور کہ وقف دوسر سے پر ہو، اس لئے کہ وہ موقوف علیہم کے وکیل کی طرح ہے، اور عقود وکیل کی موت سے فنخ نہیں ہوتے ہیں (۱)۔

لیکن اگر موقوف کو کرایہ پر دینے والا،خود موقوف علیہ یاان میں سے ایک ہو، تواس کے بارے میں فقہاء کے یہاں پچھ تفصیل ہے، جس کی وضاحت ذیل میں ہے:

حنفیہ نے کہا: اگر وقف کامستحق اجرت مثل سے کم میں کراہیہ پر دے تو اجارہ فنخ ہوجائے گا، اور بیاس صورت میں ہے جب کہ غبن فاحش کے ساتھ ہو، اور کم میں اجارہ پردینے کی ضرورت نہ ہو(۲)۔ الخانیہ میں ہے: کئی اصحاب پروقف کرے، اور ان میں سے ایک

الحانیہ ال جے: کا الحاب پرونف سرے اوران ال سے ایک متولی مولی ہو، اور وہ اسے کسی شخص کو کرایہ پر دے دے، پھر یہ متولی مرجائے ، تواجارہ باطل نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اجارہ موتوف کے لئے ہے لہذا عقد کرنے والے کی موت سے باطل نہ ہوگا ، جبیبا کہ اجارہ کے وکیل کی موت سے اجارہ باطل نہیں ہوتا ہے (۳)۔

مالکیہ نے کہا: اگر مستحق وقف کچھ سالوں کے لئے کراہیہ پردے،
اور مدت ختم ہونے سے پہلے مرجائے، تو اجارہ فنخ ہوجائے گااس
لئے کہ محض اس کی موت کی وجہ سے وقف سے اس کا حق منقطع
ہوجائے گا، اور وقف کی ترتیب میں جواس کے بعد ہواس کی طرف

حق منتقل ہوجائے گابیا بن رشد وغیرہ کے نزدیک اختلاف کے اصح قول کے مطابق ہے۔

اصح کا مقابل قول ہے: اگر مشتق اتنی مدت کے لئے وقف کو کرا میہ پر دے جس مدت کے لئے کرا میہ پر دینا جائز ہوتا ہے، اور مدت ختم ہونے سے پہلے مرجائے، تواس کا اجارہ فنخ نہیں ہوگا (۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر ناظر ہی وقف کامستی ہو، اور وہ اجرت مثل سے کم میں اجارہ پر دے دے، اگر وہ مدت کے دوران مرجائے، تو اجارہ فنخ ہوجائے گا، جیسا کہ ابن رفعہ نے کہا ہے: اگر موقوف علیہم کی بطن اول (پہلی پیڑھی) وقف کر دہ عین کو ایک مدت تک کے لئے کرایہ پر دے، اور مدت پوری ہونے سے پہلے اجارہ پر دینے والی پیڑھی کی موت ہوجائے، اور واقف نے ان میں سے ہر بطن کے لئے صرف اپنے استحقاق کی مدت میں اپنے حصہ کی دیمے بھال کی شرط لئے صرف اپنے استحقاق کی مدت میں اجارہ فنخ ہوجائے گا۔

اس لئے کہ کرایہ پردینے والے کی موت سے وقف کا استحقاق دوسرے کو منتقل ہو جائے گا اور اس کو اس پر نہ ولایت رہے گی نہ نیابت، اصح کا مقابل قول ہے کہ ملک کی طرح اجارہ فنخ نہیں ہوگا، اگر موقوف علیہم میں سے کوئی ایک شخص جس کے لئے رشید ہونے (سو جھ ہو جھ والا) کے ساتھ دیکھ بھال مشروط ہوکرا ہے پردے، پھر وہ مرجائے تو اجارہ صرف اس کے حصہ میں فنخ ہو جائے گا، جسیا کے اذر کی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، غزی نے فتوی میں اس پر اعتماد کیا ہے، غزی نے فتوی میں اس پر اعتماد کیا ہے۔

حنابلہ نے کہا: اگر وقف کامستحق ناظر کرایہ پر دے دے، اور واقف کیا تھا، اوراس کے لئے دیکھ بھال کی شرط لگائی

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۲۱/۲، ۳۷/۲، حاشيه ابن عابدين ۳۹۸، مخ الجليل ۳۷۷/۲۵ مغنی الحتاج ۲۷/۳۵ شرح منتبی الارادات ۳۶۳،۳۲۲ س

<sup>(</sup>۲) حاشیهابن عابدین ۳۹۸/۳-

<sup>(</sup>m) الفتاوى الخانيه سرم سسه

<sup>(</sup>۱) مخ الجليل ۱۷ ۷ ۹۷ ، حاشية الدسوقي ۴ ر ۳۳ ،الشرح الصغير ۷ ر ۱۸ س

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۱۸۲۲ منهاییة الحتاج ۱۵۸ ۱۳۵ – ۱۳۱۵ ـ

تھی، پھروہ مرجائے تواس کی موت کی وجہ سے اجارہ فنخ نہیں ہوگا،
اس لئے کہ اس نے ولایت کے طور پر کرایہ پردیا ہے، وہ اجنبی سے
مشابہ ہوگا، اگر مستحق شرط کے نہ ہونے کے باوجود دکھ بھال کے زیادہ
حق دار ہونے کی وجہ سے یا اس پر وقف ہونے کی وجہ سے اجارہ پر
دے دے توایک قول میں اجارہ فنخ نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر کوئی ولی
اپنے زیرولایت کا مال یا کوئی اجنبی ناظر کرایہ پردے دے، پھراس کی
ولایت ختم ہوجائے، قاضی نے المجرد میں کہا: یہ مذہب کا قیاس ہے،
اور یہی زیادہ مشہور ہے، اور اسی پڑمل ہے۔

التقیح میں ہے: اگر کرایہ پردینے والا مرجائے، اور کرایہ پردینے والے موتو اللہ مرجائے، اور کرایہ پردینے والے موتو اللہ موتو اللہ کی اسل استحقاق ہو، تواجارہ فنخ ہوجائے گا، ایک قول ہے: اس کی ملک کی طرح وہ فنخ نہیں ہوگا، اور یہی زیادہ مشہور ہے، اور اسی پڑمل ہے(۱)۔

۸- فقہاء کے گذشتہ اقوال صرف اجارہ دینے والے کے تعلق سے ہیں، لیکن اگر کرایہ دار مرجائے، تو جمہور فقہاء کے نزدیک اجارہ فنخ نہیں ہوگا، اس لئے کہ ان کے یہاں اصل میہ ہے کہ عاقدین یا دونوں میں سے ایک کی موت سے اجارہ فنخ نہ ہوگا۔

حنفیہ کے نزدیک کرایہ دارکی موت سے موقوف کا اجارہ فنخ ہوجائے گا،اس لئے کہ وہ اپنے لئے عقد کرنے والا ہے اس کی بناءان کی اس اصل پر ہے کہ عاقدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے اس صورت میں اجارہ فنخ ہوجاتا ہے، جب کہ اس نے اپنے لئے عقد کیا ہو، کین اگر کرایہ دارکوئی جماعت ہوتو مدت پوری ہونے سے پہلے ان کے بعض کی موت سے اجارہ باطل نہیں ہوگا، اور میت کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف بھیردیا جائے گا(۲)۔

دوم: مدت بوری ہونے کی وجہ سے موقوف کے اجارہ کا ختم ہوجانا:

۸۲ – اگر موتوف کے عقد اجارہ میں مدت معینہ بوری ہوجائے، تو عقد فنخ ہوجائے گا، اس لئے کہ کسی غایت تک ثابت ہونے والی چیز غایت کے پائے جانے کے وقت ختم ہوجاتی ہے، الاید کہ کوئی ایساعذر پایا جائے جو اس کی مدت بوری ہونے کے بعد بھی اجارہ کے باقی رہے کا متقاضی ہو۔

چنانچہ اگر اجارہ کی مدت پوری ہوجائے ، اور زمین میں کرایہ دار کی کوئی ایسی ملکیت ہوجس کی کوئی معلوم انتہاء ہوجیسے جیتی ہواوراس کی کوئی ایسی ملکیت ہوتو زمین اجرت مثل کے بدلہ کرایہ دار کے قبضہ میں باقی رہے گی، یہاں تک کہ جیتی کاٹ کی جائے ، اس لئے کہ اس طریقہ سے جب تک وقف کے لئے اجرت مثل کا استحقاق رہے گا، وقف کونقصان پہنچائے بغیر ، کرایہ دار سے ضرر دور ہوگا ، اوریہ فی الجملہ ہے()۔

اس کی تفصیل اصطلاح (اجارة فقره ۲۰) میں دیکھی جائے۔

وقف كرده زمين مين عمارت بنانااور درخت لگانا:

سا ۸ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وقف کی زمین میں عمارت بنانا اور درخت لگانے والا درخت لگانے والا درخت لگانے والا ہو، یا موقوف علیہ ہو، یا وقف کی زمین کو کرا میہ پر لینے والا ہو، یا کوئی اجنبی ہو، بشر طیکہ عمارت بنانا، یا درخت لگانا وقف کے لئے مفید ہو، کیکن اس عمارت یا درخت کی ملکیت کے بارے میں ان کے درخت درمیان اختلاف ہے کہ کیا وہ عمارت نعمیر کرنے والے یا درخت درمیان اختلاف ہے کہ کیا وہ عمارت نعمیر کرنے والے یا درخت

<sup>(1)</sup> شرح منتهی الارادات ۲۲/۲ ۱۳، المغنی ۵ر ۲۹ م\_

<sup>(</sup>۲) الفتادى الخانيه سر ۳۳۵، سبل المدارك ۲ر ۲ س۳، ۳۳ س

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۲/۲۲، بدائع الصنائع ۱/۲۳، المهذب ۱/۱۰۱۱، شرح المنتهی ۲/۱۸ ۳۸۲ المغنی ۵/۸۸۸ - ۹۹، جوابر الاکلیل ۲/۲۹۱، مخ الجلیل ۲/۸۱۸

لگانے والے کی ہوگی، اور اسے اس (عمارت) کوتوڑنے اور اس ( درخت ) کو اکھاڑنے کا حق ہوگا؟ یا وہ زمین کی طرح وقف ہول گے؟ فقہاء اس کی بنیاد چندامور پر رکھتے ہیں، جیسے تغییر کرنے والے کی نیت، یااس پر گواہ بنالینا وغیرہ، اور اس میں ہر مذہب کی الگ تفصیل ہے، جس کی وضاحت ذیل میں ہے:

حنفیہ نے کہا: وقف کی زمین کو کرایہ پر لینے والے کے لئے اس
میں درخت اور انگور لگانا متولی کی طرف سے صرح اجازت کے بغیر
جائز ہے بشرطیکہ وہ زمین کے لئے نقصان دہ نہ ہو، حوض کھود نا جائز نہ
ہوگا متولی کے لئے اجازت دینا صرف ان چیزوں میں جائز ہوگا جن
سے وقف کی بہتری میں اضافہ ہو، یہ اس صورت میں ہے جب موقوفہ
زمین میں کرایہ دار کو عمارت کے برقر اررکھنے کا حق نہ ہوا گر اس کو
برقر اررکھنے کا حق حاصل ہوتو اس کے لئے کھود نا، اور درخت لگانا ور
درخت لگانا ور
دلالیڈ اجازت پائی جاتی ہے، ابن عابدین نے کہا: اس کا موقعہ زمین
کے ضرر نہ ہونے کے وقت ہے۔

کرایددار ناظر کی اجازت کے بغیر جوتغمیر کرے گا، یا جو درخت لگائے گا، اوراتی کے مال سے ہوگا تو وہ اس کا ہوگا جب تک کہ وقف کا کے بغیر ہونئے ہونے کی نیت نہ کرے، اورا گرفتمبر کرنے والا ہی وقف کا متولی ہو، توا گرفتمبر وقف کے مال سے ہو، تو وہ وقف ہوگی، خواہ وہ اس کی تغمیر وقف کے لئے کرے، یا اپنے لئے یا مطلق کرے، اگر تغمیر سے وقف ہوگا، الابیہ کہ تغمیر کے مال سے وقف ہوگا، الابیہ کہ تغمیر کرنے والا ہی واقف ہو، اور وہ مطلق تغمیر کرتے وہ واس کی ہوگی، اگر متولی اس کی تغمیر اس سے اپنے گواہ بنالے کہ وہ اس کی ہوگی، اگر تعمیر کرنے والا متولی نہ ہو، تو وہ اس کی ہوگی، اگر تغمیر کرنے والا متولی نہ ہو، تو وہ اس کی ہوگی، اگر تغمیر کرنے والا متولی نہ ہو، تو اگر متولی کی اجازت سے تغمیر کرے، تا کہ رجوع کرے، تو وہ

وقف ہوگی، ورنہ اگر وقف کے لئے تعمیر کرے تو وقف ہوگی، اگراپنے
لئے تعمیر کرے یا مطلق رکھے، تو اگر زمین کو نقصان نہ ہوتو اسے ہٹانے
کاحق ہوگا، اور اگر مسجد میں درخت لگائے، تو وہ مسجد کا ہوگا، اس لئے
کہ اس میں اپنے لئے درخت نہیں لگا یا جا تا ہے(۱)۔

ما لکیہ نے کہا: اگر وقف کی زمین میں تعمیر کرنے والا یا درخت لگانے والا ان لوگوں میں سے کوئی ہوجن پر وقف کیا گیا ہوا گرچہ وصف کی بنیاد پر ہو، جیسے امام اور مدرس ، اور وہ وضاحت کر دے کہ بیہ عمارت یا درخت اس کی ملکیت ہیں،تو وہ اسی کے ہوں گے،اگر وہ مر جائے، تو شرعی فریضہ کے مطابق اس کا وارث اس کامستحق ہوگا، اگر بیان کرے کہ وہ وقف ہے، یا وہ مرجائے، اور وہ بیان نہیں کرے تو وہ وتف ہوگا ،اور کم ہو یازیادہ ،اس میں اس کی طرف سے وراثت جاری نہیں ہوگی ،اگرنٹمیر کرنے والا یا درخت لگانے والا اجنبی ہو،تو اگروہ وضاحت کردے کہ وہ وقف ہے تو وہ وقف ہوگا، اور اگر وضاحت کرے کہ وہ اس کی ملک ہے، یاوہ مرجائے اور وضاحت نہ کرے تووہ اس کی اور اس کے وارث کی ملک ہوگی ، اسے حق ہوگا کہ اس کوتوڑ لے، یاٹوٹی ہوئی حالت میں اس کی جو قیمت ہولے لے، بیاس وقت ہے جب وقف کو اس کی حاجت نہ ہو، اگر وقف کو اس عمارت کی حاجت ہو،تواس کی آمدنی سے اس کو دیا جائے گا، بیاس طرح ہوگا جیسے ناظر کوئی تعمیر کرے یا اصلاح کرے تو تعمیر میں جو کچھ وہ خرچ کرے گاپورا پورا اس کو دے دیا جائے گااور عمارت کو وقف قرار دیا

شافعیہ نے کہا: اگر بغیر درخت لگی زمین کسی معین شخص پر وقف کرے تو اس میں درخت لگانا اس کے لئے ممنوع ہوگا، اور بغیر

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۲۸/۲۸–۲۹، الاسعاف ۲۲۸\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيروحاشية الدسوقى ١٩٦/٣-

درخت گلے ہوئے زمین جس لائق ہواس میں اس سے نفع اٹھائے گا،
الا یہ کہ وقف کرنے والا اس کی صراحت کردے، یا اس کے لئے ہرقتم
کے نفع اٹھانے کی شرط لگادے جیسا کہ ببکی نے اس کورانج قرار دیا
ہے، اور درخت لگانے کی طرح تعمیر بھی ہے لہذا اگر تعمیر سے خالی کوئی
زمین وقف کرے تو جب تک اس کے لئے اس نے ہرقتم کے نفع
اٹھانے کی شرط نہ لگائی ہو، اس کی تعمیر جائز نہیں ہوگی، اور اس کا ضابطہ
میہ کہ ہروہ چیز ممنوع ہوگی جو وقف کو کلی طور پر اس کے اس نام سے
بہ کہ ہروہ چیز ممنوع ہوگی جو وقت تھا، بخلاف اس کے جس کے
بدل دے جس پر وہ وقف کے وقت تھا، بخلاف اس کے جس کے
ساتھ نام باقی رہے، ہاں، اگر مشروط ناممکن ہو، تو اس کو بدلنا جائز
ہوگا(ا)۔

حنابلہ نے کہا: اگر ناظراس میں درخت لگائے، یا تعمیر کرے جو تنہا اس پر وقف کیا گیا ہو، تو درخت اور عمارت درخت لگانے والے یااس کی تعمیر کرنے والے کی ہوگی، اور وہ اس کی قابل احترام ملک ہوگی، تو کسی کواس سے اس کے اکھاڑنے کا مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ ان چیزوں کا اور ان کی اصل کا مالک ہے، اگر درخت لگانے والا یا تعمیر کرنے والا وقف میں شریک ہو، اس طور پر کہ وقف ایک جماعت پر ہو، اور ان میں سے کوئی ایک اس میں درخت لگائے، یا تعمیر کرے، تو درخت اور تعمیر غیر محترم ہوکراسی کی ہوگی، اسی طرح اگر درخت اور تعمیر کرنے والا میتمیر کرنے والا اس میں درخت لگائے، درخت لگانے والا یا تعمیر کرنے والا صرف ناظر ہو، یعنی وہ اس پر وقف نہ ہوگا ان کی درخت اور عمارت غیر محترم ہوکراسی کی ہوگی، یعنی اہل نہ ہو، تو اس کا درخت اور عمارت غیر محترم ہوکراسی کی ہوگی، یعنی اہل وقف کی رضا مندی کے بغیر اسے اس کو باقی رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یا تعمیر کرنے اور گواہ بنالے کہ اس کا درخت اور عمارت اس کی ہوگی، اور اگر اس پر گواہ نہ بنائے، تو یہ دونوں وقف کے لئے اس کی ہوگی، اور اگر اس پر گواہ نہ بنائے، تو یہ دونوں وقف کے لئے اس کی ہوگی، اور اگر اس پر گواہ نہ بنائے، تو یہ دونوں وقف کے لئے اس کی ہوگی، اور اگر اس پر گواہ نہ بنائے، تو یہ دونوں وقف کے لئے اس کی ہوگی، اور اگر اس پر گواہ نہ بنائے، تو یہ دونوں وقف کے لئے

ہوں گے اس لئے کہ ان پر وقف کا قبضہ ثابت ہے، اگر اس میں وقف کے لئے درخت لگائے، یا تعمیر کرے، یا وقف کے مال سے کرے، تو وہ وقف ہوگا، کسی اجنبی کے درخت لگائے اور تعمیر کرنے میں رانج یہ کہ اس کی نیت سے وہ وقف کے لئے ہوگا، اور یہ دونوں توجیہیں صاحب الفروع کی ہیں، شخ تقی الدین نے کہا: وقف کا قبضہ وقف سے متصل چیز پر ثابت ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے موجب کو دفع کرنے والی کوئی دلیل نہ آجائے، چیسے اس کی جا نکاری ہوجائے کہ درخت لگانے والے نے اجارہ، عاریت یا غصب کے حکم سے اس کو درخت لگانے والے نے اجارہ، عاریت یا غصب کے حکم سے اس کو لگایا ہے، کرایہ دار کا قبضہ منفعت پر ہوتا ہے، لہذا دلیل کے بغیر اس کو گایا ہے، کرایہ دار کا قبضہ منفعت پر ہوتا ہے، لہذا دلیل کے بغیر اس کو قبضہ اشتراک کے حکم سے اس میں جو کچھ ہے اس پر ثابت ہوتا ہے، الایہ کہ عمارت وغیرہ کے کسی کے ساتھ خاص ہونے پر بینہ موجود ہورا)۔

# موقوف عليهم كدرميان موقوف كوتقسيم كرنا:

۸۴ - فقہاء کا کہنا ہے کہ موقو ف علیہم پر وقف کی آمدنی کی تقسیم میں ان کے درمیان برابری کرنے ، یا کم وبیش دینے ، یا ایک کودوسرے پر مقدم کرنے میں واقف کی شرط پرعمل کیا جائے گا(۲)۔

یان اوقاف کے تعلق سے ہے جن کی کوئی آمدنی ہو، اور واقف نے اس میں تصرف کی کیفیت کی شرط لگائی ہو، اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں فقہاء کے اقوال کا بیان واقفین کی تیجے شرا کط (کے بیان) میں کممل ہو چکا ہے۔

لیکن اگر مثلاً موقوف رہائش کا گھریا زراعت کے لئے وقف کردہ

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الارادات ۲/۲۰۵\_

<sup>(</sup>۲) المهذب ار ۴۵۰، شرح منتهی الارادات ۲را ۵۰۱-۵۰۲ الاسعاف ۱۲۷، الشرح الکبیر ۸۸/۸–۸۹\_

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج مع حاشية الشبر الملسي ۵ر۳۸۷،۳۸۷\_

زمین ہو،اورگھریاز مین تمام موقوف علیہم کی گنجائش ندر کھتی ہو،تو جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ مستحقین کے درمیان وقف کی اشیاء کو تقییم کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ ان فقہاء کے نزدیک وقف کردہ عین میں موقوف علیہ کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس کاحق صرف موقوف کی منفعت میں ہوتا ہے،لہذا اگر موقوف علیہم کے درمیان تقییم جائز ہوگی، توصرف منافع میں جائز ہوگی۔

حنابلہ کے نزدیک مشہور تول ہے ہے کہ موتوف میں ملکیت موتوف علیہ کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فقہاء کے اقول کی تفصیل درج ذیل ہے:

حنفیہ نے کہا: اگر کوئی قاضی مشاع کے وقف کے جائز ہونے کا فیصلہ کر دے، اور اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے، اور دوسر مختلف فیہ تھم کی طرح وہ متفق علیہ بن جائے پھر اگر ان میں سے بعض تقسیم کا مطالبہ کریں، تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک اس کی تقسیم نہیں کی جائے گی، لیکن وہ مھایا ق (باری) مقرر کریں گے۔

ابن عابدین نے فاوی ابن الشلمی سے نقل کیا ہے کہ مھایاہ کے طریقہ سے نقسیم موقوف شی میں باری لگ جانا ہے، جیسا کہ اگر مثلاً موقوف ایک جماعت کے درمیان زمین ہو، اور وہ آپس میں اس پر راضی ہوجا ئیں کہ ان میں سے ہرایک موقوفہ زمین کا ایک معین پلاٹ لے لے گا، جس مین وہ اس سال اپنے لئے کھیتی کرے گا، پھر دوسر سال ان میں سے ہرایک اس کے علاوہ دوسرا قطعہ (پلاٹ) دوسر سال ان میں سے ہرایک اس کے علاوہ دوسرا قطعہ (پلاٹ) کے لئے کا تق ہوگا، بیدر حقیقت تقسیم نہیں ہے، اس لئے کہ حقیقی تقسیم کردینے کا حق ہوگا، بیدر حقیقت تقسیم نہیں ہے، اس لئے کہ حقیقی تقسیم بین میں سے بعض کے ساتھ اسے ہمیشہ کے لئے اختصاص حاصل ہوجائے۔

پھرابن عابدین نے فرمایا: باری کودائی کرنا جائز نہیں ہوگا،اس

لئے کہ زمانہ کے طویل ہونے کی صورت میں بید ملکیت کے دعوی کا سبب ہوگایاان میں سے ہرایک بیدعوی کرسکتا ہے کہ اس کے قبضہ میں جو کچھ ہے وہ معین طور سے اسی پر وقف ہے۔

ابن عابدین نے بیان کیا ہے کہ وقف کردہ عین کو مستحقین پر ملکیت کے طور پر تقسیم کرنا ناجائز ہے، اس لئے کہ ان کاحق عین میں نہیں ہے، راج مذہب یہی ہے (۱)۔

مہایاۃ کے طور پر وقف کی تقسیم کے جواز میں مالکیہ کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر میں ہے: جبس (یعنی وقف) کے بارے میں جان لو کہ اس کے عین کو تقسیم کرنا بالا تفاق نا جائز ہے، لیکن آمدنی حاصل کرنے کے لئے اس کو تقسیم کرنا اس طور پر کہ مثلاً یہ ایک مہینہ کا کرایہ لے، اور دوسرا بھی اسی طرح لے، توایک قول ہے: اسے تقسیم کیا جائے گا، اور انکار کرنے والے کومطالبہ کرنے والے کے لئے مجبور کیا جائے گا، اور اس کو ان کے درمیان کا فذکر دیا جائے گا، تا آئکہ تبدیلی کو واجب کرنے والی کی یازیادتی کی وجہ سے تقسیم میں تبدیلی واجب ہوجائے۔

ایک قول کسی بھی حال میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔المدونة میں امام مالک کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

ایک قول ہے: ان کی باہمی رضامندی ہے اسے آمدنی حاصل کرنے کے لئے تقسیم کر دیا جائے گا، ان میں سے کوئی تقسیم کا انکار کرے، تواسے اس پرمجبور نہیں کیا جائے گا، حطاب نے تیسر بے ول کو اظہر قرار دیا ہے۔

جبیبا کہ انہوں نے اظہر قرار دیا ہے مکساں ہے کہ آمدنی حاصل کرنے کے لئے تقسیم ہویانفع حاصل کرنے کے لئے ہوبایں طور کہ ہر

<sup>(</sup>۱) الدرالخمار وحاشية ابن عابدين عليه ١٣٧٧، ٣٦٩، فتح القدير٢١٢/٢، البحرالرائق ٢٢٣/٥٥

#### وقف ۸۴

ایک خود رہائش اختیار کرکے، یا خود کھیتی کرکے ایک مدت تک نفع اٹھائے،اگرچہ متیوں اقوال آمدنی حاصل کرنے کے لئے تقسیم کے بارے میں ہیں(۱)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ وقف کو ارباب وقف کے درمیان تقسیم کرنا مطلقاً ممنوع ہے، اس لئے کہ اس میں واقف کی شرط میں تبدیلی کردینا ہے، اور مھایا ق (باری) سے کوئی مانع نہیں ہوگا جس سے سب راضی ہول اس لئے کہ اس کے عدم لزوم کی وجہ سے اس میں کوئی ردوبدل نہیں ہے (۲)۔

حنابلہ کے یہال معروف یہ ہے کہ موقوف میں ملکیت صرف موقوف علیم پرعین موقوف علیم پرعین موقوف علیم پرعین موقوف کو تقلیم کرنے کی اجازت دی ہے، البتہ اگر وقف کسی ایک جہت پرہو، تواس کے جواز کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچے شرح منتهی الارادات میں ہے: موقوف کوتقسیم کرناضیح ہے،
اگر چہوہ ایک ہی جہت پروقف کیا گیا ہو، صاحب الفروع نے اس کو مختار کہا ہے، اپنے شخ تقی الدین کے حوالہ سے کہا: اصحاب نے صراحت کی ہے کہ وقف کوتقسیم کرناصرف اس وقت جائز ہے جب کہ وہ دو جہتوں پر ہو، ایک جہت پر وقف کے عین کی لازمی تقسیم بالا تفاق خہیں ہوگی اس لئے کہ دوسر ہاور تیسر ہطبقہ کاحق متعلق ہے، لیکن بلا اختلاف مھایا ق جائز ہوگی، پھر کہا: ظاہر سے ہے کہ ہمارے شخ نے اصحاب سے جو پچھ تھل کیا ہے وہ بھی ایک قول ہے یعنی اس کے علاوہ دوسرے منقول اقوال کی طرح انہوں نے کہا: اور اصحاب کے کلام کا ظاہر سے ہے کہ وقف ایک جہت پر ہویا دو جہتوں پر ہواس میں کوئی فرق ظاہر سے ہے کہ وقف ایک جہت پر ہویا دو جہتوں پر ہواس میں کوئی فرق

نہیں ہوگا، المنہ میں ہے: اس کالزوم اس وقت ہوگا جب وہ خود سے تقسیم کریں(۱)۔

یہ معلوم ہے کہ مھایاۃ کی تقسیم جس کے قائل جمہور فقہاء ہیں اس وقت ہوگی جب وہ سی معین قوم یا معین جماعت پر ہو۔

اگروقف بے ثارلوگوں پر ہوجیسے فقراء پر ہو،تو ناظراجتہاد کے ذریعیہ آمدنی میں سے دےگا۔

مالکیہ نے کہا: آمدنی اور رہائش میں ناظر اجتہاد کے ذریعہ اہل حاجت، بال بچوں والے فقراء کوفو قیت دے گا (۲)۔

موقوف کے معطل ہونے پرلازمی تصرفات:

اگر موقوف کے منافع معطل ہوجائیں، تو ان پر جن تصرفات کا جاری ہوناممکن ہے وہ ہیہ ہیں:

الف-اگرممکن ہوتوجس کواصلاح کی حاجت ہو،اس کی اصلاح کرنا۔

ب-اس کوفر وخت کردینا،اوراس کے ذرایعہ بدلہ میں دوسری چیز لے لینا۔

ج-واقف کی ملکیت میں اس کالوٹ آنا (۳)۔ ان تصرفات کے بارے میں فقہاء کی پچھ تفصیل ہے جس کا بیان درج ذیل ہے:

<sup>(</sup>۲) تخفة الحتاج ۴ مر۷۰ سرمغنی الحتاج ۲ مر۳۹س

<sup>(</sup>٢) ملاحظه كيا جائے: شرح منتهی الارادات ١/١٠٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٩٦/٣، فتح القدير٢/ ٢٣٥۔

<sup>(</sup>٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣٨٣، ٣٨٣، فتح القدير ٢٣٨٨، ٢٣٨، وخل القدير ٢٣٨٨، ٢٣٨، وخل القدير ٢٣٨٨، مغنى الحتاج ١٩٣، ١٩٣٠، كشاف القناع ١٩٨٣-١٩٩، شرح منتهى الارادات ١٨/١٥-١٩٦، المغنى ١٨/١٣-١٩٣٠، المغنى

اول:موقوف کی اصلاح کرنا:

۸۵ – موتوف کی اصلاح کا مقصد وقف کی اصل غرض کو پورا کرنے کے لئے اس کے عین کوانتفاع کے لائق باقی رکھنا ہے۔

موقوف کی اصلاح دوامور میں سے کسی ایک امرسے ہوگی: اول: حفاظت ونگرانی اور ایسے عمل کے ذریعہ اس کی دکھ بھال رکھنا جس سے دائی طور پر اس سے انتفاع ہو سکے ،حتی کہ اگر چہ اس وقت وہ انتفاع کے لائق ہو، اور اس میں کوئی خلل نہ ہو۔

الدرالمخار ك قول' مستحقين يرصرف كرنے سے بہلے وقف كى آمدنی سے اس کی اصلاح شروع کی جائے گی''ابن عابدین نے حاشید کھا ہے: عمارت (اصلاح) اس کا نام ہے جس سے جگہ کی اصلاح کی جائے ،اس طور پر کہاسے موقوف علیہ پرصرف کیا جائے ، تا كەدەجس صفت يرب، اگرزيادتى كىشرطنېيں لگائى بتوزيادتى کے بغیراس پر باقی رہے، اگر وقف ایبا درخت ہوجس کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ناظر کو اختیار ہوگا کہ اس کی آمدنی سے فصیل (وہ کھیتی جوابھی تیار نہ ہوئی ہو ) خریدے،اوراس کولگا دے،اس لئے ۔ که درخت امتداد زمانه سے خراب ہو جائے گا،....اسی طرح اگر ز مین بنجر ہو، اس میں کچھ نہ اگتا ہو، تو اسے اختیار ہوگا کہ اس کی اصلاح کرے،اوراسی میں اس مرصد (لینی دین) کا دینا ہے، جو موقوف یر ہو،اس کئے کہ مرصد وقف کی تعمیر کی ضرورت ہے اس پر ہو جانے والا دین ہے،لہذااگر وقف میں کوئی مال موجود ہو،اگر چیہ ہر سال میں تھوڑا سا ہو، یہاں تک کہ وقف کا عین حچٹرالیا جائے ، اور اسے اجرت مثل پر کرایہ یودئے جانے کے لائق ہوجائے تو ناظریریہ لازم ہوگا، اور وقف کی آمدنی سے تعمیر اس وقت ہوگی، جب ویرانی کسی عمل سے نہ ہو(ا)۔

مسجد کی آبادی کے لئے وقف کی ہوئی چیز کی آمدنی جن چیزوں میں میں صرف کی جائے گی (جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں)ان میں یہ ہیں سیڑھی، سایہ حاصل کرنے کے لئے بوری اور ٹاٹ اور جھاڑ ولگانے کے لئے جھاڑ و،اور مٹی منتقل کرنے کے لئے چھاوڑ ہے،اور سائبان جو بارش وغیرہ سے دروازے کی لکڑی کے خراب ہونے سے مانع ہو، بشرطیکہ وہ گزرنے والوں کو ضرر نہ پہنچائے (۱)۔

دوم: موقوفہ عمارتوں میں سے جومنہدم ہوگئ ہوں، یا جن میں دراڑ پڑگئ ہو،ان کی اصلاح تعمیر،مرمت اور پلاسٹر کے ذریعہ کممل کی جائے گی۔

خرشی کہتے ہیں: وقف کے عین کو باقی رکھنے اور اس کی منفعت کے دوام کے لئے اس کی مرمت اور اصلاح سے ابتدا کی جائے گ۔
شربینی کہتے ہیں: مسجد کی آبادی پر وقف کردہ چیز کی آمدنی تعمیر کرنے مضبوط پلاسٹر والے، سٹر ھی اور بوری اور ٹاٹ میں صرف کی جائے گی....الخ (۲)۔

الف-اصلاح کودوسر ہے مصارف پر مقدم رکھنا:

۸۲ - حنفیہ مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ وقف کی اصلاح کرنا
دوسرے تمام مصارف پر مقدم ہوگا، خواہ واقف نے اس کی شرطلگائی
ہویانہ لگائی ہو، اس لئے کہ واقف کا مقصد دائی طور پر آمدنی کوصرف
کرنا ہے، اور اصلاح کے بغیر وہ دائی طور پر باتی نہیں رہے گا، لہذا
اصلاح کی شرط اقتضاءً ثابت ہوجائے گی۔

بلکہ مالکیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر وقف کرنے والا وقف کی آمدنی سے اس کی اصلاح سے شروعات نہ کرنے کی شرط لگائے، یااس کوجس خرچ کی حاجت ہے،اس میں خرچ سے شروعات

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ر ۹۳\_

<sup>(</sup>۲) الخرش ۷ ر ۹۳ – ۹۴، حاشية الدسوقی ۴۸ ر ۹۰ مغنی الحمتاج ۳۸ سوس۔

نہ کرنے کی شرط لگائے ، تواس کی شرط کی پیروی نہیں کی جائے گی ، اس کے کے دہ سرے سے وقف کو باطل کرنے کا سبب ہوگا ، بلکہ اس کی آمدنی سے اس کی مرمت کرنے اور اس پرخرج کرنے سے ابتدا کی جائے گی ، تا کہ اس کا عین باقی رہے (۱)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ واقف کی شرط کی پیروی کی حائے گی ،لہذا اگر وقف مثلا جا ئداد، اوراس جیسی چیز جیسے، تھیارسامان اور کتابیں-ہوں، توشرط کے بغیرکسی پراس کی اصلاح واجب نہ ہوگی ، اگرواقف نے اس کی تعمیر کی شرط لگائی ہو تواس پر مطلقاً عمل کیا جائے گا ،خواہ اس نے اصلاح سے شروعات کی شرط لگائی ہو، پااس کومؤ خرکرنے کی ،اس نے جو بھی شرط لگائی ہواسی یرعمل کیا جائے گا، چنانچہ اگر اس نے اصلاح يرجهت كومقدم كيا ہوتواس يرمل كيا جائے گا،كين حارثي نے کہا: بشرطیکہ وقف کومعطل کر دینے کا سبب نہ ہو،ا گراس کا سبب ہوتو اصل وقف کی حفاظت کے لئے اصلاح کومقدم کیا جائے گا ،اور اگر واقف نے مطلق رکھا ہو،تحدید نہ کی ہو،تو اصلاح کواصحاب وظا ئف یر مقدم رکھا جائے گا ، انتقے میں ہے: بشرطیکہ اس کے مصالح کو معطل كرنے كاسب نەہو، چنانچ ممكن حدتك دونوں كوجع كيا جائے گا(٢) \_ حفیہ نے ضروری اور غیر ضروری اصلاح میں فرق کیا ہے، چنانچہ اگر اصلاح ضروری ہو، اور اس کی حاجت ہو، جیسے حیبت اٹھانا، یا د بوار کی تعمیر کرنا، تواہے مصارف کے تمام جہت پر مقدم کیا جائے گا، اس کئے کہ امام اور مؤذن کو جو کچھ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسجد کو ویران کرنا، دیکھ بھال کرنانہیں ہے،اگراصلاح سے کچھ پچے رہے،تو اسے اس کو دیا جائے گا جواس کے قریب ہوا دراس کوالگ رکھنے میں

کھلا ہوا ضرر ہو،اور اگر اصلاح غیر ضروری ہو، اس طرح کہ اگر اصلاح کو اگلے سال کی آمدنی تک موخر کردیا جائے تو اس کو چھوڑ دینا عین کے برباد ہو جانے کا سبب نہ ہوگا تو الا ہم فالا ہم کوفو قیت دی جائے گی(ا)۔

البحرین الخانیہ کے حوالہ سے ہے: اگر متولی کے قبضہ میں زمین کی آمدنی اکٹھا ہوجائے، اور اس کے سامنے نیکی کی جہتوں میں سے کوئی جہت ظاہر ہوجائے، جیسے مسلمانوں کے قیدیوں کو چھڑانا، یا پیچھے رہ جانے والے غازی کی مدد کرنا، اور وقف کو اصلاح وتعمیر کی حاجت ہو، متولی کو اندیشہ ہو کہ اگر آمدنی کو اصلاح میں صرف کرے گا، تو یہ نیکی حومت کو دوسری آمدنی تک موخر کرنے میں کوئی الیا واضح ضرر نہ ہو، جس سے وقف کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہو، تو آمدنی اس نیکی میں صرف کی جائے گی، اور مرمت کو دوسری آمدنی میں صرف کی حائے گی، اور مرمت کو دوسری آمدنی تک موخر کردیا جائے گا۔

اگر مرمت کو موخر کرنے میں واضح ضرر ہو، تو آمدنی مرمت میں صرف کی جائے ، تو اسے اس نیکی پرصرف کیا جائے گا، ابن نجیم نے کہا: اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس صورت میں مستحقین پرصرف کرنا، اور اصلاح کو دوسری آمدنی تک مؤخر کرنا جائز ہوگا جب کہ کسی واضح ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔

پھراہن تجیم نے فرمایا: اگر متولی مستحقین پر صرف کردے، اور وہاں کوئی ایسی اصلاح ہوجس کومؤ خرکر ناجائز نہ ہو، تو وہ ضامن ہوگا، اس لئے کہ وقف کوجس اصلاح وخرج کی حاجت ہو، وہ فقراء کے حق سے مستثنی ہوتا ہے، لہذا اگر ان کو یہ چیز دے دے گا تو ضامن ہوگا(۲)۔

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحافية ابن عابدين ٣٤٦٣، ٣٤٤، البحر الرائق ١٢٢٥، البحر الرائق ١٢٥٥، المحتاج الشرح الكبير وحافية الدسوقي ١٩٠٠، مغنى المحتاج ١٣٩٣، نهاية المحتاج ١٩٣٨، المحتاج ١٩٣٨،

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۴ ر۲۹۲، شرح امنتی ۲ر۷۰۵ ـ

<sup>(</sup>۱) الدرالخاروحاشيه ابن عابدين ۱۳۷۳–۲۹۹س

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق۵۸۲۸\_

اسی طرح حفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر واقف اصلاح کو مقدم کرنے، پھر باقی ماندہ کو فقراء اور مستحقین پر صرف کرنے کی شرط لگائے، تو ناظر پر ہر سال اصلاح کے بقدر کا روک لینا لازم ہوگا، اگرچہ فی الوقت اس کواس کی ضرورت نہ ہو، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی نئی بات پیش آ جائے، اور آ مدنی نہ ہو، برخلاف اس صورت کے جب واقف اس کی شرط ندلگائے لہذا ہر سال اصلاح کو مقدم رکھنے کی شرط لگانے اور اس سے سکوت اختیار کرنے کے درمیان فرق کیا جائے گا، چنانچ سکوت کے وقت اصلاح کواس کی ضرورت کے وقت مقدم رکھا جائے گا، گراس کی ضرورت نہ ہوتو اس کی ضرورت کے وقت اصلاح کو مقدم رکھا جائے گا، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتو اس کی ضرورت کے وقت اصلاح کو بھی مقدم رکھا جائے گا، اگر اس کی ضورت میں ضرورت کے وقت اصلاح کو بھی کررکھا جائے گا، اور ضرورت نہ ہونے کی صورت میں اس کے لئے مقدم رکھا جائے گا، اور ضرورت نہ ہونے کی صورت میں اس کے لئے بھیا کررکھا جائے گا، اور ضرورت نہ ہونے کی صورت میں اس کے لئے کہ واقف نے اس سے پچ جانے والی آ مدنی کو فقراء کے لئے کیا ہے (۱)۔

اسی طرح حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ وقف کی عمارت کا منہدم شدہ ملبہ اور اس کے سامان کو حاکم اصلاح میں صرف کرے گا، اگر اصلاح کے لئے تیاری فی الحال ثابت ہو، تو اسے اس میں لگا دے گا، ورنہ اس کو محفوط رکھے گا، یہاں تک کہ وہ تیار ہوجائے، اور حاجت ثابت ہو حائے۔

اس کے قریب قریب ہی شافعیہ نے بیان کیا ہے، چنانچہ مغنی الحتاج میں ہے: مسجد کی زائد آمدنی میں سے اس کے ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگا کرتھیر کی ضرورت کے مطابق سر ماید کو بچا کرر کھے گا اور باتی سے جائداد خریدے گا، اور اس کو وقف کر دے گا، اس لئے کہ بید چیز اس کی زیادہ خفاظت کرنے والی ہے، جائداد اس مال سے نہیں خریدے گا جس کو مسجد کی اصلاح ومرمت کے لئے وقف کیا گیا ہے، خریدے گا جس کو مسجد کی اصلاح ومرمت کے لئے وقف کیا گیا ہے،

اس کئے کہ واقف نے اس کو اصلاح ومرمت کے لئے ہی وقف کیا ہے(۱)۔

ب-وہ جہت جس میں سے موقوف اوراس کی اصلاح پر خرچ کیا جائے گا:

کہ -اس جہت کے بارے میں جس میں سے موقوف اوراس کی اصلاح پرخرچ کیا جائے گا، فقہاء کے درمیان اختلاف ہے حفیہ ومالکیہ کا مذہب ہے کہ وہ جہت جس میں سے موقوف اور اس کی اصلاح، نیز اس کی کمز ورہوجانے والی عمارت کی اصلاح اور دوسرے متمام ضروری اخراجات پر وقف کی آمدنی سے خرچ کیا جائے گا،خواہ واقف نے اس کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، اس لئے کہ وقف اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ جاریہ ہے، اور وہ اس طریقہ کے بغیر جاری نہیں رہ سکے گار ۲)۔

ما لکیہ نے کہا:اگر واقف اس کےعلاوہ کوئی شرط لگائے ، تو اس کی شرط باطل ہوگی (۳)۔

حنفیہ نے کہا: اگراپنا گھراپی اولا دکی رہائش پروقف کرے توجس کورہائش کاحق ہے، اس پراپنے مال سے اصلاح واجب ہوگی اگرچہ وہ متعدد ہوں، آمدنی سے نہیں، اس لئے کہ عنم (فائدہ) کی وجہ سے غرم (تاوان وخرچ) ہوتا ہے، نیز اس لئے کہ منفعت اس کو حاصل ہے تو خرچ بھی اس پر ہوگا، لہذا اگروہ اصلاح سے گریز کرے، یا اپنے فقر کی وجہ سے اس پر قادر نہ ہو، تو قاضی اسے اس کو یا دوسرے کو کرا میہ

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وحاشيه ابن عابدين ۳۸۲۳، الهداييه مع الفتح ۲۲۲۲، نهاية المحتاج ۵۷ مه ۹۳ مغنی المحتاج ۲۱ مه ۳۹۳\_۳۹۳\_

<sup>(</sup>۲) البدائع ۲۸۱۷، الدر الخمار وحاشيه ابن عابدين ۳۸۰،۳، حاشية الدسوقي ۱۹۰۶-

<sup>(</sup>۳) الخرشي ١/ ٩٣\_

پر دے دے گا، اور وقف کی اصلاح کی طرح اس کی اصلاح کرایہ سے کرے گا، انکار کرنے والے کواصلاح پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہی مالکیہ کا مذہب ہے (۱)۔

مالکید نے کہا: جنگ کے لئے وقف کردہ گھوڑے پر بیت المال سے خرچ کیا جائے گا،اس کا نفقہ نہ واقف پر لازم ہوگا، نہ موقو ف علیہ پر،اگر بیت المال نہ ہوتو اسے ﷺ دیا جائے گا، اور اس کے ثمن کے عوض ہتھیا روغیرہ الیمی چیز لی جائے گی جس میں نفقہ کی حاجت نہیں ہوتی ہے(۲)۔

شافعیہ و حنابلہ کا مذہب ہے کہ واقف کی شرط کی پیروی کی جائے گی۔

چنانچے شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ موقوف کا نفقہ اس کو تیار کرنے اور اصلاح کرنے کا خرچ وہاں سے ہوگا جہاں سے ہونے کی شرط لگائی گئی ہو، خواہ واقف نے اس کی شرط اپنے مال سے لگائی ہو، یا وقف کے مافع جیسے غلام کی کمائی اور زمین کی پیداوار سے ہوگا، اگر اس کے منافع جیسے غلام کی کمائی اور زمین کی پیداوار سے ہوگا، اگر اس کے منافع معطل ہو جا کیں ، تو نفقہ اور تیار کرنے کے مصارف بیت المال سے ہوں گے، اصلاح کا خرچ نہیں، جیسے کہ کوئی شخص ایسے شخص کو آزاد کر ہے جس کی کوئی کمائی نہ ہو، اس وقت مطلق ملک کی طرح اصلاح کسی پرواجب نہ ہوگی، جانور کی ہوں ہے۔ اس کی حرمت کے سبب اس کا حکم اس کے برخلاف ہوں)۔

اسی کے مثل حنابلہ نے کہا ہے، چنانچہ کشاف القناع میں ہے: موقوف پرخرج کرنے کے بارے میں اس صورت میں واقف کی شرط

(٣) حافية الشير الملسى على نهاية المختاج ١٥٥ / ٣٩٧ التي المطالب ٣٧٣/٢-

پرمل کیاجائے گا، جب کہ وہ جانور ہو، یا جانور کے علاوہ ہو، اور ویران ہوگیا ہو، بایں طور کہ وہ جانور ہوت سے اس پرخرچ کیا جائے گا، گر واقف اس کی آمدنی یا اس کے علاوہ یا اس کی اصلاح کی جائے گی، اگر واقف اس کی آمدنی یا اس کے علاوہ سے اس پرخرچ کرنے کو متعین کر دے، تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر اس کو متعین نہ کرے اور موقوف نہ کی روح ہو، جیسے غلام اور گھوڑا، تو اس کا نفقہ معین موقوف علیہ پر ہوگا، اگر اس کی آمدنی نہ ہو، تو اس کا فققہ معین موقوف علیہ پر ہوگا، اگر اس کی عاجزی کی وجہ سے اس پرخرچ کرنا ناممکن ہو، تو اس تے گا، اور اس کا خمن کسی دوسرے میں کرنا ناممکن ہو، تو اس کو کرا ہے پر دیامکن ہو، تو اس کی میں لگا دیا جائے گا، اور اس کو کر ا ہے پر دیامکن ہو، تو اس کے نفقہ کے بقدر اس کو کر ا ہے پر دے دیا جائے گا، اسی طرح آگر اللہ کی راہ میں کئے ہوئے کسی سرائے کو مرمت کی حاجت ہو، تو اس کے بقدر اس کو کر ا ہے پر دے دیا جائے گا، اسی طرح آگر اللہ کی اسے کر ایہ پر دے دیا جائے گا۔

اگر وقف غیر معین جیسے مساکین پر ہو، تو اس کا نفقہ بیت المال سے ہوگا۔

اگروقف زمین اوراس جیسی چیز جیسے ہتھیار اور سامان ہوتو اس کی اصلاح واقف کی شرط کے بغیر کسی پرواجب نہیں ہوگی(۱)۔

ج-وقف کی عمارت پرتعدی کا حکم:

۸۸ - فقہاء کی رائے ہے کہ اگر کوئی شخص گرانے یا اس کے علاوہ کسی عمل کے ذریعہ وقف پر تعدی کرے گاتو وہ ضامن ہوگا، چنانچہ ابن عابدین نے البحر سے نقل کیا ہے کہ وقف کی آمدنی سے اصلاح کا ہونا اس صورت میں ہے جب کہ ضائع ہونا کسی کے عمل سے نہ ہو، اسی لئے الولوالجیہ میں ہے: اگر کوئی شخص وقف کا گھر کرایہ پر دے، اور کرایہ داراس کے برآمدہ کوجانوروں کے باندھنے کی جگہ بنادے، اور

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۲۱/۱، الدر الختار وحاشية ابن عابدين ۳۸۰/۳، حاشية الدسوقي ۱۹۸۴-

<sup>(</sup>۲) جواہرالکلیل ۲ر۲۰۹، اسهل المدارک ۱۳ر۲۰۹، الخرشی ۷ر۹۴۔

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۱۲۸ ۲۲۵ ۲۲۲ ۱

اس کوضائع کرے، توضامن ہوگا،اس لئے کہ بیا جازت کے بغیر عمل ہے(۱)۔

## وقف کے مفاد کے لئے قرض لینا:

تعدی میں داخل ہے(۳)۔

۸۹ – اگر موقوف کو تعمیر واصلاح کی حاجت ہو، یا اسے نفقہ کی حاجت ہو، اور آمدنی سے اتنا حاصل نہ ہو جو تعمیر اور اصلاح کی حاجت پوری کرنے کئے کافی ہو، تو کیا اس سبب سے وقف کے ناظر کے لئے وقف پر قرض لینا جائز ہوگا؟ اور کیا اس کے متعلق اسے اجازت کی حاجت ہوگی بانہیں؟

اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

مالکیہ حنابلہ اور ایک قول میں حفیہ کا مذہب ہے کہ ناظر کے لئے
حاکم کی اجازت کے بغیر وقف کے مفاد کے لئے قرض لینا جائز ہوگا
جیسے نقد یا ادھار وقف کے لئے خریداری کرنا جیسے اس کے تمام
تصرفات کا حکم ہے، اس لئے کہ ناظرامانت دار اور مطلق التصرف
ہے، لہذا اجازت اور بھروسہ مندی دونوں موجود ہیں جیسا کہ حنابلہ

ما لکیہ نے کہا: اگروہ دکی بھال کی ذمہ داری لیتے وقت اس بات کا التزام کرے کہا گروقف کو ضرورت ہوگی تو وہ اس پر اپنے مال سے صرف کرے گا، تو بیاس پر لازم نہیں ہوگا، اور جو کچھ صرف کرے گا اس کووا پس لینے کاحق ہوگا(ا)۔

شافعیہ کے نزدیک: واقف کی شرط، یا امام کی اجازت کے بغیر نظر کے لئے قرض لینا جائز نہیں ہوگا، اور بیجائز ہے کہ امام ناظر کو بیت المال سے قرض دے، یا قرض لینے یا واپس لینے کی شرط کے ساتھ اصلاح پراپنے مال سے خرچ کرنے کی اجازت دے، اگر حاکم کی اجازت اور واقف کی شرط کے بغیر ناظر قرض لے گا، تو جائز نہیں ہوگا، اور اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے اسے واپس نہیں لے گا، اس لئے کہ اس نے تعدی کی ہے (۲)۔

معتمد قول میں حنفیہ کا مذہب ہے کہ وقف کے نام پر قرض لینا جائز نہیں ہوگا، الا بیر کہ وقف کی مصلحت کے لئے اس کی ضرورت ہو، جیسے اصلاح، نیج کی خریداری تو دوشر طوں کے ساتھ جائز ہوگا:

اول: قاضی کی اجازت-اگروہ اس سے دور ہوتوخود سے قرض لےگا۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۷۲۳سـ

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيروحاشيه الدسوقى عليه ۹۲٫۴ ـ

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۲راوسه

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي ۴/۸۹، مواهب الجليل ۲۹، كشاف القناع ۴/۲۲، مواهب الجليل ۲۹، كشاف القناع ۴/۲۲، مواهب ما در ۲۹، كشاف القناع ۴/۲۲، مواهب

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ١٦٥٥ منهاية المحتاج مع حاشية الشبر الملسي ١٨٥٥ س

دوم: سامانِ وقف کواجارہ پردینااوراس کی اجرت سے صرف کرنا آسان نہ ہو۔

ابن عابدین نے ذکر کیا ہے: وقف کے نام پر قرض لیناا گرواقف کے تام پر قرض لیناا گرواقف کے تم سے نہ ہو، تو جائز نہ ہوگاس لئے کہ دین ابتداء صرف ذمہ میں ثابت ہوتا ہے، اور وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا، اور فقراء کا ذمہ اگر چہ ہوتا ہے، لین ان کی کثرت کے سبب ان سے مطالبہ کرنے کا تصور نہیں ہے، لہذا وہ صرف متولی پر ثابت ہوگا، اور جومتولی پر واجب ہواسے فقراء کی آمدنی سے اداکرنے کا اختیار اس کونہیں ہے، یہی مواسے فقراء کی آمدنی سے اداکرنے کا اختیار اس کونہیں ہے، یہی جو اسے فقراء کی آمدنی سے اداکرنے کا اختیار اس کونہیں ہے، یہی عیاس کا تقاضا ہے، لیکن ضرورت کے وقت قیاس کور کر کر یا گیا ہے، جیسا کہ ابواللیث نے ذکر کیا ہے، اور یہی مختار ہے کہ اگر قرض لینے سے کوئی چارہ کارنہ ہوتو اگر قاضی متولی سے دور نہ ہوتو قاضی کے حکم سے جائز ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کے مصالح میں قاضی کی ولایت سے جائز ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کے مصالح میں قاضی کی ولایت سے جائز ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کے مصالح میں قاضی کی ولایت سے مام ہوتی ہے۔

لیکن جس سے کوئی چارہ کار ہوجیسے مستحقین پرصرف کرنا تو اس کے لئے قرض لینا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ القنیہ میں ہے، سوائے اس کے جوامام، خطیب، اور مؤذن کودیا جا تا ہے، اس لئے کہ جیسا کہ ظاہر ہے یہ سجد کی مصالح کی ضرورت میں سے ہے، اسی طرح اگر قرض لینا چٹائی اور تیل کے لئے ہواس لئے کہ رانح قول کے مطابق یہ متجد کے مصالح میں سے ہے۔

اگرقاضی کی اجازت ضروری ہو،اور متولی دعوی کرے کہ اس نے اجازت کی ہے، تو ظاہر ہیہ ہے کہ اس کی بات کو بینہ کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا،اگرچہ متولی ایسا ہوجس کا قول قبول کیا جاتا ہو،اس لئے کہ وہ آمدنی سے وصول کرنا چاہے گا،اور اس کا قول صرف اس چیز کے بارے میں قبول کیا جائے گا جو اس کے قبضہ میں ہے، اس لئے اگر واقعہ یہ ہوکہ اس نے اجازت نہ کی ہو، تو اس کے لئے آمدنی میں سے واقعہ یہ ہوکہ اس نے اجازت نہ کی ہو، تو اس کے لئے آمدنی میں سے

لینا حرام ہوگا،اس کئے کہ جب تک اجازت نہ پائی جائے،اسے تبرع سمجھاجائے گا(ا)۔

ابن عابدین نے کہا: جب وقف کی کوئی آمدنی ہو، اور متولی وقف کی اسلاح کے لئے خود اپنے مال سے خرچ کرے تو اسے اختیار ہوگا کہ وقف کی آمدنی میں سے اسے وصول کرے، کیکن فناوی الحانوتی میں ہے کہ دیانیڈ اس کو واپس لینے کاحق ہوگا، کیکن اگر اس کا دعوی کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا، الابیہ کہ وہ گواہ بنا لے کہ اس نے واپس لینے کے لئے خرچ کیا ہے، ابن عابدین نے کہا: کیکن اس میں واپس لینے کے لئے خرچ کیا ہے، ابن عابدین نے کہا: کیکن اس میں بیقیدلگانا واجب ہوگا کہ وقف کی کوئی آمدنی ہو، اگر اس کی کوئی آمدنی نہو، آگر اس کی کوئی آمدنی نہو، آگر اس کی کوئی آمدنی نہو، تو قاضی کی اجازت ضروری ہوگی (۱)۔

## دوم: موقوف كوفروخت كرنا، اوراس كوبدلنا:

• 9 - اگر موقوف معطل ہوجائے ، اوراس حال میں ہوجائیکہ اس سے انتفاع نہ ہوسکے ، تو حفیہ ، مالکیہ ، حنا بلہ اور ایک رائے میں شافعیہ نے اس کوفر وخت کرنے اور اس کے شن کواس کے مثل میں کر دینے کی اجازت دی ہے۔

اگر موقوف معطل نہ ہوا ہو، تب بھی حنفیہ نے بچے اور استبدال کی اجازت دی ہے، کیکن خاص شرا لط کے ساتھ۔

اسی طرح مالکیہ نے غیر منقول جائداداور منقول کے درمیان فرق کیا ہے، یہ فی الجملہ ہے، اور ہر مذہب کی کچھ تفصیل ہے، جس کی وضاحت درج ذیل ہے:

# حنفیه کے نز دیک موقوف کا استبدال: حنفیہ کے نز دیک استبدال کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) الدرالمختاروحاشيها بن عابدين ۱۹/۳-
  - (۲) حاشیه ابن عابدین ۳ر۲۰،۸-

#### ههای صورت: \*های صورت:

91 - واقف وقف کرتے وقت اپنے یا دوسرے کے لئے وقف کی زمین کوکسی دوسری زمین سے استبدال کی شرط لگا دے، اور اس صورت کے دوصینے ہیں:

پہلاصیغہ: وہ کہے: میری بیز مین اللہ تعالی کے لئے ہمیشہ کے لئے اس شرط پرصدقہ موقو فہ ہے کہ میں اسے ﷺ دوں گا، اوراس کے ثمن سے دوسری زمین خریدوں گا، توبی پہلی زمین کی شرائط کے ساتھ وقف ہوگی(۱)۔

اس صورت کے حکم کے بارے میں فقہاء حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے جودرج ذیل ہے:

امام ابو یوسف، ہلال اور خصاف کے نز دیک استحساناً وقف اور شرط دونوں جائز ہیں (۲)۔

یہی قول میں ہے، اس لئے کہ سے
الیی شرط ہے جو وقف کے حکم کو باطل نہیں کررہی ہے، کیوں کہ وقف
ان چیزوں میں سے ہے جس میں ایک زمین کا دوسری زمین سے
بدلنے کا اختال ہوتا ہے، اور دوسری زمین پہلی کے قائم مقام ہوگ،
کیوں کہ اگر وقف کی زمین کوکوئی غاصب غصب کرے، اور اس پر
پانی جاری کردے، یہاں تک کہ وہ سمندر بن جائے زراعت کے
لائق نہ رہے، تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس کی قیمت سے
دوسری زمین خرید دےگا، اور دوسری زمین پہلی کے شرائط کے مطابق
وقف ہوجائے گی، اس طرح اگر وقف کی زمین کی پیداوار (آمدنی)
کے لائق نہ رہے، پاس کی آمدنی اس کے مصارف سے زیادہ نہ ہو، تو

وقف کی بھلائی اس کو دوسری زمین سے بدلنے میں ہوگی، تو واقف کا ولایت استبدال کی شرط لگانا صحیح ہوگا، اگر چید فی الحال ضرورت اس کی متقاضی نہ ہو(۱)۔

امام محمد اور یوسف بن خالد سمتی نے کہا: وقف صحیح ہوگا ، اور شرط باطل ہوگی ، قیاس کا تقاضا یہی ہے (۲)۔

اورسرخسی نے امام محمد کی رائے کو کہ استبدال کی شرط کا فاسد ہونا وقف کے سیحے ہونے پراٹر انداز نہیں ہوگا، رائج قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا: امام محمد کے نزد یک اور یہی اہل بھرہ کا بھی قول ہے وقف جائز ہوگا، اور شرط باطل ہوگی، اس لئے کہ بیشر طاپنے زائل ہونے کی وجہ سے ممانعت کے بارے میں مؤخر نہیں ہے، اور وقف اس سے پورا ہو جائے گا، اور اس سے اصل وقف میں تابید کا معنی ختم نہیں ہوگا، لہذا وقف اپ شرط فاسد کے طور پر باقی رہے گا، لہذا شرط فی نفسہ باطل ہوگی، جیسے اگر مبحد میں استبدال کی شرط لگادے، یا بیشرط لگادے کہ اس میں فلاں قوم نماز پر سے گی دوسری قوم نماز نہیں پڑھے گی، تو شرط باطل ہوگی، اور مسجد باناضیح ہوگا، تو بی بھی اس کے مثل ہوگا، اور سری قوم نماز نہیں پڑھے گی، تو شرط باطل ہوگی، اور مسجد باناضیح ہوگا، تو بی بھی اس کے مثل ہوگا (۳)۔

بعض فقہاء حفیہ نے کہا: وقف اور شرط دونوں فاسد ہیں (۴)۔
کمال بن الہام نے انصاری سے قال کیا ہے کہ شرط صحیح ہے، کیکن
حاکم کی اجازت کے بغیراس کوفر وخت نہیں کرے گا، حاکم کو چاہئے کہ
اگر معاملہ اس کے پاس لا یا جائے، اور وقف میں کوئی منفعت نہ ہواور

<sup>(</sup>۲) الاسعاف راس، البحر الرائق ۲۳۹، الهداميه مع فتح القدير ۲۲۷، ۲۲۸، ۱۲۲۸

<sup>(</sup>۳) المبسوط ۱۲/۱۴ - ۳۲\_

<sup>(</sup>۴) الاسعاف را ۱۳، فناوی الخانیه ۲۰۹۳ سه

<sup>(</sup>۱) الدرالختاروحاشيه بن عابدين ۳۸۸،۳۸۷ الاسعاف را ۳\_

<sup>(</sup>٢) الاسعاف را٣، فتح القديم ٢٢٧ ـ

وہ اہل وقف کے لئے اس کو زیادہ مناسب سمجھے تو فروخت کرنے کی ا اجازت دے دے(۱)۔

اگرواقف یہ شرط لگائے کہ وہ اسے یہ گا، اور اس کے ثمن سے دوسری زمین خرید کے ، اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہے، تو یہ استحساناً سیح ہو، اور دوسری زمین کیبلی کے شرا لط کے مطابق وقف ہوگی ، اس کو وقف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی ، اس لئے کہ وہ زمین وقف کے لئے متعین ہوگئ ہے، لہذا تھم میں اس کا ثمن اس کے قائم مقام ہوگا ، اور اس کی قیمت سے محض زمین خرید لینے سے وقف کی تجدید کئے بغیر وہ کہلی کے شرا لط کے مطابق وقف ہوجائے گی۔

قیاس یہ ہے کہ وقف باطل ہو، اس لئے کہ پہلی کی جگہ دوسری زمین کوقائم کرنے کا ذکراس نے نہیں کیا ہے(۲)۔

دوسراصیغہ: اگرمتولی کے لئے استبدال کی شرط لگائے اپنے لئے اس کی شرط نہ لگائے، تواسے اختیار ہوگا کہ خود سے استبدال کرے، اس لئے کہ دوسرے کواس کی ولایت کا اختیار دینا خود اس کے مالک ہونے کی فرع ہے (۳)۔

اگراپنے ساتھ دوسرے آدمی کے لئے استبدال کی شرط لگائے، تو واقف تنہا استبدال کا مالک ہوگا، وہ فلاں تنہا استبدال کا مالک نہیں ہوگا (م)۔

ابن عابدین نے کہا: اگراپنے لئے یا دوسرے کے لئے، یا اپنے لئے اور دوسرے دونوں کے لئے استبدال کی شرط لگائے، توضیح قول کے مطابق، اور ایک قول ہے کہ بالا تفاق استبدال جائز ہوگا۔
اگرانی زمین وقف کرے اور شرط لگائے کہ وہ کسی زمین سے اس

کا استبدال کرے گا، تواہے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس کا استبدال کسی گھرسے کرے، اور اگر شرط لگائے کہ بدل گھر ہوگا، تواس کا استبدال کسی زمین سے کرنا جائز نہ ہوگا، اور اگر کسی گاؤں کی زمین کی شرط لگائے، تو دوسرے گاؤں کے زمین سے استبدال نہیں کرے گا، اس لئے کہ خرچ اور آمدنی کے اعتبار سے گاؤں کی زمین مختلف ہوتی ہیں، لہذا شرط لازم ہوگی۔

اگر بدل میں کسی زمین یا گھر کی قید نہ ہوتو اس کے لئے جائز ہوگا کہ اراضی کی جنس میں سے جس زمین ، گھر، یا شہرسے چاہے استبدال کرےاس لئے کہ معاملہ مطلق ہے(۱)۔

اگر استبدال کی شرط لگائے، تو اسے اختیار نہیں ہوگا کہ دوسری زمین کا استبدال کسی تیسری زمین سے کرے، اس لئے کہ شرط صرف پہلی کے بارے میں موجود ہے، الایہ کہ ایسی عبارت ذکر کرے جس سے میں مجھا جائے (۲)۔

استبدال کی شرط لگانے کی حالت میں استبدال جائز ہوگا، اگرچہ عین، آمدنی اور نفع والا ہو، ابن عابدین نے کہا: اگر واقف اپنے یا دوسرے کے لئے استبدال کی شرط لگائے، تو نہ تو وقف کا نا قابل انقاع ہو جانا لازم ہوگا، نہ اس کو قاضی کو انجام دینا ضروری ہوگانہ آمدنی کا معدوم ہونالازم ہوگا جس سے اس کی اصلاح کی جاسکے (۳)۔

### دوسرى صورت:

97 - واقف وقف کے وقت استبدال کی شرط نہ لگائے، خواہ عدم استبدال کی شرط لگائے، خواہ عدم استبدال کی شرط لگائے، یا خاموش رہے، لیکن وقف الیا ہوجائے کہ اس سے انتفاع بالکل نہ ہور ہا ہو، اس طور پر کہ اس سے سرے سے پچھ

<sup>(</sup>۱) فتح القديلا / ۲۲۸\_

<sup>(</sup>٢) الاسعاف راس، البحر الرائق ٥/ ٢٣٠، فتح القديم ٢٢٩ - ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) فتحالقدية ١٢٨٠ـ

<sup>(</sup>۴) البحرالرائق ۵ر۲۴۰، فتح القديرلار ۲۲۹ ـ

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۲۸۰،۲۴۰ الاسعاف ر۳۲ ،حاشید بن عابدین ۳۸۷ س

<sup>(</sup>٢) الدرالمخاروابن عابدين ٣٨٨/٣، فتح القدير٢١٨/٢\_

<sup>(</sup>۳) حاشیهابن عابدین ۳۸۸۸ـ

حاصل نہ ہور ہا ہو، یا وہ اس کے خرج کے برابر نہ ہو، تو اصح قول کے مطابق اس صورت میں استبدال اس وقت جائز ہوگا جب کہ وہ قاضی کی اجازت سے ہو، اور وہ اس میں مصلحت سمجھے(۱)۔

ابن عابدین نے البحر الرائق سے نقل کیا ہے کہ قاضی خان کے کلام میں اختلاف ہے، چنانچے ایک جگہ انہوں نے واقف کی طرف سے کسی شرط کے بغیر قاضی کے لئے اس جگہ استبدال کو جائز قرار دیا ہے، جہال وہ مصلحت سمجھے، اور دوسری جگہ انہوں نے اس سے منع کیا ہے، اگر چہ زمین اس حال میں ہوجائے کہ اس سے انتفاع نہ ہور ہا ہو، اور معتمد قول یہ ہے کہ درج ذیل شرطوں کے ساتھ قاضی کیلئے استبدال جائز ہوگا:

الف-موقوف انتفاع سے بالکلیہ نکل جائے۔ ب-وہاں وقف کی کوئی آمدنی نہ ہو،جس سے اس کی اصلاح کی ماسکے۔

ج- بیع غین فاحش ( کھے ہوئے نقصان ) کے ساتھ نہ ہو۔
د- استبدال کرنے والا قاضی جنت ہوجس کی تفسیر علم وحمل والے
سے کی جاتی ہے، تا کہ مسلمانوں کے اوقاف کو باطل کرنے کا راستہ نہ
پیدا ہو جائے، قاضی جنت وہی ہے جس کی طرف نبی کریم علیہ کی اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے: "القضاۃ ثلاثة: واحد فی المجنة واثنان فی النار"(۲) (قاضی تین ہیں: ان میں سے ایک جنت میں اور دوجہنم میں ہوں گے)۔

ھ-بدل زمین ہو، درا ہم ودنا نیر نہ ہوں۔

و-اس کو نہالیے شخص سے بیچ جس کی شہادت اس کے تق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، نہالیے شخص سے جس کا اس پردین ہو۔

ز-بدل اورمیدل ایک ہی جنس سے ہوں ،اس لئے کہ الخانیہ میں ہے:اگر کسی گھر سے اس کے استبدال کی شرط لگائے ، توکسی زمین میں اس کا استبدال جائز نہ ہوگا نہ اس کا برعکس جائز ہوگا ، ابن عابدین نے علامہ قنالی زادہ سے فقل کرتے ہوئے کہا: ظاہر پیہ ہے کہ آمدنی کے لئے وقف کردہ میں اتحاجبنس کی شرط نہ ہو، اس لئے کہ اس میں دیکھی جانے والی چیز آمدنی کا زیادہ ہونااور مرمت وخرج کا کم ہوناہے، اس لئے اگر دوکان کا استبدال ایسی زمین سے کر ہےجس میں زراعت کی جائے ،اور دوکان کے کراپیے بقدراس سے آمدنی حاصل ہوجائے ، تو به بهتر ہوگا، اس کئے کہ زمین ہمیشہ رہنے والی، زیادہ باقی رہنے والی،اورمرمت اوراصلاح کی مشقت سے زیادہ بے نیاز کرنے والی ہوتی ہے، رہائش کے لئے وقف کردہ اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ پیظاہر ہے کہ واقف کی نیت سکونت کے ذریعہ انتفاع ہے۔ ح-القنيه ميں ہے: وقف کے گھر كا دوسرے گھر سے تبديل كرنا، اسی وقت جائز ہوگا جب کہ وہ ایک ہی محلّہ میں یا دوسرے اچھے محلّہ میں ہو، اس کے برعکس جائز نہ ہوگا ، اگر جیہ ملکیت میں آنے والی چیز، رقبہ، قیمت اور کراہ میں زیادہ ہو، اس کئے کہ دونوں محلوں میں سے گھٹیا میں اس کے گھٹیا ہونے اوراس میں کم رغبت ہونے کے سبب،

البحرالرائق میں شرح منظومة ابن و بہان کے حوالہ سے ہے: اگر واقف عدم استبدال کی شرط لگا دے، یا متولی استبدال سے پہلے معزول کر دیا جائے، یا جب وہ استبدال کا عزم کرے، معزول ہوجائے، تو کیا اس کا استبدال جائز ہوگا؟ طرسوی نے کہا: اس کے بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، مذہب کے قواعد کا مقتضی ہے ہے کہ قاضی کو اس صورت میں استبدال کا اختیار ہوگا جب وہ استبدال میں قاضی کو اس صورت میں استبدال کا اختیار ہوگا جب وہ استبدال میں

اس کےضائع ہونے کااحتمال ہے(۱)۔

<sup>(</sup>۱) حاشیهابن عابدین ۳۸۷سه

<sup>(</sup>۲) حدیث: "القضاة ثلاثة...." كى روایت ابوداؤد (۵/۴ ط محص) نے حضرت بریده سے كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۸۸۳،البحرالراکق ۲۴۱،۲۴۱،۲۳۱ الاسعاف ۲۳۰

مصلحت سمجھے(ا)۔

البحرالرائق میں ہے بھی ہے: امام محمہ سے منقول ہے: اگر موتو فہ زمین آمدنی سے کمزور پڑجائے، اور متولی کو اس کے خمن سے دوسری اس سے زیادہ آمدنی والی زمین مل جائے، تو اسے اختیار ہوگا کہ اس کو بھی دے، اور اس کے خمن سے اس سے زیادہ آمدنی والی زمین خریدے، پھر فر مایا: بعض مشائخ نے اس کے بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے، وقف معطل ہوگیا ہو، یا معطل نہ ہوا ہو، اسی طرح وقف میں استبدال کی بھی اجازت نہیں دی ہے قاضیخان نے کہا: اگر وقف مرسل ہو، یعنی اس میں استبدال کی شرط کا ذکر نہ ہو، تو اس کو بیچنا، اور اس کا استبدال جائز نہیں ہوگا، اگر چہو قف کی زمین الی بخر ہو کہ اس سے انتفاع نہ ہوتا ہو، اس لئے کہ وقف کی زمین الی بخر ہو کہ اس سے انتفاع نہ ہوتا ہو، اس لئے کہ وقف کی والیت صرف شرط سے تابت ہوتی اس کی تیج نہ کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی اس کی تیج نہ کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی اس کی تیج نہ کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی اس کی تیج نہ کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی اس کی تیج نہ کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی اسے ہوتی کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی اس کی تیج نہ کی جائے، استبدال کی ولایت صرف شرط سے تابت ہوتی ہوتیں ہوتی است کی ہوتیں ہوگی (۲)۔

#### تىسرى صورت:

97 - واقف استبدال کی شرط نه لگائے، اور وقف کا کچھ فائدہ اور آ آمدنی ہو، وہ معطل نہ ہو، کین استبدال میں فی الجملہ نفع ہو، اوراس کا بدل نفع اور فائدہ میں اس سے بہتر ہو، ابن عابدین نے کہا: اصح اور مخار قول کے مطابق اس کا استبدال جائز نہیں ہوگا، علامہ قبالی زادہ نے ایسا ہی تحریر فرمایا ہے ")۔

پھرابن عابدین نے الا شاہ سے قال کیا ہے: چارمسائل کے علاوہ میں استبدال جائز نہ ہوگا:

اول: اگرواقف استبدال کی شرط لگائے ہو۔

- (۱) البحرالرائق۵را۲۴\_
- (۲) البحرالرائق۵ر۲۲۳\_

دوم: جب کوئی غاصب اس کوغصب کرلے اور اس پر پانی جاری کردے، یہاں تک کہ وہ سمندر بن جائے، تووہ قیمت کا ضان دےگا، اور متولی اس کے بدلہ میں کوئی زمین خرید لے گا۔

سوم: غاصب اس کا انکار کرے اور کوئی بینہ موجود نہ ہواور قیت دینا چاہے تومتولی کواختیار ہوگا کہ قیمت لے لے تا کہاس سے دوسری زمین خرید لے۔

چہارم: کوئی انسان اس کے بارے میں ایسابدل دینے کی رغبت ظاہر کرے، جوزیادہ آمدنی والا اور اچھی جگہ والا ہو، تو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق جائز ہوگا، اور فتوی اس پرہے، جبیبا کہ فتاوی قاری الہدایہ میں ہے، صاحب النہر نے کہا: قاری الہدایہ کا قول کہ: عمل امام ابو یوسف کے قول پرہے، اس کے خلاف ہے جو صدر الشریعہ نے کہا ہے: ہم لوگ امام ابو یوسف کے قول پرفتوی نہیں دیتے ہیں (۱)۔

## ما لكيه كنزديك موقوف كااستبدال:

سم ۹ - ما لکیہ کے یہاں دوسری تفصیل ہے: اس کئے کہ وہ موقوف کو یہ اور دوسرے سے اس کا استبدال کرنے میں غیر منقول اور منقول کے درمیان فرق کرتے ہیں، چنا نچہ انہوں نے اس صورت میں منقول میں استبدال کی اجازت دی ہے، جب کہ کوئی الیمی جہت موجود نہ ہوجس پر اس کوخرج کیا جا سکے، اور اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا اس کے منافع معطل ہوجا کیں، اور جس کے لئے اس کو وقف کیا گیا ہے اس میں اس سے انتفاع نہ ہور ہا ہو۔

الشرح الكبير وحاشية الدسوقی میں ہے: الله كی راہ جیسے جنگ اور سرحد پر وقف گھوڑے كا نفقه بيت المال میں ہوگا، اور اگر بيت المال نہ ہو، تو اسے پنچ دیا جائے گا، اور اس كے عوض میں ہتھیار اور اس جیسی

چز کی جائے گیجس میں نفقہ کی جاجت نہ ہو، اسی طرح ہروہ وقف اراضی کےعلاوہ نے دیا جائے گا،جس سے انتفاع نہ ہور ہاہو۔جیسے وہ گھوڑا جو کتا کاٹنے سے باولا ہو جائے یعنی کتا کاٹنے کی بیاری میں مبتلا ہوجائے ،اوراس طرح ہوجائے کہجس چیز میں اس کووقف کیا گیا ہے، اس میں اس سے انتفاع نہ ہوتا ہو، یا جیسے کیڑا جو یرانا موجائے، یا غلام جو بوڑھا ہوجائے، یا کتابیں جو بوسیدہ ہوجا کیں، اور جب ان کو بیچا جائے گا ،تو اگر ممکن ہوتو اس کا ثمن اس کے مثل میں یا اگر کامل طور سے اس چیز کی خریداری ممکن نہ ہوتو اس کے سی جزء میں کر دیا جائے گا، اور اگر بیربھی ممکن نہ ہوتونثن صدقہ کر دے (۱)، جیسے کہ جنگ کے لئے وقف کئے ہوئے نر حانور ہوں، اوران میں کچھ دودھ اورنسل حاصل کرنے سے زائد ہوں ،اگروہ بوڑھے ہوجائیں اوراس حال میں ہوجائیں کہان سے انتفاع نہ ہور ہا ہو،تو انہیں چے دیا جائے گا ،اوران سب کاشن مادہ جانوروں میں لگادیا جائے گا تا کہان سے دودھاور بیچے حاصل کئے جائیں، تا کہوقف ہمیشہ باقی رہے۔ دردیر نے کہا: لیعنی اگر کوئی شخص چو یا یوں میں سے کچھ کو وقف کرے، تا کہان کے دودھ،اون،اور بالوں، سے انتفاع کیا جائے، توان کی نسل وقف ہونے میں ان کی اصل کی طرح ہوگی، چنانچہ اس کینسل میں سے جونر جفتی ( کی ضرورت ) سے زائد ہوں ،اوران میں سے جو مادا ئیں بوڑھی ہو جا ئیں انہیں بیج دیا جائے گا، اوران کے عوض چھوٹے مادہ جانور لیے جائیں گے تا کہ پورا ہو،اوروہ اپنی اصل کی طرح وقف ہوں گے(۲)۔

مالکیہ کے نزدیک راج مذہب سے ہے کہ اراضی کو بیچنا جائز نہیں ہے،اگرچہ وہ ویران ہوجائے ،اوراس حال میں ہوجائے کہ اس سے

انتفاع نه هور ما هو، اورخواه وه گھر، دوکان، یا کوئی دوسری چیز هو، اسی طرح اسی کے مثل غیرویران سے ان کا استبدال بھی جائز نہیں ہے، امام مالک نے کہا: وقف کی ہوئی اراضی فروخت نہیں کی جائے گی، اگرچہ ویران ہوجائے، گھوم پھر کرسلف کے اوقاف کا باقی رہنا اس کے ممنوع ہونے کی دلیل ہے، کیکن ابوالفرج نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ امام اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی بیچ کومناسب مستمحےتو جائز ہوگا ،اوراس کاثمن اسی کے مثل میں لگا دیا جائے گا(۱)۔ اسی طرح بعض ما لکیہ نے ویران اراضی کے استبدال کی اجازت دی ہے، چنانچے التاج والاکلیل میں ہے: وقف کی زمین میں سے جو ويران ہوجائے، اس كى بيع مطلقاً ممنوع ہوگى، ابن الجهم نے كہا: ویران ہونے کی صورت میں موتوف زمین کونہیں بیچا جائے گا، اس لئے کہ چندسالوں کے لئے اسے اجارہ پر دے کراپیا شخص مل جائے گا جواس کو درست کرد ہے، اور جیسے تھی اسی طرح ہوجائے ، اور ویران زمین کے غیرویران زمین سے تبادلہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، ابن رشد نے کہا: وقف کردہ زمین کے اس ملاٹ کی منفعت اگر کمل طور پرختم ہوگئی ہو، اور وہ اس کی اصلاح اور اس کو کراہیہ پر دینے سے عاجز ہو، تو ایس جگہ میں اس کا تبادلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جواس کی جگہ وقف ہو جائے ، اور یہ قاضی کے حکم سے اس سبب کے ثابت ہو جانے، اور اس بابت معوض عنہ کے لئے رغبت ثابت ہوجانے کے بعد ہوگا ، اوراس کا اندراج کیا جائے گا ، اوراس کے گواہ بنائے جائیں گے(۲)۔

ما لکیہ نے جامع مسجد کی توسیع کی ضرورت سے اراضی بیچنے کی ا اجازت دی ہے،خواہ بیروقف معین لوگوں پر ہو، یا غیر معین لوگوں پر،

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲ر ۴۸ ۴،الدسوقی ۴را۹\_

<sup>(</sup>۲) التاج والأكليل ۲/۲۴\_

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲ر۷۰ ۴، الدسوقی ۴ر ۹۰ – ۹۱ \_

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۲ر ۷ • ۳۰۸ نسالدسوقي ۴مراو ـ

اور جامع مسجد سے مرادوہ مسجد ہے جس میں جمعہ کی نمازادا کی جاتی ہو،
ابن رشد نے کہا: ابن القاسم کے ساع کا ظاہر ہیہ ہے کہ یہ ہرمسجد میں
جائز ہوگا، اور یہی سحون کا قول ہے، النوادر میں امام مالک، اخوین،
اصبخ اور ابن عبدالحکم کے حوالہ سے ہے کہ بیہ جامع مسجدوں میں ہوگا،
بشرطیکہ اس کی حاجت ہو، جماعت کی مسجدوں میں نہیں اس لئے کہ ان
میں جامع مسجدوں کی طرح ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

اسی طرح کسی قبرستان، یا لوگوں کے گزرنے کے راستہ کی توسیع کے لئے بھی وقف کو بیچنا جائز ہے، چنانچہ اس کے لئے وقف کو بیچنا جائز ہوگا، اگر چیستحقین یا ناظر پر جبر کرکے ہو، اور مستحقین کو لازمی طور پر اس کا ثمن اس کے علاوہ دوسرے وقف میں لگانے کا حکم دیا جائے گا، حاکم اس کے علاوہ وقف میں لگانے پر ان کو مجبور نہیں کرے گا، حاکم اس کے علاوہ وقف میں لگانے پر ان کو مجبور نہیں کرے گا۔

الشرح الصغیر میں ہے کہ جن اراضی سے مسجد کی توسیع کی جائے گی ،
اگروہ معین پروقف ہوں تو ان کا ثمن دیا جائے گا ،کین جوغیر معین جیسے فقراء پروقف ہو، تو اس کا معاوضہ یعنی اس میں ثمن کا دینا لازم نہیں ہوگا، اس لئے کہ اگروہ غیر معین پر ہو، تو اس سے سی معین کا حق متعلق نہیں ہوگا، اس لئے کہ اگروہ غیر معین پر ہو، تو اس سے سی معین کا حق متعلق نہیں ہوگا، اگروہ مسجد میں داخل ہوجائے، تو واقف کو جو ثو اب حاصل ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا جس کے لئے اس نے اولاً وقف کرنے کا قصد کہا تھا(ا)۔

مالکیے نے کہا: اگر واقف تغییر و تبدیل کی شرط لگادے، تواس پڑمل کیا جائے گا، النوادر اور المتبطیة وغیرہ میں ہے: واقف اگر اپنے وقف میں شرط لگادے کہ اگر اس میں وہاں رغبت یعنی ایسا ثمن جس کی طرف رغبت ہو پائی جائے ، تواسے تھ دیا جائے گا، اور دوسرے کوخرید لیا جائے گا، تواس کے لئے بیہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر واقع ہوجائے تو

بیج نافذ ہوگی،اوراس کی شرط پرمل کیا جائے گا(۱)۔

فتح العلی المالک میں ہے: کسی کار خیر پروقف کردہ زمین مسلمانوں کے راستہ میں ہو، جس کا وقف کرنے والا شرط لگا دے کہ اسے نہ بیچا جائے ، نہ دوسری سے اس کا تبادلہ کیا جائے ، پھر کار خیر کا گران دیوان کی زمینوں میں سے کسی دوسری زمین سے اس زمین کا تبادلہ کرلے، اس طور پر کہ وقف کی زمین کسی کسان کو دے دے ، اور اس سے دیوان کی زمینوں میں سے کوئی زمین لے لے، ناظر وقف کے مصارف اور کسان وہ خراج جواس پر ہے ادا کرنے گئے، درد پر نے کہا: جہاں واقف نے عدم استبدال کی شرط لگائی ہو، اور مطلق رکھا ہو، وہاں ناظر کی طرف سے کیا جانے والا مبادلہ باطل ہوگا، ناظر پر دیوان کی زمین اس کے مالک کو واپس کرنا اور بعینہ وقف کی زمین واپس لینا واجب ہوگا، جوگر یز کرے گااس کوزجر کرنا چا کم پر واجب ہوگا، جوگر یز کرے گااس کوزجر کرنا چا کم پر واجب

## شافعيه كنزديك موقوف كاستبدال:

90 - شافعیہ کنزد کیک استبدال کے بارے میں پچھنفسیل ہے:
المہذب میں ہے: اگر کوئی مسجد وقف کرے اور وہ جگہ ویران
ہوجائے، اور اس میں نماز بند ہوجائے، تو وہ دوبارہ ملک میں نہیں
لوٹے گی، اور اس کے لئے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا، اس
لئے کہ جس میں اللہ تعالی کے حق کے لئے ملکیت زائل ہوجائے، وہ
خلل پیدا ہوجائے کے سبب ملک میں نہیں لوٹتی ہے، جیسے اگر وہ کوئی
غلام آزاد کردے پھروہ معذوروا یا بیج ہوجائے۔

شربنی نے کہا: اصح قول ہے کہ مسجد کی موقو فہ چٹائیاں اگر بوسیدہ ہوجائیں،اوراس کی شہتیرا گرٹوٹ جائیں، یااس کے قریب ہوجائیں

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲ر ۴۸ ۳،الدسوقی ۱۸ر۹-۹۲\_

<sup>(</sup>۱) حاشیهالدسوقی ۴ر۸۷،مواهب الجلیل ۲۹ ۳۳۰

<sup>(</sup>۲) فتح العلى المالك ۲ ر ۲۴۳\_

جیسا کہ 'الروضہ' میں ہے اور جلانے کے علاوہ کسی کام کے لائق نہ ہوں تو ان کی بڑے جائز ہے تا کہ وہ ضائع نہ ہوجا ئیں ،اور بغیر کسی فائدہ کے ان سے جگہ تنگ نہ ہو، اس کے ٹمن کا معمولی حصہ حاصل کر لینا جو وقف کی طرف لوٹ آئے، اس کے ضائع ہوجانے سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ وقف کی بیچ میں داخل نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ معدوم کے حکم میں ہوگئے ہیں، اس کوشخین نے اختیار کیا ہے، اور یہی معتمد قول ہے، اس لئے اس کا ثمن مسجد کے مصالح میں صرف کیا جائے گا، رافعی نے کہا: اور قیاس بیہ ہے کہ چٹائی کے ٹمن سے چٹائی جائے گا، دومری چیز نہ خریدی جائے۔

انہوں نے کہا: اشبہ یہ ہے کہ ان حضرات کی مرادیہی ہے، اگریہ ممکن ہوتو یہی ظاہر ہے، ورنہ پہلاقول قابل عمل ہوگا، اس کے بارے میں چٹائیوں ہی کی طرح لکڑی کے تراشے اور کعبہ کے پردے ہیں، بشرطیکہ اس میں کوئی نفع اور خوبصورتی باقی ندر ہے۔ دوم: مذکورہ چیزیں فروخت نہیں کی جائیں گی تا کہ وقف اس کے عین میں ہمیشہ باقی رہے، نیز اس لئے کہ اس سے چونا یا اینٹ پکانے میں انتفاع کرنا ممکن ہے۔

سبکی نے کہا: اور کبھی شہتیر کا کوئی ٹکڑا اینٹ کے قائم مقام ہوجاتا ہے، اور کبھی تراشے مٹی کے قائم مقام ہوجاتے ہیں، اور اس میں ملا دیئے جاتے ہیں، اذر عی نے کہا: غالبًا انہوں نے اس بھوسے کا قائم مقام مراد لیا ہے جسے گارے میں ملایا جاتا ہے، متاخرین کی ایک جماعت نے اس کواختیار کیا ہے۔

مسجد کے لئے ہبد کی ہوئی یاخریدی ہوئی چٹائیاں ضرورت کی وجہ سے فروخت کی جائیں گی۔

شہتیراوراس کی مشابہ چیزیں اگر جلانے کے علاوہ کے لائق ہوں، اس طوریر کہاس سے تنختے اور دروازے بناناممکن ہوتوان کوقطعی طوریر

نہیں بیا جائے گا۔

اگرمسجد کے گرجانے کا اندیشہ ہوجیسے وہ گرنے کی طرف مائل ہوتو اسے توڑ دیا جائے گا اور حاکم اس کے ملبہ سے اگر مناسب سمجھے گا تو دوسری مسجد بنائے گا، ورنہ اس کو حفوظ کردے گا، اور اس کو اس کے قریب تغییر کرنا بہتر ہوگا، اور اس سے کنوال نہیں بنائے گا، اسی طرح ویران ہوجانے والے کنوال کے ملبہ سے کوئی مسجد نہیں بنائے گا، بلکہ دوسرا کنوال بنائے گا تا کہ ممکن حد تک واقف کی غرض کی رعایت ہوسکے اگر کسی پل پر وقف کرے اور وادی سوکھ جائے پل برکار ہوجائے اور سی دوسرے پل کی ضرورت ہوتو اس کو ضرورت کی جگہ ہوجائے اور کسی دوسرے پل کی ضرورت ہوتو اس کو ضرورت کی جگہ میں منازہ جو کفار کے حاصل ہوجائے ، ناظر محفوظ رکھے گا اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ دوبارہ حاصل ہوجائے ، ناظر محفوظ رکھے گا اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ دوبارہ (پرخطر) سرحد ہوجائے (ا)۔

اگر کوئی شخص کھجور کا درخت وقف کرے، اور وہ سو کھ جائے، یا جانور وقف کرے اور وہ معذور ہوجائے یا مسجد پر پچھ شہتیر وقف کرے، اور وہ معذور ہوجائے یا مسجد پر پچھ شہتیر وقف کرے، اوروہ لوٹ جائیں تواس کے بارے میں دواقوال ہیں:

اول: اس کی بیچے اس وجہ سے جائز نہیں ہوگی جس کا ذکر ہم نے مسجد کے سلسلہ میں کیا ہے، اور وہی اصح قول ہے۔

دوم: جو کہ اصح کا مقابل قول ہے اس کی بیع جائز ہوگی، اس کئے کہ اس کی کے حائز ہوگی، اس کئے کہ اس کی منفعت کی امیر نہیں ہے، لہذا اس کو فروخت کردینا اس کو چھوڑ دینے سے بہتر ہوگا، برخلاف مسجد کے، اس کئے کہ مسجد میں اس کے ویران ہونے کے باوجود نماز پڑھناممکن ہے کہ جگہ آباد ہوجائے اور اس میں نماز پڑھی جائے اگر ہم کہیں: اسے بھے دیا جائے گا تو اس کے من کا حکم اس قیت کے حکم جیسا ہوگا جو وقف کو تلف کرنے والے

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ر۳۹۳\_

سے حاصل ہوتی ہے۔

اصحاب میں سے بعض نے کہا: اگر ہم بیہ کہیں: کہتے ہیں کہ: موقوف کی ذات میں ملکیت موقوف علیہ کی ہوتی ہے یہ اظہر کے مقابل قول ہے تواس کا ثمن موقوف علیہ کو ملے گا، اس لئے کہ یہ اس کی ملکیت کا بدل ہے، اگر ہم کہیں کہ: ملکیت اللہ تعالی کی ہے یہی اظہر قول ہے تواس سے اس کا مثل خرید اجائے گا، تا کہ وہ اس کی جگہ وقف ہوجائے گا، تا کہ وہ اس کی جگہ وقف ہوجائے ایک ہی تول ہے اس کا مثل خرید اجائے گا، تا کہ وہ اس کی جگہ وقف ہوجائے ایک ہی تول ہے ()۔

حنابله كےنزد يك موقوف كااستبدال:

97 - حنابلہ کے نزدیک اگر وقف اس غرض کے لاکق نہ ہوجس کے لئے اسے وقف کیا گیا ہے، اور وہ دوبارہ انتقاع کے لاکق نہ ہوسکے تواس کا استبدال جائز ہوگا خواہ موقوف منقول ہویا غیر منقول ہومسجد ہویااس کے علاوہ ہو۔

انہوں نے کہا: وقف کا بیچنا حرام ہوگا میچے نہیں ہوگا ، اوراس کو بدلنا بھی صحیح نہیں ہوگا ، اوراس کو بدلنا بھی صحیح نہیں ہوگا ، اگر چہاس سے بہتر سے ہواس کی صراحت ہے ، الا یہ کہاس کے مقصود منافع ویرانی کی وجہ سے بند ہو گئے ہوں ، اور وقف کی آمدنی میں اتنا نہ پایا جائے ، جس سے اس کی اصلاح کی جاسکے تواسے نیچ دیا جائے گا ، یا اس کے مقصود منافع ویرانی کے بغیر بند ہوجا نہیں ، جیسے وہ لکڑی جو بکھر جائے ، اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہوجا نے ، اس کی صراحت ہے اگر وقف کوئی مسجد ہو ، اور اس کا مقصود نفع مسجد والوں پر اس کے تنگ ہوجانے ، اور اس کی توسیع ناممکن ہو یا اس کے تنگ ہوجانے کے سبب ختم ہوجائے ، اور اس کی توسیع ناممکن ہو یا اس کے حقہ کے ویران ہوجانے کی وجہ سے اس کی توسیع ناممکن ہو جائے ، یا وہ جگہ گندی ہو، تو قاضی نے کہا:

ایعنی اگر بیاس میں نماز پڑھنے سے مانع ہوجائے تواس کی بھے سے ہوگی، اوراس کا ثمن اس کے مثل میں صرف کیا جائے گا، اس لئے کہ اضاعت مال سے منع کیا گیا ہے، اس کو اس طرح باقی رکھنا اس کو اضاعت مال سے منع کیا گیا ہے، اس کو اس طرح باقی رکھنا اس کو ضائع کرنا ہے، لہذا بھے کے ذریعہ اس کی حفاظت کرنا واجب ہوگا، نیز اس لئے کہ وقف ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے، تو جب بعینہ اس کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھنا ممکن نہیں رہے گا تو ہم غرض کو یعنی ہمیشہ کے لئے انتفاع کو دوسرے عین میں باقی رکھیں گے، اور بدلوں کا اتصال اعیان کے قائم مقام ہوتا ہے، عین کے معطل ہوجانے کے باوجود اس پر جمود غرض کا ضائع کرنا ہے(ا)۔

وقف کردہ خشک درخت کو بیچنا وقف کردہ ٹوٹی ہوئی شہتیریا جو پرانی ہوگئ ہو، یا ٹوٹنے یا منہدم ہونے کا اندیشہ ہواس کوفر وخت کرنا صحیح ہے، الخیص میں ہے: اگر وقف کی شہتیر ٹوٹے کے قریب ہویا اس کا گھر منہدم ہونے کے قریب ہواور یقین ہوجائے کہ اگراس میں تاخیر کی جائے گی تو قابل انتفاع نہیں رہ جائے گا، تو مالیت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو بی دیا جائے گا، اور فی سبیل اللہ کئے ہوئے مدارس رباط اور سرائے وغیرہ کے ویران ہوجانے کی صورت میں ان کی بیچ کرنا جائز ہے ایک ہی تول ہے (۲)۔

جنگ کے لئے وقف کیا ہوا گھوڑا اگر جنگ کے لائق نہ رہے، تو اسے نیچ دیا جائے گا، اور اس کے شن سے جنگ کے لائق کوئی گھوڑا خرید لیا جائے گا، ابو داؤد کی روایت میں ہے: وقف کئے ہوئے جانوروں میں سے جولاغر ہوجائے، اس سے انتفاع نہ ہور ہا ہوتو اسے نیچ دیا جائے گا، پھر اس کا ثمن کسی وقف میں لگا دیا جائے گا، اور محض بدل کی خریداری سے بدل وقف ہوجائے گا (۳)۔

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الارادات ۲ر ۱۵–۵۱۵، کشاف القناع ۲۹۲\_

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۴ ر ۲۹۳ ـ

<sup>(</sup>۳) كشاف القناع ١٩٨/٢٩٥-٢٩٥\_

<sup>(</sup>۱) المهذب ار ۵۰، ۵۲، ۵۲، مغنی المحتاج ۳۹۱،۳۸ سو–۳۹۲

اسی طرح ان حضرات نے فر مایا: جس کے منافع معطل ہوجا کیں، اس كوفروخت كر دينا واجب موكا اگر واقف اس كونه بيجيزي شرط لگائے، تواس کی شرط فاسد ہوگی ،اگروقف بھلائی کی راہ میں ہو، جیسے مساکین، مساجد، اوریل وغیرہ میں ہوتو موتوف کوفر وخت کرنے کا ذمددار جہاں فروخت کرنا جائز ہوجا کم ہوگا،اس لئے کہ بدایک ایسے لازم عقد کوفنخ کرنا ہے، جس میں توی اختلاف ہے، لہذاوہ دوسرے مختلف فیہ فنخ کےمعاملات کی طرح حاکم پرموتوف ہوگا،اوراگروقف کسی معین شخص، یا معین جماعت، یا اس مسجد میں امامت کرنے والے، یا اذان دینے والے، یا (اس کی ) ذمہ داریاں انجام دینے والے وغیرہ پر ہو،تواس کی بیچ کاذ مہداراس کامخصوص متولی ہوگا،اور احتیاط پیہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر پینہ کرے،اس لئے کہ بیان لوگوں کے خلاف بیچ ہے، جن کی طرف اس وقت موجود لوگوں کے بعد وہ عنقریب منتقل ہوگا،تو یہ غائب کے خلاف بیچ سے مشابہ ہے، وقف کی جہت کے لئے محض بدل کی خریداری سے وہ وقف ہوجائے گا،اوراحتیاط بہ ہے کہ نئے صیغہ سے اس کو وقف کیا جائے ، تا کہ جس کی رائے ہے کہ وہ محض خریداری سے وقف نہیں ہوگا، وہ اس کے بعداس کوتوڑ نہدے(۱)۔

## سوم: وقف كا واقف كى ملكيت ميں لوك آنا:

92 - حنفیہ میں سے محمد بن الحسن کا مذہب ہے کہ اگر مسجد کا اردگر دجو ہے وہ ویران ہوجائے ، مسجد کی ضرورت باقی ندرہے ، اگر چہ وہ آباد باقی رہے ، اسی طرح اگر مسجد ویران ہوجائے ، اور اس کے پاس اتنا نہ ہوجس سے اس کی اصلاح کی جاسکے ، اور دوسری مسجد کی تعمیر کی وجہ سے لوگوں کواس کی حاجت نہ رہے تو ، اگر تعمیر کرنے والا زندہ ہوتو اس

کے لئے متعین کیا ہے، اور وہ عبادت ختم ہو پکی ہے، لہذا وقف بھی ختم ہو چکی ہے، لہذا وقف بھی ختم ہو چکی ہے، لہذا وقف بھی ختم ہو جائے گا، مسجد کی جبائی اور گھاس کی طرح ہوجائے گی جب کہ مسجد فرورت نہ ہو، اس کے چراغ کی طرح ہوجائے گی جب کہ مسجد ویران ہوجائے، کہ وہ اس کے دینے والے کی ملکیت میں لوٹ آئے گا، اور جسیا کہ اگر مردے کو گفن پہنائے، اور اس میت کو کوئی در ندہ پھاڑ کھائے، تو گفن اس کے مالک کی ملکیت میں لوٹ آئے گا، اور جب کہ احصار زائل ہوجائے، اور وہ جج کو جیسے کہ احسار کی مدی جب کہ احصار زائل ہوجائے، اور وہ جج کو پالے، تواسط ختیار ہوگا کہ اس مدی کے ساتھ جو چاہے کرے۔ امام ابویوسف کے نزدیک اسے قاضی کی اجازت سے دوسری مسجد کی طرف فتقل کردیا جائے گا، اس کا ملب قاضی کی اجازت سے نے مسجد کی طرف فتقل کردیا جائے گا، اس کا ملب قاضی کی اجازت سے نے

کی ملکیت میں، اور اگر مر گیا ہوتواس کے ورثہ کی ملکیت میں لوٹ

آئے گی اس میں امام ابو پوسف کا اختلاف ہے، اور اس کی علت امام

محرنے یہ بیان کی ہے کہ واقف نے وقف کوایک خاص قتم کی قربت

امام محمد اورامام ابو یوسف کے درمیان اختلاف سے بیجزئیہ نکلتا ہے کہ اگر وقف منہدم ہوجائے، اور اس کی کوئی آمدنی نہ ہوجس سے اس کی تعمیر کی جا سکے، تو وہ امام محمد کے نزدیک بانی (تعمیر کرنے والے) یااس کے ورثہ کے پاس لوٹ آئے گا، اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، کین امام محمد کے نزدیک اس کی ملکست میں صرف وہ چیزلوٹے گی جو واقف کے مقصود انتفاع سے بالکل نکل جائے، جیسے کوئی دوکان جو جل جائے، اور کسی بھی چیز کے بدلہ اسے کرا میہ پر نہ لیا جائے، کسی محلّہ کا رباط اور حوض جو ویران ہوجائے، اور اس کے پاس جائے، کوئی دوکان جو جس سے اس کوآباد کیا جائے۔

د ياجائے گا،اوراس كاننس كسى مسجد ميں لگاديا جائے گا۔

کیکن جو وقف آمدنی کے لئے تیار حالت میں ہو، تو اس کے ملبہ کے علاوہ کچھ بھی ملکیت کی طرف واپس نہ ہوگا ، اس کی زمین وقف

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الارادات ۱۲،۵۱۵،۸۱۵\_

باقی رہے گی، جواجارہ پردی جائے گی، اگر چیتھوڑی چیز کے بدلہ میں ہو۔

الخلاصہ میں ہے: امام محمد نے گھوڑے کے بارے میں فرمایا: اگر اسے اللہ کے راستہ میں وقف کردے، اور وہ ایسا ہوجائے کہ اس پر سواری نہ کی جاسکے: اسے نچ دیا جائے گا، اور اس کا نمن اس کے مالک یا ور شہورے دیا جائے گا، جبیبا کہ سجد میں ہوتا ہے(۱)۔

اصح کے مقابل قول میں شافعیہ نے کہا: اگر موقوف کی منفعت کسی نا قابل ضمان سبب سے معطل ہوجائے، جیسے درخت سو کھ جائے، یا اس کو آندھی یا سیلاب وغیرہ اکھاڑ بھینکے، اور اس کے لگائے جانے کی جگہ میں اس کے سو کھنے سے پہلے اس کو دوبارہ لگا ناممکن نہ ہو، تو وقف ختم ہوجائے گا، اور وہ واقف یا اس کے وارث کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔

لیکن ان کے نزدیک اصح قول میں ملکیت میں واپس نہیں ہوگا، بلکہ وقف رہے گا،اور حنابلہ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے(۲)۔

### وقف يرنظرر كهنا:

۹۸ – اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وقف کی نگرانی کے بارے میں واقف کی شرط کی پیروی کی جائے گی، لہذا اگروہ نگرانی کسی معین شخص کے لئے کر دے، تو اس کی شرط کی پیروی کی جائے گی، اس لئے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپناوقف اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے حوالہ کر دیا کہ جب تک زندہ رہیں گی، اس کی ذمہ دار رہیں گی، پھران کے گھر والوں میں سے اہل الرای کے پاس (ذمہ داری جائے گی) (۳)۔

ابن قدامہ نے کہا: نیز اس لئے کہ وقف کے مصرف میں واقف کی شرط کی پیروک چاتی ہے، تواسی طرح اس کے ناظر میں (بھی پیروی کی جائے گی)(ا)۔

لیکن اگر واقف اپنی نگرانی کی شرط لگادیتواس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کے نزدیک میہ جائز ہوگا(۲)۔

مالکیہ کی رائے ہے: اگر موقوف علیہ وقف پر قبضہ نہ کرے، تو اگر واقف مرجائے یا بیار ہو جائے یا مفلس ہوجائے تو وقف باطل ہوجائے گا۔

لیکن اگرموتوف علیہ وقف پر قبضہ کرلے، اور اپنے لئے گرانی کی شرط لگالی ہو، تو وقف صحیح ہوگا، اور واقف کو مجبور کیا جائے گا کہ نگرانی دوسرے کے لئے کردے، کیونکہ واقف کے لئے بیجا ئزنہیں ہے کہ گرانی اپنے لئے رکھے (۳)۔

اگر واقف وقف پرکسی ناظر کی شرط نه لگائے ، بایں طور که اس کو چھوڑ دے ، تواس کے بارے میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں۔
چنانچہ مالکیہ اور حنابلہ کے نز دیک اگر وقف غیر معین جیسے فقراء مساکین اور مساجد پر ہوتو حاکم جس کو چاہے گااس کا متولی بنادےگا،
اس کئے کہ حاکم کے لئے خود سے نگرانی کر ناممکن نہیں ہے۔
اوراگر وقف کسی مجھدار معین پر ہوتو وہی وقف کا متولی ہوگا۔
ابن قدامہ نے کہا: اس کئے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کا نفع

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۱۳۷۳ ۱۳۰ البدامير مع فتح القدير ۲۳۶ ۲۳۷ – ۲۳۷\_

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ۲۸۱۲ ۳، الروضه ۳۵۲/۵ ۳، کشاف القناع ۲۹۲–۲۹۷ ـ

<sup>(</sup>۳) اثر: ''جعل وقف عمر إلى ابنته حفصة''كى روايت بيهتى نے السنن الكبرى(١٦١/١) ميں كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۹/۹۰، فخ القدیر۲۷۰۳-۳۳۱، حاشیة الدسوقی ۸۸/۸ الخرشی ۷/۹۲، مغنی المحتاج ۲۲ سه ۳۹ المهذب ۱۸۵۲، المغنی ۸/۷۳ مغنی المحتاج ۲۲ سه ۳۹ المهذب ۱۸۵۲ م

<sup>(</sup>۲) الدرالمخاروحاشية ابن عابدين عليه ۳۸۴۸، فتح القدير ۲۳۰-۲۳۱، مغنی الحتاج ۲۲ سوس، لمغنی ۴۷۷۸-

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ۸۱/۸، الحطاب ۲۹، الخرشى ۷/ ۸۸، الزرقانی ۷۹/۷، منح الجليل ۴/۷ س

اس کے لئے ہے، تواس پراس کی نگرانی اس کے ملک مطلق کی طرح ہوگی۔

اگر غیر سمجھدار ہو، تو وقف کا متولی اس کا ولی ہوگا، اور حنابلہ کے نزدیک ایک احتمال جیسا کہ ابن قدامہ نے کہا ہے یہ ہے کہ اس میں گرانی حاکم کرے گا، اور یہ ابن ابوموی کے نزدیک مختار ہے(۱)۔ حفیہ کے اقوال: مختلف ہیں، چنا نچہ امام ابویوسف اور ہلال کے نزدیک یہی ظاہر مذہب ہے ولایت واقف کی ہوگی، پھر اگر اس کاوصی ہوتو اس کی ورنہ حاکم کی ہوگی اس لئے کہ متولی کو واقف کی جانب سے اس کی شرط کے ذریعہ ولایت حاصل ہوتی ہے، تو یہ خال جانب سے اس کی شرط کے ذریعہ ولایت حاصل ہوتی ہے، تو یہ خال اس لئے کہ وہ دوسر بے لوگوں کے مقابلہ میں اس وقف سے زیادہ قریب ہے لہذا وہ اس کی ولایت کے لئے زیادہ بہتر ہوگا۔

امام محمد کے نزدیک ولایت واقف کے لئے نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ اس کی شرط نہ لگا لے، اس لئے کہ ان کی اصل میہ ہے کہ متولی کوسپر دکرنا وقف کے سجے ہونے کے لئے شرط ہے، لہذا جب وہ حوالہ کردے گا، تواس میں اس کی ولایت باقی نہیں رہے گی (۲)۔

اگرواقف مرجائے، اوروہ اس کی ولایت کسی کے لئے نہ کرے، تو قاضی اس کے لئے متولی مقرر کرے گا، اور جب تک وقف کرنے والے کے گھر والوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہوجو اس کے لائق ہو، اس وقت تک دوسرے کونہیں بنائے گا، یا تو اس لئے کہ وہ زیادہ شفیق ہوگا، یا اس لئے کہ واقف کا ایک مقصد وقف کی نسبت اپنی طرف کرناہے، اگر موجود نہ ہوتو اجانب میں سے جو اس کے لائق ہو(اس کو بنادے گا) (۳)۔

شافعیہ کے نزیک اگر واقف کسی کے لئے نگرانی کی شرط نہ لگائے توران کے مذہب کے مطابق نگرانی قاضی کی ہوگی،اس لئے کہاس کوعام نگرانی حاصل ہے،لہذااس کی نگرانی کے لئے وہ زیادہ بہتر ہوگا، نیز اس لئے کہ وقف میں ملکیت اللہ تعالی کی ہوتی ہے(ا)۔

شافعیہ کے نز دیک دوسری رائے: نگرانی واقف کے حوالہ ہوگ، اس کئے کہ نگرانی اس کی تھی،لہذاا گراس کی شرط نہ لگائے ،تو وہ اس کی نگرانی میں باقی رہےگا۔

سوم: وہ موتوف علیہ کی ہوگی، اس کئے کہ آمدنی اس کے لئے ہے، اہذانگرانی بھی اس کی ہوگی (۲)۔

### وقف کے ناظر میں کیا شرط ہے:

فقہاء نے وقف کی نگرانی کرنے والے کی لیافت کے لئے چند شرطیں لگائی ہیں، ان میں سے پچھان کے مابین متفق علیہ ہیں، اور کچھ مختلف فیہ ہیں، اور اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

## بهلی شرط: مکلّف هونا:

99 - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ وقف کے ناظر میں بالغ عاقل ہونا شرط ہے، لہذا بچہ اور مجنون کو متولی بنانا صحیح نہیں ہوگا، اس لئے ان دونوں میں اہلیت نہیں ہے یہ فی الجملہ ہے (۳)۔ فقہاء کے درمیان کچھ تفصیل ہے: چنانچہ مالکہ وحنا بلہ کے نزدیک اگر واقف کسی معین ناظر کی شرط

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي ۴ر۸۸،الخرشي ۷/ ۹۲،المغني ۹۲۷۵

<sup>(</sup>٢) الدرالخاروحاشية ابن عابدين عليه ٣٨٣/٣، فتح القدير٢١/١٣٦٠

<sup>(</sup>۳) حاشیه این عابدین علی الدرالمخار ۳/ ۱۰،۴/۱۰ ۱۱،۴/۱ سعاف ر ۵۰\_

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ ر ۳۸۹ – ۱۹۳ سه

<sup>(</sup>۲) المهذب ار۵۲م

<sup>(</sup>٣) حاشيدابن عابدين ٣٨٥س، البحر الرائق ٢٣٣٥، فتح القدير٢٣٢/٢، عاشية الدسوقي ٨٨٨، مغنى المحتاج ٢٨ س٩٣٠، روضة الطالبين ٨٨٨٥، معنى المحتاج ٢٠ س٩٣٠، روضة الطالبين ٢٤٨٥، ٣٠٠٠ كشاف القناع ١٨٠٠-٢٥

نه لگائے، اور موقوف علیہ معین ہو جیسے زید وعمر و، تو وہ خود وقف کے امور کی ذمہ داری سنجالے گا، اور اس کا متولی ہوگا، اگر موقوف علیہ نابالغ یا مجنون ہوتواس کا دلی تگر انی میں اس کا قائم مقام ہوگا۔

مالکیے نے کہا: کسی معین ناظر کوخاص کرنے سے متعلق واقف کی شرط کی پیروی کی جائے گی،اگر واقف ناظر معین نہ کرے،اور مستحق معین اور رشید (سمجھدار) ہو، تو وقف کے امور کا وہی متولی ہوگا،اگر وہ رشید نہ ہوتواس کا ولی ہوگا،اگر مستحق غیر معین ہو، جیسے فقراء تو حاکم جسے چاہے گا،اس کواس کا متولی مقرر کردے گا(ا)۔

حنابلہ نے کہا: اگر موقوف علیہ معین آ دمی یا محدود جماعت ہو، جیسے اس کی اولا دیا زید کی اولا د تو موقوفہ عین میں ملکیت اس کی طرف منتقل ہوجائے گی، اور اس کی نگرانی موقوف علیہ کرے گا، بشر طیکہ وہ عاقل، بالغ اور رشید ہو، یا اگر موقوف علیہ نابالغ، یا مجنون، یا سفیہ (غیر رشید) ہو، تو اس کی نگرانی اس کا ولی کرے گا، ابن ابوموتی نے کہا: اس کی نگرانی حاکم کرے گا(۲)۔

حفیہ کے نزدیک ابن عابدین نے الاسعاف سے ان کا یہ قول قال کیا ہے: اگر کسی نابالغ کو نگرال مقرر کرے، تو قیاس میں مطلقاً باطل ہوگا، اور استحسان میں باطل رہے گا جب تک وہ نابالغ رہے، جب بڑا ہوجائے گا تو ولایت اس کی ہوگی، اور اس کی اولا داور نسل میں سے جس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ولایت کے سلسلہ میں اس کا حکم قیاساً بین نابالغ کے حکم جیسا ہوگا، ابن عابدین نے کہا: فقاوی علامہ شلمی میں نابالغ کی طرف نسبت کرنا کسی حال میں صحیح نہیں ہوگا، نہ مستقل ہے: نابالغ کی طرف نسبت کرنا کسی حال میں صحیح نہیں ہوگا، نہ مستقل میں اس کے کہ وقف کی نگرانی ولایت کے ساتھ مشار کت کے طریقہ پر، اس کے کہ وقف کی نگرانی ولایت کے باب سے ہے، اور نابالغ پر اس

کے قاصر ہونے کی وجہ سے (دوسرے کی) ولایت ہوتی ہے،لہذا دوسرے پراسے ولی بناناصیح نہیں ہوگا۔

ابن عابدین نے کہا: میں نے استروشی کی احکام الصغار میں فیاوی رشیدالدین کے حوالہ سے دیکھا ہے، انہوں نے کہا: قاضی اگر کسی بچہ کو تولیت سونے، تو اگروہ حفاظت کرنے کا اہل ہوگا تو جائز ہوگا، اور اس کو تصرف کرنے کی ولایت حاصل ہوگی، اسی طرح قاضی بچہ کو اجازت نہ دے۔ اجازت دیے۔ کا اختیار رکھتا ہے، اگر چہولی اجازت نہ دے۔

ابن عابدین نے کہا:اس بناء پراس طرح تطبیق ممکن ہے کہ الاسعاف وغیرہ میں جو پچھ ہے اس کو حفاظت کے لئے نا اہل پرمحمول کیا جائے اس طور پر کہ وہ تصرف پر قدرت نہ رکھتا ہو،لیکن جو تصرف پر قدرت نہ رکھتا ہو،لیکن جو تصرف پر قدرت رکھنے والا، تو قاضی کی جانب سے اس کو متولی مقرر کرنا اس کو تصرف کی اجازت دینا ہوگا، اور قاضی کو اختیار ہے کہ وہ نابالغ کو اجازت دے،اگر چہاس کا ولی اس کو اجازت نہ دے(ا)۔

جنون جس طرح ابتدا عنولیت سے مانع ہوتا ہے بقاء بھی اس سے مانع ہوتا ہے، اس لئے اگر وہ ناظر ہو، پھر پاگل ہوجائے، تو اس کو گرانی سے معزول کردیا جائے گا، کین اگر اس کی عقل واپس آ جائے، اور وہ اپنی بیاری سے شفایا بہوجائے، تو کیا وہ دوبارہ ناظر ہوگا؟ ابن عابدین نے افتح سے نقل کیا ہے: ناظر ایک سال کو گھیر لینے والے جنون کی وجہ سے معزول ہوگا، کم سے نہیں، اور اگر شفایا بہوجائے، تو گرانی واپس ہوجائے گی، النہر میں ہے: ظاہر سے ہے کہ بیاس شخص کے بارے میں ہے جس کے لئے گرانی کی شرط لگائی گئی ہو، قاضی کے مقرر کردہ، میں بی سے منہیں ہوگا (۲)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ جنون کی وجہ سے ولا یتیں ساب

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي عليه ۴ / ۸۸\_

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۲۳۸٬ ۲۵۵، ۲۷۰، المغنى ۱۳۵۵، الانصاف

<sup>(</sup>۱) الدرالخاروحاشية ابن عابدين عليه ۳ر ۸۵ ۱۰۳ بحرالرائق ۶۸ ۲۴۴ – ۲۴۵

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن ابن عابدین ۳۸۵/۳\_

ہوجائیں گی (۱)۔شبراملسی نے کہا: اگر مجنون کوافاقہ ہوجائے ،تواگر ولایت واقف کی شرط سے ہو، تونئ تولیت کے بغیر صرف افاقہ سے نگرانی کی ولایت اس کے پاس واپس آ جائے گی (۲)۔

### دوسری شرط: عادل هونا:

• • ا - وقف کے نگراں کا عادل ہونا شرط ہے۔

اس شرط کے بارے میں فقہاء کے یہاں کچھ تفصیل ہے: عدالت کے شرط صحت یا شرط اولویت ہونے کے بارے میں حفیہ کی دومختلف آراء ہیں:

اول: عدالت صحت وقف کی شرط ہے، چنانچدابن عابدین نے الاسعاف سے نقل کیا ہے: متولی صرف ایسے امانت دارکو بنایا جائے گا، جونود یا اپنے نائب کے ذریعہ سے قدرت رکھتا ہو، اس لئے کہ ولایت میں نظر وفکر کی شرط کی قید ہوتی ہے، خائن کو ذمہ داری دینے میں کوئی نظر نہیں ہے، اس لئے کہ بیم قصود میں خلل انداز ہے۔

دوم: عدالت اولویت کی شرط ہے، چنانچدابن عابدین نے کہا: ظاہر سیہ ہے کہ عدالت اولویت کی شرط ہے، صحت کی شرط نہیں ہے اگرنگرال فاسق ہوجائے، تو وہ معزول کئے جانے کامستحق تو ہوجائے گا،کین معزول نہیں ہوگا، جیسے قاضی اگر فاسق ہوجائے، توضیح اور مفتی ہقول کے مطابق معزول نہیں ہوگا (۳)۔

ما لکیہ کے نز دیک عدالت اس صورت میں شرط ہوگی، جب کہ گراں قاضی کی جانب سے مقرر کیا گیا ہو، چنانچے الحطاب میں ہے: وقف میں نگرانی کاحق اس کو ہوگا جس کواس کا وقف کرنے والا بنائے وہ اس کو مقرر کرے گاجس کی دینداری اور

امانت پراس کوجروسہ ہو، واقف اگراس سے خفلت برتے ، تواس کی درکیے بھال حاکم کے ذمہ ہوگی ، وہ کسی عادل کومقرر کرے گا، وقف کا گراں اگرضچے دیکیے بھال کرنے والانہ ہو، امانت دارنہ ہو، تو قاضی اس کومعزول کر دے گا، الایہ کہ موقوف علیہ اپنے معاملہ کا مالک ہو، وہ اس سے راضی ہو، اوراس کو برقر اررکھے، البدر القرافی نے بیان کیا ہے کہ: قاضی گراں کو کسی جرم کے بغیر معزول نہیں کرے گا واقف اس کومعزول کرسکتا ہے، اگر چہ بغیر جرم کے ہو(ا)۔

شافعیہ کے نزدیک: حاکم کے مقرر کردہ میں ظاہری اور باطنی عدالت مشروط ہے، سبکی نے کہا: واقف کے مقرر کردہ میں مناسب بیہ ہے کہ ظاہری عدالت پراکتفاء کیا جائے گا۔

اذرعی نے کہا: واقف کے مقرر کردہ میں بھی ظاہری اور باطنی عدالت شرط ہوگی،شربینی خطیب نے کہا: پہلاقول راجے ہے۔

اگرنگرال فاسق ہوجائے، تو وہ معزول ہوجائے گا، اور جب وہ فسق کی وجہ سے معزول ہوجائے ، تو اللہ کا ذمہ دارحا کم ہوگا (۲)۔
شافعیہ نے کہا: اگرنگرال فاسق ہوجائے، پھر عادل ہو جائے، تو اگراس کی ولایت اصل وقف میں مشروط ہو، اور اجینہ اس کی صراحت کی گئی ہو، تو اس کی ولایت واپس ہوجائے گی، ورنہ نہیں، نو وی نے اس کا فتوی دیا ہے، اور ابن الرفعہ وغیرہ نے ان کی موافقت کی ہے، زرشی نے کہا: ظاہر یہی ہے (۳)۔

حنابلہ نے کہا: اگرنگرانی موقوف علیہ کے علاوہ کی ہو، اورنگرال کی تقرری حاکم کی طرف سے ہو، اس طور پر کہ وقف فقراء پر ہو، یا حاکم موقوف علیہم کے علاوہ سے کسی نگرال کومقرر کرے، یا نگرانی موقوف علیہم میں سے کسی کی ہو، اوراس کی تقرری حاکم کی طرف سے ہو، اس

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج ۴ سر ۱۳۳۰ (۱) مهایة الحتاج ۱۳۳۰ سر

<sup>(</sup>۲) حاشية الشبر الملسى على نهاية الحتاج ۴ مر ۳ س

<sup>(</sup>۳) حاشهاین عابدین ۳۸۵ مه،البحرالرائق ۵ر ۲۴۴\_

<sup>(</sup>۱) الحطاب٢/٤٣، حاشية الدسوقي ٨٨/٨\_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲۸۸ معنی الحتاج ۲۸۸۸ و ۳۹۲ مختر ۲۸۸۸ و ۲۸۸۸

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعدللزركثي ٢/٩٤١،نهاية الحتاج ٣٩٤/٥-٣-

طور پر کہ وقف فقراء پر ہو، اور حاکم انہیں میں سے کسی کو اس کا نگرال بنائے یا تقرری کسی اصلی نگرال کی طرف سے ہو، تو اس میں عدالت کی شرط ضروری ہوگی ، اس لئے کہ بیہ مال پر ولایت ہے، لہذا یہتم کے مال پر ولایت کی طرح اس کے لئے عدالت شرط ہوگی ، اگر وہ عادل نہ ہوگا، تو اس کی ولایت صحیح نہیں ہوگی ، وقف کی حفاظت کے لئے اس کا قبضہ وقف سے ہٹا ویا جائے گا پھر اگر وہ اہل ہوجائے گا تو اس کا حق واپس ہوجائے گا تو اس کا حق واپس ہوجائے گا۔

ابن قد امد نے کہا: اگر وہ امانت دار نہ ہوتو ولا یت سی خہوگی اور اس کا قبضہ ہٹادیا جائے گا۔ اگر نگرال واقف کی طرف سے مشر وط ہوتو اس میں عدالت شرط نہ ہوگی البتہ فاسق کے ساتھ سی عادل کوشریک کر دیا جائے گا۔ ابن ابی موسی وسامری وغیرہ نے اس کولکھا ہے اس کے کہاس میں شرط پر عمل ہوگا اور وقف کی حفاظت بھی ہوجائے گی، اس کا قبضہ نہیں ہٹایا جائے گا، الا یہ کہاس سے اس کی حفاظت ممکن نہ ہو، تو اس کی ولایت زائل کر دی جائے گی، اس لئے کہ وقف پر کسی فاسق کی ولایت باقی رکھنے کے مقابلہ میں اس کی حفاظت کی رعایت کرنا زیادہ اہم ہے۔خواہ نگرال کوئی اجنبی ہو، یا موقوف علیہم میں سے کوئی ہو۔

ابن قدامہ نے کہا: اس کا بھی احتال ہے کہاس کی تولیت سیحے نہ ہو،
اورا پنی ولایت کے درمیان فاسق ہوجانے کی صورت میں وہ معزول
ہوجائے، اس لئے کہ وہ دوسرے کے تق پر ولایت ہے، لہذافس اس
کی نفی کرے گا، اگر نگر انی موقوف علیہ کی ہو، یا تو واقف کی طرف سے
اس کی نگر انی مقرر کرنے کی وجہ سے ہو، اس طور پر کہ وہ کہے: میں نے
اس کوزید پر وقف کیا اور اس کی نگر انی بھی اس کی ہوگی، یا اس کے زیادہ
حق دار ہونے کی وجہ سے ہواس لئے کہ ایسانگر ال نہ ہوجس کی شرط
واقف نے لگائی ہو، تو موقوف علمہ نگر انی کا زیادہ حقد ار ہوگا، خواہ

عادل ہو یا فاسق، مرد ہو یا عورت، اس لئے کہ وہ وقف کا مالک ہے لہذا وہ خود نگرانی کرے گا، ایک قول ہے: فروخت کرنے اور ضائع کرنے سے اصل وقف کی حفاظت کے لئے فاسق کے ساتھ کسی امانت دارکو جوڑ دیا جائے گا(ا)۔

#### تىسرى شرط: كفايت:

ا • ا - کفایت سے مقصود کسی شخص کااس چیز میں تصرف کرنے پر طاقت اور قدرت رکھناہے جس کاوہ نگرا ل ہے۔

شافعیہ و حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ نگراں میں کفایت شرط ہوگی، اس لئے کہ وقف کی حفاظت کی رعایت رکھنا شرعاً مطلوب ہے اگرنگرال اس صفت سے متصف نہ ہوتو اس کے لئے وقف کی حفاظت کی رعایت رکھناممکن نہیں ہوگا۔

اگر کفایت کمزور ہوتو شافعیہ نے کہا: حاکم اس سے وقف کو لے لے گا، اگر چہ جس کے لئے نگرانی مشروط کی گئی ہے، وہ واقف ہی ہوا اور شیخین کے کلام کا تقاضا ہے کہ حاکم تنہا اس کا متولی ہوگا۔ اور جسے چاہے گامتولی بنادے گا گروا تف دوسرے کے بعد سی انسان کی شرط لگا دے، تو نگرانی اس کے بعد والے کو مقل نہیں ہوگی، گرانی کی شرط لگا دے، تو نگرانی اس کے بعد والے کو مقل نہیں ہوگی، الا یہ کہ واقف اس کی صراحت کر دے، جسیا کہ بی وغیرہ نے کہا، اور اگر کمزوری زائل ہو جائے، تو اگر وہ متعین طور سے اس کی صراحت کرتے ہوئے وقف میں مشروط ہو، تو اس کی نگرانی لوٹ آئے گی، حسیا کہ نووی نے اس کوانے قاوی میں بیان کیا ہے، اگر چہامام کے حلاف کا ہے۔

حنابلہ نے کہا: اگر کفایت کمزور ہو، تواس کومعزول نہیں کیا جائےگا،

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۱۲۷۳، ۲۷۲، الانصاف ۲۷۷، المغنی ۲۷۵، المنتی ۲۸۳۵، شرح المنتبی ۲۸۳۸، شرح المنتبی ۲۸۳۸،

بہوتی نے کہا: کمزور نگرال کے ساتھ قوی اور امانت دار کو جوڑ دیا جائے گا، تا کہ مقصود حاصل ہوجائے ،خواہ نگرال کسی شرط کی وجہ سے ہو، یا موقوف علیہ ہو(۱)۔

حفیہ نے کہا: اگر واقف نا قابل اطمینان یا عاجز ہو، تو نگراں کو معزول کردیناواجب ہوگا۔

الاسعاف میں ہے: صرف ایسے امانت دارکومتولی بنایا جائے گا، جوخود سے یا اپنے نائب کے ذریعہ قادر ہو، اس لئے کہ ولایت نظر کی شرط سے مقید ہے، اور خائن کومتولی بنانے میں نظر نہیں ہے، اس لئے کہ یہ مقصود میں خلل انداز ہوگا، اوریہی معاملہ عاجز کی تولیت کا ہے، اس لئے کہ اس سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

لیکن ابن عابدین نے کہا: ظاہر یہ ہے کہ بیاولویت کی شرط ہے صحت کی شرطنہیں ہے(۲)۔

ما لکیہ کے کلام سے بھی کفایت کی شرط لگا نامعلوم ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا: وقف کا تگراں اگر اچھی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہواور نا قابل اطمینان ہو، تو قاضی اس کو معزول کردے گا،الایہ کہ موقوف علیہ اینے معاملہ کا مالک ہو،اس سے راضی ہواوراس کو برقر ارر کھے (۳)۔

# چوهی شرط:اسلام:

٢٠١ - حنابله نے کہا: اگر موقوف علیہ مسلمان ہو، یا جہت مسجد وغیرہ ہو، تونگرال کا مسلمان ہونا شرط ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَلَنُ یَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِریُنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبیلاً" (۴)

(اورالله کافروں کا ہرگز مومنوں پرغلبہ نہ ہونے دےگا)۔اگر وقف کسی معین کافر پر ہو، تو کسی کافر کے لئے اس میں نگرانی کی شرط لگانا جائز ہوگا جیسے کہ اپنی کافر اولا دپر وقف کرے، اوران میں سے کسی کے لئے یاان کے علاوہ کسی کافر کے لئے نگرانی کی شرط لگائے(ا)۔ حنفیہ نے نگرال کے ذمی ہونے کو جائز قرار دیا ہے یعنی اسلام شرط نہیں ہے، اگر نگرال ذمی ہو، اور قاضی کسی سبب سے اس کو نکال دے، پھروہ ذمی اسلام لے آئے تو ولایت اس کی طرف واپس نہیں ہوگی (۲)۔

شافعیہ کے نزدیک رملی نے کہا: وصیت اور نکاح میں جو پچھ ہے
اس پر قیاس کا تقاضا ہے کہا گرمستی ذی ہو، تو ذی کا یسے ذی کے لئے
گرانی کی شرط لگانا صحیح ہے، جواپنے دین میں عادل ہو، لیکن باب
وقف میں حقیقی عدالت کے مشروط ہونے کے سبب اس قیاس کورد
کردیاجا تا ہے، شراملسی نے کہا: ردکردینے کا قول ہی معتمد ہے۔
وقف میں اور ذی کا اپنی زیرولایت کی شادی کرانے میں فرق یہ
ہے کہ نکاح کے ولی میں ایک فطری مانع ہوتا ہے، جواپنے سے عار کو
دور کرنے کے لئے اپنے زیرولایت کی پاک دامنی کی خواہش پر آمادہ
کرتار ہتا ہے وقف اس کے برخلاف ہے (۳)۔

ما لکیہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ المواق میں ہے کہ ابن عرفہ نے کہا: وقف میں نگرانی اس کی ہوگی جس کے لئے واقف اسے مقرر کردے متیطی نے کہا: جس کے دین اور امانت پر اس کو بھروسہ ہواس کے لئے اس کو مقرر کردے گا (م)۔

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴۸ر۲۷۰،شرح منتبی الارادات ۲۲ ۸۰۰۵

<sup>(</sup>۲) ابن عابد بن سر ۳۸۵،الاسعاف ر ۵۲،البحرالرائق ۵ر ۲۴۵\_

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ١٨٨٥، اتنى المطالب ١/١٤، تخنة المحتاج ٢٨٨ مع الحاشيتين -

<sup>(</sup>۴) التاج والأكليل بهامش مواهب الجليل ۲ ر ۳۷ ـ

<sup>(</sup>۱) مغنى الحتاج ۳۹۳، نهاية المحتاج ۱۹۵۵، ۱۳۹۷، کشاف القناع ۲۸۰۷، شرح المنتبی ۲۸،۲۷۰۰

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۳۸۵،الاسعاف روم <sub>۱</sub>

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ١٦ ٧ ٣٥ ـ

<sup>(</sup>۴) سوره نساء: ۱۴۱

## وقف کے نگرال کی اجرت:

نگرال کی اجرت پر گفتگو میں چند مسائل ہیں، جیسے اجرت میں اس کا حقد ارہونا، واقف یا قاضی کی طرف سے اس کا مقرر ہونااس کی مقد ار، اگر واقف یا قاضی اس کے لئے کوئی اجرت مقرر نہ کرے، تو کیا وہ ستحق ہوگا؟ وغیرہ اور اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

الف-اجرت میں وقف کے نگراں کا حقدار ہونا:

ساوا - فقہاء کا قول ہے کہ وقف کا نگراں وقف کے انتظام کی انجام دہی ، اور اس کے مصالح پر توجہ کرنے پر اجرت مثل کا مستحق ہوگلا)۔ اور انہوں نے اس پر استدلال اس سے کیا جس کو حضرت عمر بن الخطاب نے اس وقت فرمایا تھا، جب انہوں نے خیبر کی اپنی زمین وقف کی تھی ، انہوں نے فرمایا: ''اس کی ذمہ داری سنجا لنے والے پر کوئی حرج نہیں ہوگا کہ عرف کے مطابق کھائے ، یا اس میں مال اکٹھا کئے بغیر دوست کو کھلائے''۔

نیز حضرت علی کے عمل سے (بھی ان کا استدلال ہے) کہ انہوں نے ان غلاموں کا نفقہ آمدنی سے مقرر کیا تھا جن کو آپ نے صدقہ کے ساتھ اس لئے وقف کیا تھا کہ وہ اس کی اصلاح کا کام انجام دیں (۲)۔ نیز زکو ہ کے عامل پر قیاس کر کے کیا ہے (۳)۔

ان حضرات نے اس مدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ نی کریم مالیہ نے فرمایا: "لا تقتسم ورثتی دیناراً ولا درهما، ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهو صدقة"(م)

- (۱) البحرالرائق ۵ ر ۲۶۳،الدسوقی ۶۸۸،مغنی المحتاج ۲ ر ۳۸۰، ۱۹۳،شرح منتبی الارادات ۲ ر ۲۹۵، ۵۰۳ -
  - (۲) الاسعاف ر۵۳، المغني لا بن قدامه ۵۸،۲۰۲۰ و
    - (۳) شرح منتهی الارادات ۲۹۵ر۔
- (۴) حدیث: "لا تقتسم ورثتی دیناراً...." کی روایت بخاری (فق الباری ۲۰۹۸ه) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے۔

(میرے ور فد دینار و در ہم تقسیم نہیں کریں گے، اپنی بیو یول کے نفقہ اورا پنے عامل کے نفقہ کے بعد جو پچھ چھوڑ ول وہ صدقہ ہے )۔

ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کے موقع پر کہا:

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقف پر کام کرنے والے کی اجرت مشروع ہے، اوراس حدیث میں عامل سے مراد: زمین کا قیم (ننتظم)

مشروع ہے، اوراس حدیث میں عامل سے مراد: زمین کا قیم (ننتظم)

ب- گرال کی اجرت مقرر کرنایا گرال جس اجرت کا مستحق ہوگا:

گران کی اجرت یا واقف کی طرف سے مشروط ہوگی ، یا قاضی کی طرف سے مقرر ہوگی۔

۲۰ + 1 − اجرت اگر واقف کی طرف سے مشروط ہو، تو واقف نے گرال کے لئے جومشروط کیا ہو، وہ اس کو لے لے گا، اگر چہوہ اس کی اجرت مثل سے زیادہ ہو، یہ حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر واقف نے اس کے لئے اجرت مثل سے کم متعین کی ہو، تو قاضی کوقت ہے کہ اس کے مطالبہ پر اس کی اجرت مثل کمل کر دے (۲)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر اس نے اپنے لئے نگرانی مشروط کی ہو، تو وہ اجرت مثل مشروط کی ہو، تو وہ اجرت مثل سے نہیں بڑھے گی، لہذا اگر اس سے زیادہ پر نگرانی مشروط کرے، تو وقف سے نہیں ہوگا، اس لئے کہ بیا ہے او پر وقف ہوگا (۳)۔

کشاف القناع میں ہے: اگر واقف نگراں کے لئے اجرت لینی

<sup>(</sup>۱) فتحالباری۵۷۲۰۸\_

<sup>(</sup>۲) حاشیداین عابدین ۳ر ۱۷ ۴، البحر الرائق ۲۶۴۵، مغنی المحتاج ۲ر ۳۹۴، شرح منتبی الارادات ۲ر ۲۹۵، ۵۰۳

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۲ر ۳۸۰ نهایة الحتاج ۵ر ۳۱۳ سه

معلوم عوض کی شرط لگائے، تو مشر وط اگر اجرت مثل کے بقدر ہوتو وہ اس کے ساتھ خاص ہوگی۔ اور وقف کو امانت داروں وغیرہ کی جو حاجت ہوتی ہے، وہ وقف کی آمدنی سے (پوری) ہوگی، اور اگر مشر وط اجرت مثل سے زیادہ ہو، تو وقف کو امانت داروں، اور مزدوروں کی جو حاجت ہوگی اس کا خرچ قکراں پر ہوگا، جس کو وہ اضافہ میں سے صرف کرے گا، یہاں تک کے اس کے لئے اجرت مثل باقی رہ جائے، الا میک کے اس کے لئے اجرت مثل باقی رہ جائے، الا میک کے اس کے لئے شرط لگائی ہو (۱)۔

مالکیہ نے کسی چیز کی تحدید نہیں کی ہے، اور اس کو واقف، یا قاضی کے مقرر کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے(۲)۔

۵ • 1 − اگراجرت قاضی کی طرف ہے مقررہو، اس طور پر کہ واقف
گرال کے لئے کچے مقرر نہ کرے، تو قاضی گرال کے لئے جو مقرر
کرےگااس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچ حفنہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ واجب ہے کہ قاضی کی طرف سے مقرر کردہ اجرت ،اجرت مثل سے زائد نہ ہوا گراس کے لئے اجرت مثل سے زائد مقرر کردے، تو زائد کواس سے روک دیا جائے گا(۳)۔

ما لکیہ نے کہا: معاملہ کو قاضی کی صدابدید پر جھوڑ دیا جائے گا، مخ الجلیل میں ہے: وقف میں نگرانی کاحق اس کو ہوگا جس کو واقف مقرر کردے۔ وہ ایسے شخص کو مقرر کرے گا جس کی دیانت اور امانت پر اس کو اعتماد ہو، اور اگر واقف قابل بھروسٹ خص کے لئے نگرانی مقرر کرنے سے خفلت برتے، تو وقف میں نگرانی کاحق قاضی کو ہوگا، اور وہ اس پرکسی عادل شخص کو مقرر کرے گا، اور وقف کے کراپیمیں

سے جتنا اپنی صدابدید کے مطابق درست سمجھے گااس کے لئے مقرر کردےگا۔

ابن فتوح نے کہا: قاضی کو اختیار ہے کہ اوقاف میں جس کونگرانی کے لئے مقرر کردے اس کے لئے ہرمہینہ تعین وظیفہ مقرر کردے اس کی مقدار اس کے کام کے مطابق اپنی صدابدید سے مقرر کرے گا، انکہ نے پیکام کیا ہے(۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر واقف ناظر کے لئے کسی اجرت کا ذکر نہ کرے، توضیح قول کے مطابق اس کے لئے کوئی اجرت نہ ہوگی، گراں کو وقف کے مال سے کچھ لینے کا حق نہیں ہوگا، اور اگر وہ ایسا گرے گاتو ضامن ہوگا، اس پر حاکم کو قبضہ دلا نے بغیر بری نہیں ہوگا، کی معتمد قول ہے، اگر گراں معاملہ قاضی کے پاس پیش کرے تاکہ وہ اس کے لئے اجرت مقرر کر دے، توبیاسی طرح ہوگا جیسے ولی بچہ کے مال کی حفاظت کرنے سے زچ ہوجائے، اور معاملہ قاضی کے پاس پیش کرے کہ وہ حاجت بیش کرے کہ وہ حاجت مقرر کر دے، یہ بات بلقینی نے کہی ہے، ان کے شاگر دعراقی نے کہا: اس کا مقتضی ہے کہ وہ حاجت کے ساتھ اجرت لے گا، یا تواہد نفقہ کے بقدر جیسا کہ رافعی نے اس کو رائح قرار دیا ہے، ایک قول ہے: وہ اس کا بقدر جیسا کہ نووی نے اس کو بقدر وہ نفقہ کے اجرت مثل میں سے جوکم ہواس کے بقدر جیسا کہ نووی نے اس کو وہ ان کے اجرت مثل مقرر کی جائے، اگر چہوہ نفقہ سے نے وہ اس کا اجرت مثل مقرر کی جائے، اگر چہوہ نفقہ سے نیا دہ ہواں۔

ج-اس صورت کا حکم جب کہ واقف نگراں کے لئے کوئی اجرت متعین نہ کرے:

۲ • ۱ - اگرنگراں کے لئے کوئی اجرت متعین نہ کی گئی ہوتو اس کے

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۱۷/۲۰

<sup>(</sup>۲) حاشة الدسوقي ۴ر۸۸،مخ الجليل ۴ر ۲۴ ـ

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ١/٢، البحرالرائق مع بامشة مخة الخالق ٥/ ٢٦٣، الفروع لابن مفلح ٣/ ٥٩٥\_

<sup>(</sup>۱) الدسوقي ۳/۸۸، منخ الجليل ۴/ ۲۸، الحطاب ۲/۰ ۹\_

<sup>(</sup>۲) نهایة الحقاح۵ر ۳۹۸مغنی الحقاح۲ر ۳۹۳\_

بارے میں نقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچ حفیہ میں سے رملی نے کہا اگر وقف کرنے والانگرال کے لئے کسی چیز کامستحق نہیں ہوگا ،سوائے اس لئے کسی چیز کامستحق نہیں ہوگا ،سوائے اس صورت کے جب قاضی وقف میں اس کے کام کی اجرت مثل اس کے لئے مقرر کرد ہے ،تو وہ اس کوا جرت ہونے کی بنیاد پر لے لیگا(ا)۔
ابن عابدین نے اس مسئلہ کوتح پر کرتے ہوئے فرمایا: یہ بات منتج

ابن عابدین نے اس مسئلہ کوتح پر کرتے ہوئے فرمایا: یہ بات میح ہوگئی کہ اگر واقف اس کے لئے پچھ متعین کردے، تو وہ اس شرط کے مطابق جواس نے لگائی ہے اس کی ہوجائے گی، چاہے وہ زیادہ ہو یا کہ ، اس نے کام کیا ہو یا نہیں ، اس لئے کہ اس نے اس کو کام کے مقابلہ میں مشروط نہیں کیا ہے ، اگر واقف اس کے لئے تعین نہ کرے بلکہ قاضی اس کے لئے اجرت مثل متعین کردے، تو جائز ہوگا ، اگر اس کے لئے زیادہ متعین کردے، تو اجرت مثل سے زائد کو اس سے روک کے لئے زیادہ متعین کردے، تو اجرت مثل سے زائد کو اس سے روک دیا جائے گا، یہ اس وقت ہے جب وہ کمل کرے، اگر کمل نہیں کرے گا، واجرت کا مستحق نہیں ہوگا ، الا شباہ کی کتاب الدعوی میں اس کے مثل صراحت ہے۔

اگرقاضی اس کومقرر کردے، اور اس کے لئے پچھ طے نہ کرے، تو دیکھا جائے گا: اگر میمعروف ہوکہ وہ اپنی اجرت مثل کے بغیر کا منہیں کرتا ہے، تو اس کو اجرت مثل ملے گی، اس لئے کہ معروف مشروط کی طرح ہوتا ہے، ورنہ اس کے لئے پچھنیں ہوگا(۲)۔

لیکن ابن تجیم نے القنیہ سے قاضی کے مقرر کردہ کے بارے میں حنفیہ کی دوآراء نقل کی ہیں جب کہاس کے لئے اجرت طے نہ کی گئی ہو:

اول: قاضی اگر مطلقاً نگرال مقرر کردے، اس کے لئے اجرت متعین نہ کرے،اور وہ ایک سال اس میں دوڑ دھوپ کرے، تواسے

- (۱) منحة الخالق بهامش البحرالرائق ۲۶۴۶\_
  - (٢) سابقة حواليه

سے نہیں ملے گا۔

دوم: نگرال اپنی کوشش کی اجرت مثل کامستحق ہوگا،خواہ قاضی یا اہل محلّہ نے اس کے لئے اجرت کی شرط لگائی ہو یا نہیں،اس لئے کہ بظاہروہ اجرت کے بغیر ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، اور معروف مشروط کی طرح ہوتا ہے(۱)۔

شافعیہ کے نزدیک:اگر واقف گراں کے لئے کسی چیز کی شرط نہ لگائے، توضیح قول کےمطابق وہ اجرت کامستحق نہیں ہوگا۔

وہ معاملہ اگر حاکم کے پاس پیش کرے گاتو حاجت کے مطابق اس کودیا جائے گاجس کی وضاحت ف ۱۰۵ پر گزر چکی ہے(۲)۔ حنابلہ کے نزدیک تین آراء ہیں:

اول: گراں کو معروف کے مطابق وقف کی آمدنی سے کھانے کا حق ہوگا، خواہ وہ محتاج ہو، یا محتاج نہ ہو، اس کو زکوۃ کے عامل کے ساتھ لاحق کیا گیاہے یہ ابوالخطاب کا مذہب ہے (۳)۔

دوم: وقف کے گرال کو نابالغ کے ولی پر قیاس کر کے اجرت مثل یا اپنی کفایت میں سے جو کم ہواس کو لینے کاحق ہوگا، اور وہ اس اجرت کامستحق اس وقت ہوگا جب کہ وہ فقیر ہوجسیا کہ پیتم کے وصی کا حکم ہے(۴)۔

سوم: وقف کے مگرال کواگر وہ اس بات میں مشہور ہو کہ وہ اپنے کام کی مزدوری لیتا ہے اجرت مثل کاحق ہوگا، اس لئے کہ بیا یسے مل کا بدل ہے جووہ کرر ہاہے، بیر فد جب کا قیاس ہے۔

چنانچ الفروع میں ہے: اگروہ اس کے لئے پچھ مقرر نہ کرے، تو مذہب کا قیاس میہ ہے کہ اگروہ اپنے ممل کی اجرت لینے میں مشہور ہو، تو

- (۱) البحرالرائق۵ر۲۶۴\_
- (۲) اشى المطالب ۲/۲۷۲، نهاية الحتاج ۵/۸۹۸\_
- (۳) شرح منتهی الارادات ۲/۲۹۵،الفروع ۴۸/۳۲۵،الکافی ۲/۵۵۷\_
  - (۴) شرحمنتهی الارادات ۲۹۵۷،الفروع ۴۲۴–۳۲۵ س

اس کواس کی اجرت مثل ملے گی ، ورنداس کے لئے بچھ نہیں ہوگا(ا)۔

مالکیہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ قاضی اوقاف میں اس کے لئے

اجرت مقرر کرے گا، یا جیسا کہ ابن فتوح کہتے ہیں ہر ماہ میں متعین
وظیفیہ مقرر کرے گا اور اس کے عمل کے اعتبار سے اس کی مقدار اپنی
صدابدید سے مقرر کرے گا(۲)۔

د-وہ جہت جس سے نگرال اپنی اجرت کا مستحق ہوگا: عند ا- جمہور فقہاء (حنفید ابن عماب کے علاوہ مالکیوشا فعیہ وحنابلہ)
کا مذہب ہے کہ نگرال جس اجرت کا مستحق ہوگا، خواہ وہ واقف کی جانب سے ہو۔وہ وقف کی آمدنی
جانب سے مشروط ہو، یا قاضی کی جانب سے ہو۔وہ وقف کی آمدنی
سے ہوگی۔

اس میں اصل وہ ہے جوحضرت عمر بن الخطاب ٹے فرمایا تھا: اس صدقہ کے والی کوحق ہوگا کہ وہ اس میں سے مال جمع نہ کرتے ہوئے کھائے (۳)۔

ما لکیہ میں سے ابن عتاب نے مشاور کے حوالہ سے کہا: نگرال کی اجرت بیت المال کے علاوہ سے ہوگی، لہذا اگر وہ اس کواوقاف سے لیے جائے گی، اور وہ اپنی اجرت بیت المال سے وصول کرے گا، اگراس کواس سے نہ دیا جائے تو اس کا اجر اللّٰہ کے پاس ہوگا، حطاب نے کہا: اس کے لئے اس میں پچھاس لئے نہیں مقرر کیا جائے گا کہ بیہ وصایا میں تبدیلی کرنا ہے، ابن ورد نے مشاور کے قول کے مطابق فتوی دیا ہے (۴)۔

لیکن دسوقی نے ابن عمّاب کے قول کوضعیف قرار دیا ہے(۱)۔

ھ-وہ عمل جس کی وجہ سے نگراں اجرت کا مستحق ہوتا ہے: ۱۰۸ - وہ عمل جس کی وجہ سے نگراں اجرت کا مستحق ہوتا ہے: وقف
کی حفاظت کرنا، اس کی اصلاح کرنا، کرایہ پردینا، اس کی آمدنی لیعنی
کرایہ بھیتی، یا پھل حاصل کرنا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اور اس
کی جہات جیسے قیمیر، اصلاح نیز مستحق کو دینے میں صرف کرنا ہے، اس
لئے کہ اس جیسے میں یہی معروف ہے (۲)۔

ناظر کواس کی نگرانی کے وقت سے اجرت کاحق ہوگا ،اس کئے کہ یہاس کے مقابلہ میں ہے، لہذا ہے سرف اس کے بقدر کامستحق ہوگا (۳)۔
حنابلہ نے کہا: اگر نگراں کو تا ہی کرے، تو اس کی جومقررہ اجرت ہوگی اس میں سے اتنی مقدار ساقط ہوجائے گی جتنا اپنے او پر واجب عمل میں سے وقف پر فوت کرے گا، چنا نچاس نے جو کچھ کیا ہے اور جو نہیں کیا ہے مقررہ اجرت کو اس پر تقسیم کیا جائے گا، اور جو نہیں کیا ہے۔ اس کا حصہ ساقط ہوجائے گا (۴)۔

حفیہ نے کہا: اورا گراہل وقف نگرال سے نزاع کریں، اور حاکم سے کہیں: واقف نے اس کے لئے اجرت صرف عمل کے مقابلہ میں مقرر کی ہے، اور وہ کچھ نہیں کرتا ہے، تو حاکم اس کو اس عمل کا مکلف نہیں بنائے گا جومتولی نہیں کرتے ہیں، اورا گراس کوکوئی آفت پیش آجائے، جس کے ساتھ اس کے لئے امرو نہی اور لین دین ممکن ہو تواس کو اجرت ملے گی، ورنہ اس کے لئے کوئی اجرت نہیں ہوگی، اگر واقف اس کے لئے اجرت مثل سے زیادہ مقرر کردے، توجائز ہوگا،

<sup>(</sup>۱) الفروع ۴۸ ۵۹۵،الاختيارات ر ۱۷۷،کشاف القناع ۱۷۸۳-

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل ۲ (۲۰ م.

<sup>(</sup>۳) الاسعاف ر۵۳، حاشیه ابن عابدین ۳ر۱۷، الحطاب ۲ر۴ ۴، مغنی الحتاج ۲ر ۹۳ ۳، الفروع ۴ ر ۳۲۵، ۳۲۵ شرح المنتهی ۲۹۵۷\_

<sup>(</sup>٩) مواهب الجليل ٢٠٠٧ م

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي ۱۸۸۸\_

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۴/۸۲۸، روضة الطالبين ۸/۸ ۳ هم مغني الحتاج ۲/ ۹۳سـ

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢٧٢/١٤ الاسعاف ر ٥٣-٥٨، مواهب الجليل ٧٩٠٨.

<sup>(</sup>۴) کشاف القناع ۱۷۲۲

اس لئے کہا گروہ اس کے لئے یہ چیزاس پر کام کی انجام دہی کی شرط لگائے بغیر کردے تو جائز ہوتا، تو یہ بدر جداولی جائز ہوگا(۱)۔

اگراپی زمین اپنے موالی (آزاد کردہ غلاموں) پروقف کرے،
پھر مرجائے اور قاضی وقف کے لئے کوئی گرال مقرر کردے، اور
آمدنی کا دسوال حصہ اس کے لئے مقرر کردے، اور وقف میں کوئی
چکی ہو، جو کسی شخص کے قبضہ میں اجرت پر کام طے کر کے ہو، جس میں
سی نگرال کی ضرورت نہ ہو، اور اصحاب وقف اس کی آمدنی اس شخص
سے لے لیتے ہوں تو نگرال اس کی آمدنی کے دسویں حصہ کا مستحق نہیں
ہوگا، اس لئے کہ وہ جو کچھ لے گاصرف اجرت کے طور پر ہوگا، اور عمل
کے بغیر کوئی اجرت نہیں ہوتی ہے (۲)۔

## و-وقف کے نگراں کا محاسبہ:

9 • 1 - نگرال کی ذمہ داری، وقف کی آمدنی وصول کرنا، اس میں سے وقف کی ضروریات برخرج کرنااور مستحقین کودینا ہے۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ان جہات میں نگراں جو پچھ خرج کے کرے گا،خواہ میری اس کی طرف سے ہو یا مستحقین کی طرف سے ہو۔

لیکن خرچ کرنے کے بارے میں نگراں کی بات قبول کرنے کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا اسے بغیر بینہ کے قبول کیا جائے گا، یا بینہ ضروری ہوگا؟ اگر وہاں کوئی بینہ نہ ہو، تو کیا لیمین (قتم) کے ساتھ اس کی بات قبول کی جائے گی یا بغیر میین کے؟

ہر مذہب میں پچھنفسیل ہے، جو دوسرے مذہب سے مختلف ہے، اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

• اا - حنفیہ نے کہا: بیرلازم نہیں ہے کہ قاضی، وقف کے متولی نے

- (۱) الاسعاف ر ۵۳-۵۴\_
  - (۲) الاسعاف، ۵۲،

وقف کی آ مدنی میں سے جو پچھ صرف کیا ہے اس میں اس کا تفصیل سے محاسبہ کرے، بلکہ وہ اگر امانت داری میں مشہور ہو، تو اجمال پراکتفاء کرے گا، لیکن اگر وہ متہم ہو، تو قاضی اس کوایک ایک چیز کی وضاحت کرنے پر مجبور کرے گا، اسے قید نہیں کرے گا، لیکن اس کودو تین دن حاضر کرائے گا، اگر وضاحت نہ کرے، تو ڈرائے دھمکائے گا، پھر اگر کردے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی میمین پراکتفاء کرے گا()۔

الدر میں القدیہ سے نقل کیا ہے: اگر قاضی اس کومتہم سمجھے گا تو وہ اس سے قتم لے گا، ابن عابدین نے کہا: یعنی اگر چہ وہ امانت دار ہو جیسے مودع اگر ودیعت کے ہلاک ہوجانے یا اس کو واپس کر دینے کا دعوی کرے۔

ایک قول ہے: اس سے قتم صرف اس وقت لی جائے گی، جبکہ قاضی اس پرکسی معلوم چیز کا دعوی کرے گا، ایک قول ہے: اس سے ہر حال میں قتم لی جائے گی۔

اگرمتولی مستحقین کو دے دینے کا دعوی کرے تو اس کے بارے میں حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں:

الدرالخارمیں ہے: اس کا قول بغیریمین کے قبول کرلیاجائے گا(۲)۔

لیکن البحرالرائق اور الاسعاف میں اس کے خلاف ہے، چنا نچہ
الاسعاف میں ہے: اگر متولی کہے: میں نے کرایہ پر قبضہ کیا، اور ان
موقوف علہیم کے حوالہ کردیا، اور وہ اس کا انکار کریں، تو متولی کا قول
اس کی میمین کے ساتھ معتبر ہوگا، اور اس پر پچھ واجب نہ ہوگا جیسے
مودع (جس کے پاس امانت رکھی جائے) اگر ودیعت واپس کرنے
کا دعوی کرے، اور ودیعت کا مالک انکار کرے، اس کئے کہ در حقیقت

<sup>(</sup>۱) الدرالمخار ۳ر۲۵،البحرالرائق ۵ر۲۶۲\_

<sup>(</sup>۲) الدرالمختاروحاشيه ابن عابدين ۱۳۲۵مه

وہ منکر ہے، اگر چیصورت کے اعتبار سے مدعی ہے، اور اعتبار حقیقت کا ہوتا ہے، وقف کی اراضی کا کرایہ دار کرایہ سے بری ہوجائے گااس لئے کہ متولی نے اس پر قبضہ کر لینے کا اعتراف کرلیا ہے۔

اسی طرح اگر متولی کے: میں نے کرایہ پر قبضہ کرلیا، اور وہ مجھ سے ضائع یا چوری ہو گیا ،تو بمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، اس لئے کہ وہ امین ہے(ا)۔

ابن عابدین نے الخیرالرملی سے قال کیا ہے کہ اس زمانہ میں فتوی اس پر ہے کہ اس سے قتم لی جائے گی۔

الفتاوی الحامدیه میں مفتی ابوالسعو دیے حوالہ سے ہے: انہوں نے یہ فتوی دیا کہ متولی اگر مفسد اور اسراف کرنے والا ہو، تو وقف کامال خرچ کرنے کے بارے میں اس کی پمین کے ساتھ اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔

الحامديه ميں يہ بھى ہے كہ امانت كے بارے ميں يمين كے ساتھ امين كا قول معتبر ہوگا، الا يہ كہ ايسے امر كا دعوى كرے جس كوظا ہر جھٹلار ہا ہو، تواس وقت امانت زائل ہوجائے گی اور خیانت ظاہر ہوجائے گی، لہذااس كی تصدیق نہيں كی جائے گی۔

اسی طرح الحامدیہ میں فتوی الشلمی کے حوالہ سے ہے، جو شخص شریعت کی مخالف صفات سے متصف ہوجائے جس سے وہ فاسق ہوجاتا ہے تو اس نے جو کچھ صرف کیا ہے، اس کے بارے میں بینہ کے بغیراس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔

پھرابن عابدین نے کہا: کیا معزول ہونے کے بعد ثقہ گراں کا قول قبول کیا جائے گا؟ حموی نے بیان کیا ہے کہ ان کے کلام کا ظاہر ہے کہ قبول کیا جائے گا،اس لئے کہ معزولی اس کوامین ہونے سے باہر نہیں کرے گی(۲)۔

صاحب الدرنے ملا ابوالسعو د سے ایک دوسری تفصیل نقل کی ہے، انہوں نے اس کا فتوی دیا ہے کہ متولی اگر اس وقف کی آمدنی سے دیدیئے کا دعوی کر ہے جس کواس نے اپنی اولاد، یا اولاد کی اولاد پر وقف کیا ہو، تواس کا قول قبول کرلیا جائے گا۔

اگرارباب وظائف جیسے امام اور موذن کو دینے کا دعوی کرے، تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی شخص کو جامع مسجد میں تعمیر کے لئے معلوم اجرت پر مزدور رکھے، پھراجرت اس کے حوالہ کر دینے کا دعوی کرے، تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔

اس تفصیل کوتمر تاشی نے مستحسن قرار دیا ہے، انہوں نے فر مایا: یہ تفصیل نہایت عمدہ ہے(۱)۔

ااا – مالکید نے کہا: اگر واقف مرجائے، اور وقف کی تحریر موجود نہ ہو،
تونگراں اگر امانت دار ہو، توان جہات سے متعلق اس کی بات قبول کی
جائے گی جن پر وہ صرف کیا جائے گا، اگر ناظر دعوی کرے کہ اس نے
آمدنی کو صرف کر دیا ہے، تو اگر وہ امین ہو، تو اس کی تصدیق کی
جائے گی، جب تک کہ اصل وقف میں اس کے خلاف گواہ نہ ہوں،
تب توان کواطلاع دیئے بغیر صرف نہیں کیا جائے گا، اور ان کے بغیر
اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔
اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔

اگر دعوی کرے کہاس نے وقف پراپنے پاس سے کچھ مال صرف کیا ہے، تواگر وہ متہم نہ ہوتو بغیریمین کے اس کی تصدیق کی جائے گی، ورنہاس سے قتم لی جائے گی (۲)۔

الحطاب میں ہے: سیوری سے کسی مسجد کے امام، مؤذن، اور اس کے تمام امور کے متولی، کے بارے میں پوچھا گیا، جس کی دوکا نوں

<sup>(</sup>۱) الاسعاف ر ۲۸–۲۹،البحرالرائق ۵ ر ۲۶۳\_

<sup>(</sup>۲) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ۸۵ / ۴۰ مه، حاشية الدسوقي ۱۸۹۸ م

#### وقف ۱۱۲–۱۱۳

کی آمدنی کا چندسالوں کے بعدایک محتسب (آڈیٹر) نے حساب کیا،
اوراس نے کہا: جو پچھتم نے خرج کیااس میں سے پچھن گیاہے،اور
متولی نے کہا: چھنیں بچا، محتسب نے اس سے کہا: قاضی اسے خرچ
کی تفصیل بیان کرو، تو اس نے کہا: میرے او پر بیضروری نہیں ہے،
اگر میں جانتا کہ بیچ نرمیرے او پرواجب ہوگی، تو میں متولی نہ بتا، اور
نہاں کام کو سنجالتا، اور حال بیہ ہے کہ کوئی ایسا شخص اس کے علاوہ
موجود نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے،اگروہ نہ ہوتا، تو وہ ضائع ہو
جاتا، تو کیااس کی بات مانی جائے گی، یانہیں مانی جائے گی؟ توسیوری
نے جواب دیا: اس چیز سے متعلق بات اس کی معتبر ہوگی جس کے
بارے میں اس کا دعوی ہے کہ اس نے اس کوخرج کیا ہے جب کہ وہ وہ
گواہ جہ رہا ہے مناسب ہو، برزلی نے کہا: یہ اس وقت ہوگا جب کہ
گواہ بنائے بغیراس پرآمدوخرج کی شرط نہ لگائی گئی ہو(ا)۔

117 - شافعیہ مستحقین کے معین ہونے جیسے مثلاً زید وعمر و ہونے اور ان کے غیر معین ہونے جیسے فقراء وغیرہ عام جہات ہونے کے درمیان فرق کرتے ہیں۔

اگروقف کا متولی آمدنی کو ستحقین پرصرف کرنے کا دعوی کرے،
تواگر وہ معین ہوں تو بات ان کی مانی جائے گی، اور ان کواس سے
حساب کا مطالبہ کرنے کاحق ہوگا، اگر وہ غیر معین ہوں، جیسے فقراء
ہوں تو کیاامام کواس سے حساب کے مطالبہ کاحق ہوگا یائمیں؟ دواقوال
ہیں، جن کو قاضی امام ابونصر شرت کے رویانی نے ادب القضاء میں نقل کیا
ہے، اور ان دونوں میں رائح پہلا قول ہے، اگر ممکن ہوتو اس نے جو
کیے خرج کیا ہے اس کے مقدار کے بارے میں اس کی تقد ایق کی جائے گی، اگر حاکم اس کو متہم قرار دے گاتو اس سے حلف لے گا، اور
جیسا کہ اذر بی نے کہا ہے، مراد، اس کا اس چیز میں خرج کرنا ہے جو

عرف وعادت کے مطابق ہو، اسی کے معنی میں فقراء اور ان جیسی جہات عامہ پرصرف کرنا ہے، معین موقوف علیہ پراس کا خرچ کرنااس کے برخلاف ہے، اس کئے کہاں میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گ، کیوں کہاس نے اس پراعتا ذہیں کیا ہے(۱)۔

ساا - جونگران وقف کی نگرانی رضا کارانه یعنی بلا اجرت کرنے والا مواور جونگرانی پراجرت لینے والا ہو،ان دونوں کے درمیان حنابله فرق کرتے ہیں۔کشاف القناع میں ہے: مستحق کو دینے کے بارے میں بلا اجرت کام کرنے والے نگراں کی بات قبول کی جائے گی،اوراگروہ اجرت پر کام کرنے والا ہوتو بینہ کے بغیراس کی بات قبول نہیں کی حائے گی(۲)۔

بہوتی اور مرداوی نے کہا: اہل وقف کواس پراعتراض کاحت نہیں ہے جس کو واقف نے وقف کے امور کی ذمہ داری دی ہو، بشرطیکہ جس کو ذمہ داری دی ہو، بشرطیکہ جس کو ذمہ داری دی گئی ہو وہ امانت دار ہو، اہل وقف کو نگراں سے اپنے وقف کے ان امور کے بارے میں سوال کرنے کاحق ہوگا جن میں وہ اس کے علم کے میں وہ اس کے علم کے برابر ہو جائے، حاکم کو اختیار ہوگا کہ وہ مصلحت کے وقت ایک ایسا رجسٹر معین کرد ہے جس میں اوقاف کے اموال کا پورا حساب موجود ہوں۔)۔

الانصاف میں ہے: امام کا خود محاسبہ کرنا امام کی طرف سے حاکم مقرر کرنے کے مثل (صحیح) ہے، اسی لئے نبی کریم عظی ملائی مدینہ میں بنفس نفیس خود حکومت سنجالتے تھے، اور دور ہونے کی صورت میں والی مقرر فرماتے تھے(۲)۔

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ر ۹۳\_

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۱۲۹۹ ـ

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۴۸ر۷۷۷،الانصاف ۷۸۸۷

<sup>(</sup>۴) الانصاف ١٨٨٤

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ۲ر۴۴ ـ

ز-وقف کے نگرال کومعزول کرنااوراس کا حقدارکون ہوگا: انشرائط کا بیان جن کا نگرال میں پایا جانا ضروری ہے،اس طرح اگران شرطوں میں سے کسی شرط میں خلل پایا جائے تو اس کومعزول کرنے کا حکم کیا ہوگا،اس کی وضاحت گزر چکی۔

ذیل میں اس کی وضاحت ہے جس کومعزول کرنے کاحق ہوگا:

اول: وقف کے نگرال کو معزول کرنے میں واقف کاحق:

۱۱۳ - واقف جس کو ذمہ دار بنائے اس کو معزول کرنے کے بارے
میں اس کا کیاحق ہے۔ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

اگر وقف کی ابتدا میں واقف نگرانی کو اپنے لئے مشروط کرے، پھر
مگرانی دوسرے کوسپر دکر دے یا وقف کی ابتدا میں دوسرے کے لئے
مگرانی کی شرط لگائے۔ تو ان دونوں میں شافعیہ و حنا بلہ فرق کرتے
ہیں۔

الف-اگرونف کی ابتدامیں نگرانی کی شرطاپنے لئے لگائے، پھر نگرانی دوسرے کوسپر دکر دیتواہے اس کومعزول کرنے اوراس کی جگہ دوسرے کومقرر کرنے کاحق ہوگا،اس لئے کہ وہ اس کا نائب ہے،اور بیرانیا ہی ہے جیسے مؤکل اپنے وکیل کومعزول کرے اور دوسرے کومقرر کرے(ا)۔

شافعیہ کے نزدیک یہی صحیح ہے، حنابلہ کے نزدیک یہی صحیح اور صواب ہے جسیا کہ سیح الفروع میں ہے اور الرعایة الكبرى میں اس كو مقدم كيا ہے۔

شربنی خطیب نے تنبید کی ہے کہ اس کا مقتضی بیہ ہے کہ واقف کو بلاسب معزول کرنے کا اختیار ہوگا، سکی نے اپنے فناوی میں اس کی صراحت کی ہے، اور فرمایا: اگر مدرس وغیرہ وقف میں مشروط نہ ہوتو

اس کوکسی مصلحت کی وجہ سے یا بغیر مصلحت کے معزول کرناواقف کے لئے اور اس کے مقرر کردہ نگرال کے لئے جائز ہوگا،اس لئے کہوہ وکیل کی طرح ہے۔

پھر فر مایا: اور بہت سے متاخرین نے جن میں ابن رزین بھی بیں پیفتوی دیا ہے کہ بلاسب معزول کرنا جائز نہ ہوگا۔

ایک قول میں شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک اس کوعلا حدہ کرنے کاحق نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کی ملکیت ختم ہوگئی ہے، لہذا اس پراس کی ولایت باقی نہیں رہے گی(۱)۔

ب-اگر وقف کرنے کی حالت میں واقف کسی شخص کے لئے گرانی کی شرط لگائے، بایں طور کہ وہ کہے: میں نے اس چیز کواس شرط کے ساتھ وقف کیا کہ فلاں اس کا نگرال ہوگا، تواسے اس کے معزول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، شافعیہ نے مزید کہا ہے: اگر چہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہو، اس لئے کہ دوسرے کے لئے نگرانی کی شرط لگائے کے بعد اس کونگرانی کا حق نہیں رہے گا نیز اس لئے کہ اس نے جس چیز کومشروط کیا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اگر ابتداءً وقف میں مشروط نگرانی خود کو معزول کردے، یا فاسق ہوجائے، تو دوسرے کومتولی بنانے کا حق حاکم کو ہوگا واقف کو نہ ہوگا اس لئے کہ وقف کرنے کی حالت میں دوسرے کونگرانی سپر دکردیے کے بعد اس

لیکن حنابلہ نے کہا:اگر واقف دوسرے کے لئے نگرانی کی شرط لگائے،اورشرطلگائے کہاسےاس کومعزول کرنےاختیار ہوگا،تواسے اس کومعزول کرنے کااختیار ہوگا،اگراس کی شرط نہ لگائے تواسے اس

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۱۲ م ۱۳۹۳ - ۳۹۵، روضة الطالبین ۱۸ م ۱۳۹۵، الانصاف ۷۲۰۷ - ۲۱، الفروع ۱۲، الفروع ۱۹۵۸

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲ر ۳۹۵ منهایة الحتاج ۲۵ ( ۲۰۰۰ منت القناع ۲۷۲ ۲۷ م شرح منتبی الارادات ۲ ۲ ۲ ۴ ۵ ، الفروع ۲ ۸ ۲ ۵۹۲ ، الانصاف ۷ ۲ ۷ ۲ ـ

کومعزول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا (۱)۔

حفیہ میں امام محمہ بن الحسن کی رائے ہے کہ اگر واقف شرط لگائے

کہ نگرال مقرر کرنے ، ان کومعزول کرنے ، وقف کا تبادلہ کرنے کا
اختیار اور دوسرے ہرفتم کے اختیارات اس کو اور اس کی اولاد کو
ہوں گے اور وقف متولی کے حوالہ کر دے، تو بیہ جائز ہوگا، اور اس
اپنے مقرر کر دہ متولی کومعزول کرنے کا اختیار ہوگا اگر اپنے لئے متولی
کومعزول کرنے کی ولایت کی شرط نہ لگائے تومتولی کو ذمہ داری حوالہ
کر دینے کے بعد اسے اس کومعزول کرنے کا اختیار نہ ہوگا، اس لئے
کہ دوہ اہل وقف کا قائم مقام ہے (۲)۔ الصدر الشھید نے کہا: فتوی
امام محمہ کے قول پرہے (۳)۔

ابن عابد بن نے کہا: یہ اس اختلاف پر مبنی ہے جومتولی کوحوالہ کرنے کی شرط لگانے میں ہے چونکہ بیامام مجمد کے نز دیک شرط ہے، لہذا شرط کے بغیر واقف کے لئے ولایت باقی نہیں رہے گی (۴)۔

لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک، واقف کے لئے ولایت ثابت ہوگی، خواہ وہ اس کی شرط لگائے یا نہ لگائے اس لئے کہ ان کے نزدیک متولی کوحوالہ کرنا شرط نہیں ہے، مرغینا نی نے کہا: یہ ہلال کا بھی قول ہے، یہی ظاہر مذہب ہے، اگر واقف دوسر کے کومتولی بنائے گا، تو وہ اس کی طرف سے وکیل ہوگا، اور اسے اس کومعز ول کرنے کا اختیار ہوگا، نواہ وہ یہ شرط لگائے کہ اسے اس کومعز ول کرنے کا اختیار ہے گا ہوگا، خواہ وہ یہ شرط لگائے کہ اسے اس کومعز ول کرنے کا اختیار ہے گا ہوگا، خواہ وہ یہ شرط لگائے کہ اسے اس کومعز ول کرنے کا اختیار ہے گا

رملی نے کہا: بیاس کے بارے میں صریح ہے کہ کسی جرم کی وجہ سے اور بغیر کسی جرم کی وجہ سے اور بغیر کسی جرم کی وجہ سے اور مؤکل کو وکیل کے معزول کرنے کا مطلقاً اختیار ہوگا(۱)۔

الدر میں ہے: فتوی امام ابو یوسف کے قول پر ہے، البحر میں ہے:
مشائخ بلخ امام ابو یوسف کے قول پر فتوی دیتے ہیں (۲)۔

ما لکیہ کے نزدیک واقف کا اپنے لئے نگرانی کی شرط لگانا جائز نہ ہوگااس کی شرط کی پیروی صرف نگرانی کی تعیین میں کی جائے گی، لہذا اگروہ شرط لگائے کہ فلال اس کے وقف کا نگرال ہوگاتواس کی شرط کی پیروی کی جائے گی، اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانا جائز نہیں ہوگا، البدرالقرافی نے کہا: واقف کواس کو معزول کرنے کا اختیار ہوگا، اگر چہ بغیر کسی جرم کے ہو (۳)، اسی طرح ابن عرفہ نے صراحت کی ہے، انہوں نے کہا: واقف اگرا لیشے خص کونگرال مقرر کرے جس کووہ اس کا اہل سمجھے تو اسے اس کو معزول کرنے ، اور بدلنے کا اختیار ہوگا، حطاب نے بعض وقتی نے مسائل اور ان کے بارے میں علماء کے حال بیان کرنے کے بعد فرمایا: اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز وقف کرے، اور اسے دوسرے کے قبضہ میں دیدے، پھروہ اس کو معزول کرنا چاہے تو کسی واضح سبب کے بغیراسے بیا ختیار نہیں ہوگا جیسے کہ اگر قاضی کسی کومقرر کردے (۲)۔

## دوم: معزول كرنے ميں قاضي كاحق:

110 - قاضی کوولایت عامہ کاحق ہوتا ہے، اسی لئے اس کے لئے اس گرال کومعزول کرنے کاحق ثابت ہوجا تا ہے جس کے لئے واقف

<sup>(</sup>۱) منحة الخالق لابن عابدين بهامش البحرالرائق ۸ ۲۴۴ –

<sup>(</sup>۲) الدرالختارمع حاشیها بن عابد بن ۳۱۷ ۱۳،۱ لبحرالرائق ۲۴۴۸ ی

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١٨٨٨\_

<sup>(</sup>۴) مواهب الجليل ١٩٨٦ و٣٩ ـ

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۲۷۲/۴، شرح منتهی الارادات ۲/۵۰۴، مطالب اولی النهی ۲/۹۳۹

<sup>(</sup>۲) الاسعاف، ۹۷ ا

<sup>(</sup>۳) البحرالرائق ۵ر۲۴۴\_

<sup>(</sup>۴) حاشیهاین عابدین ۳ر۱۲۴\_

۵) الاسعاف ۲۹، الهدابيدوشروحها فتح القدير والعنابيلا ۲۳۰-۲۳۱\_

کی طرف سے گرانی کی شرط لگائی گئی ہواور اس کی خیانت ثابت ہوجائے(۱) یا جس میں ان شرطوں میں سے کوئی شرط پوری طرح موجود نہ ہو، جس کا پایا جانا نگرال میں واجب ہوتا ہے، جس کا بیان تفصیل سے گزر چکا ہے، اور بلاوجہ اس کو معزول کرنا اس کے لئے حائز نہیں ہوگا (۲)۔

لیکن اگر قاضی نے ہی اس کونگرانی سوپنی ہوتواس کومعزول کرنے کے علم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچہ مالکیہ، شافعیہ اور بعض فقہاء حنفیہ کا مذہب ہے کہ جس کو قاضی متولی بنائے تو خیانت، یا اس کے علاوہ کسی سبب کے بغیر اس کو معزول کرنا جائز نہ ہوگا۔

حنابلہاوربعض فقہاء حنفیہ کے نز دیک نگراں کو کسی خیانت کے بغیر معزول کرنا جائز ہوگا (۳)۔

### وقف کے لئے چندنگرال ہونا:

۱۱۷ - وقف کے لئے ایک یا ایک سے زیادہ نگراں ہونا جائز ہے، جیسا کہ فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے (۴)۔

لیکن اگر واقف گرانی دوآ دمیوں کے سپر دکرے اس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا دوسرے کے بغیران میں سے

#### ایک کے لئے تنہا تصرف کرنا تھے ہوگا؟

چنانچے شافعیہ، حنابلہ اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر واقف نگر انی
دوآ دمیوں کے سپر دکر ہے تو ان میں سے ایک کا دوسر سے سالگ
ہوکر تصرف کرنا صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ واقف ان میں سے ایک ک
درائے سے داختی نہیں ہے ، لیکن اگر واقف ان دونوں میں سے ہرایک
کے لئے نگر انی کی شرط لگائے تو دونوں میں سے ہرایک کا تنہا تصرف
کرنا صحیح ہوگا (۱)۔

اگرواقف وقف کی عمارت کی ذمه داری کسی ایک کوسپر دکرے، اوراس کی آمدنی وصول کرنے کی ذمه داری دوسرے کودے، تو بیچے ہوگا، دونوں میں سے ہرایک کے لئے وہی ذمه داری ہوگی جس کو واقف نے اس کے لئے مشروط کیا ہے اس لئے کہ اس کی شرط کی اتباع واجب ہے (۲)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ واقف اگر بیشرط لگائے کہ نگرال اس کی اولا دمیں سے سب سے زیادہ سوجھ ہو جھ والا، پھراس کے بعد زیادہ سوجھ ہو جھ والا، پھراس کے بعد زیادہ سوجھ ہو جھ والا ہوگا، پھران میں سے ہرایک ثابت کردے کہ وہ زیادہ سوجھ ہو جھ والا ہے تو اگران میں اہلیت موجود ہوتو وہ نگرانی میں شریک ہوجا کیں گے، اور ان میں سے کوئی تنہا تصرف نہیں کرے گا، اس لئے کہ بینات (شواہد وگواہ) کے تعارض کے سبب زیادہ سوجھ ہو جھ والا ہونا ساقط ہوجائے گا، اصل سوجھ ہو جھ باتی رہے گی اور اگر ان میں سے کسی میں زیادہ سمجھ ہو جھ موجود ہوگی تو وہ نگرانی کے لئے خاص ہوجائے گا(۳)۔

حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کے نزدیک بیہ جائز ہوگا کہ ہرایک نگرال الگ طورپر تنہا تصرف کرے، الاسعاف میں ہے: اگرواقف

<sup>(</sup>۱) الدرالختار وحاشيه ابن عابدين ۳۸۳ سه ۳۸۵ مواهب الجليل ۲۷ سار ۳۸۵ ما ۱۳۵۳ مواهب الجليل ۲۷ سار ۳۵ ما وي الدرالختار ۳۶ سار ۳۹۳ سار ۸۸ مغنی الحتاج ۲۷ سار ۳۹۳ سار ۳۹۳ سار ۲۸ ما ۱۳۹۳ سار ۲۸ سار

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳۸۶،۳۸۹، البحر الرائق ۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲، ۲۵۳، الدسوقی ۸۸۸۸،نیایة المحتاج ۱۹۹۸

<sup>(</sup>۳) الحطاب ۲۷۲، الدسوقی ۱۸۸۸، کشاف القناع ۲۷۲، مطالب اولی النمی ۲۸۰ ۳۳۰، حاشیداین عابدین ۳۸۲۳، البحر الرائق ۲۵۴،۵۵۵، نهایة المحتاج ۲۹۹۵۵۵۰۵

<sup>...</sup> (۴) حاشیه ابن عابدین ۳۹، ۴۰۰ مغنی المحتاج ۳۲ ۳۹۴ میکشاف القناع ۴۲۷۲، العدوی علی الحرثی ۸۷ ساوا، عقد الجوابر الثمینهٔ ۳۷ ۳۳۰.

<sup>(</sup>۱) الاسعاف (۵۰ مغنی المحتاج ۲ م ۳۹۳، کشاف القناع ۲۲ ۲ ۲

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الارادات ۲/۵۰۵\_

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۲ر ۹۳ منهایة المحتاج ۵۸ ۹۹ ۹۹۰ س

وقف کی ذمہداری دوآ دمیوں کو دیدے، توان کے نز دیک دونوں کے لئے تنہا تصرف کرنا جائز ہوگا(۱)۔

حنفیہ نے کہا: اگر کسی آ دی کو گرانی سپر دکر ہے پھر دوسر ہے آ دی کو وصی بناد ہے، تو دونوں گرال ہوں گے، وصی وقف کے معاملہ میں متولی کا شریک ہوگا، الا یہ کہ وہ تخصیص کر دے، جیسے وہ کہے: میں نے اپنی زمین اس پر وقف کیا، اور اس کا متولی فلال کو بنایا اور فلال کو اپنے زمین اس پر وقف کیا، اور اس کا متولی فلال کو بنایا اور فلال کو اپنے ترکہ وتمام امور میں اپناوصی بنایا، تو اس وقت ان دونوں میں سے ہر ایک اس کام کو تنہا کرے گا جو اس کو سونپا گیا ہے، ابن عابدین نے الاسعاف سے اس کو قل کیا پھر فر مایا: شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مشارکت کا قرینہ ہے، پھر ابن عابدین نے فر مایا: لیکن انفع الوسائل مشارکت کا قرینہ ہے، پھر ابن عابدین نے فر مایا: لیکن انفع الوسائل میں الذخیرہ کے حوالہ سے ہے: اگر وقف کے متعلق کسی آ دمی کے لئے میں الذخیرہ کے حوالہ سے ہے: اگر وقف کے متعلق کسی آ دمی کے لئے کسی دوسر سے کے حق میں وصیت کرے اور اپنی اولا د کے لئے کسی دوسر سے کے حق میں وصیت کر سے اور اپنی اولا د کے لئے کسی دوسر سے کے حق میں وصیت کر سے اور اپنی اولا د کے لئے کسی دوسر سے کے حق میں وصیت کر سے اور اپنی اولا د کے لئے کسی دوسر سے کے حق میں وصیت کر سے اور اپنی اولا د کے لئے کسی دوسر سے کے حق میں وصیت کر سے وام م ابو حقیقہ اور امام ابو یوسف کے نز د یک وہ دونوں چیز وں میں وصی ہوں گے (۱)۔

انہوں نے کہا:اگرایک وقف کی دوتحریریں موجود ہوں ہرتحریر میں الگ متولی کا نام ہواور دوسرے کی تاریخ بعد کی ہو،تو دونوں نثریک ہوں گے (۳)۔

اگرواقف اپنی اولا دمیں سے افضل کے لئے ولایت مقرر کرے، اور فضیلت میں وہ برابر ہوں، تو ولایت میں وہ شریک نہیں ہوں گے، ولایت صرف عمر میں ان میں سب سے بڑے کے لئے ہوگی (۴)۔ اگر نگر انی دوآ دمیوں کوسپر دکرے، ان میں سے ایک قبول کرلے

اوردوسراردکردے، یاان میں سے ایک مرجائے، یااس کے ساتھ کوئی مانع پیش آ جائے، تو حاکم دوسرے کواس کی جگه مقرر کرے گا بید حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ سب کا مذہب ہے (۱)۔

ط-وقف کے نگرال کا نگرانی کو دوسرے کے سپر دکرنا: کا ا - فقہاء کا قول ہے کہ نگراں کے لئے بیہ جائز نہیں ہے جس کو چاہے اس کونگرانی میں دکر دے، یا دوسرے کونگرانی کی وصیت کرے، سوائے اس صورت کے جب کہ واقف نے اس کواس کا اختیار دیا ہو، اور یہ چیزاس کے سپر دکی ہو(۲)، یہ فی الجملہ ہے۔

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کچھ تفصیل ہے جس کی وضاحت درج ذیل ہے:

حنفیہ نے کہا: اگر واقف متولی کوعام اختیار سپر دکر ہے لیعنی واقف اس کواپنا قائم مقام بنائے، اوراس کواختیار دے کہ وہ جسے چاہے اس کے حوالہ گرانی کر دے، اوراس کی وصیت کر دے، تواس حالت میں بیاس کے لئے جائز ہوگا کہ اپنی صحت کی حالت میں اور اپنے اس مرض کی حالت میں جوموت سے متصل ہوا ہو، گرانی دوسرے کے حوالہ کر دے، کین اگراس کوعام اختیار نہ ہو، اور واقف اس کو بیاختیار نہ دے کہ وہ گرانی دوسرے کو سپر دکر دے، تو متولی کا اپنی صحت کی حالت میں نگرانی دوسرے کو سپر دکر دے، تو متولی کا اپنی صحت کی حالت میں نگرانی دوسرے کو سپر دکر ناضیح نہ ہوگا اس کے لئے بیصر ف اس صورت میں جائز ہوگا جب کہ بیاس کے مرض الموت میں ہو، کیوں کہ وہ وضی کہ درجہ میں ہے، اور وضی کواختیار ہوتا ہے کہ دوسرے کیوں کہ وہ وضی کہ درجہ میں ہو،

<sup>(</sup>۱) الاسعاف/۵۰۔

<sup>(</sup>۲) الدرالمخار وحاشها بن عابدين ۱۳ر۹۰ ۴، ۱۴، الاسعاف ر۵۱\_

<sup>(</sup>۳) الدرالمختار وحاشيه ابن عابدين ۳ر۱۰م-

<sup>(</sup>۴) الاسعاف، ۵۱ [

<sup>(</sup>۱) الاسعاف ر ۵۰ مغنی المحتاج ۲ ر ۳۹۳ منهایة المحتاج ۳۹۸ مطالب اولی النهی ۴ راسس،الانصاف ۷۷ – ۷۱ پ

<sup>(</sup>۲) الدر الحقار وحاشيه ابن عابدين ۱۱/۳ ما ۱۲ م عاشية الدسوقي ۱۸۸۸م الحطاب ۳۸/۳م، نهاية المحتاج ۱۹۹۵م مغنی المحتاج ۳۹۳۸مشاف القناع ۲۷۲۷م

کووصی بنائے(۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر واقف کے: میں نے گرانی فلال کے سپر د کردی ہے، اوراسے اختیار ہوگا کہ جسے چاہے نگرانی سپر دکر دے، تو یہ جائز ہوگا، اور کیا سپر دکر نے والے کی نگرانی زائل ہوجائے گی یا جس کو سپر دکی جائے وہ سپر دکر نے والے کاوکیل ہوگا؟ اس میں دوآراء ہیں: اول: یہی رائح مذہب ہے کہ سپر دکر نے والے کی نگرانی زائل ہوجائے گی، جس کونگرانی سپر دکی جائے اگر وہ نگرانی تیسرے خص کوسپر دکر دے، تو واقف یا تفویض کر دہ کے لئے اس کو معز ول کرنے یا اس کا شریک بننے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس کی موت کے بعد نگرانی اس کے پاس نہیں لوٹے گی، اس لئے کہ سپر دگی تملیک کے درجہ میں ہوتی ہے۔

دوم: بیامام بیکی کی رائے ہے کہ جس کوسپر دکی جائے وہ سپر دکرنے والے کا وکیل ہوگا، لہذا اگر سپر دکرنے والا مرجائے، توجس کونگرانی سپر دکی گئی ہواس کے لئے نگرانی باقی نہیں رہے گی، اسی طرح اگر سپر دکرنے والے کے لئے لوٹ آئیگی، اس لئے کہ وہ وکیل کی طرح ہے (۲)۔

حنابلہ کی رائے ہے: جس ناظر کے لئے واقف کی طرف سے مگرانی مشروط ہووہ یا توموقوف علیہ ہوگا یا غیر موقوف علیہ ہوگا، اگروہ موقوف علیہ ہوتواس کو اپنی طرف سے وکیل مقرر کرنے، اور اس کو معزول کرنے کا اختیار ہوگا، اس لئے کہ وہ اپنی ولایت کے اصل ہونے کی وجہ سے خود اپنے مال میں تصرف کرنے والے شخص کے مشابہ ہے، اگر مشروط نگرال موقوف علیہ کے علاوہ کوئی ہو، تواس کو مشابہ ہے، اگر مشروط نگرال موقوف علیہ کے علاوہ کوئی ہو، تواس کو گرال مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور نہ نگرانی کی وصیت کرنے کا،

جب تک کہاں کے لئے مشروط نہ ہو کہ وہ جسے چاہے مقرر کرے یا وصیت کرے(۱)۔

## وقف كاختم هوجانا:

11۸ – وقف کے ختم ہوجانے کی ایک صورت موقوف کا واقف کی ملک میں لوٹ آنا ہے، خواہ یہ موقوف کے معطل ہوجانے، اس کے ویران ہوجانے، اور اس سے انتفاع کی لیافت ختم ہوجانے کے سبب ہوجسیا کہ بعض فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں (دیکھئے: فقرہ (۹۷) یا یہ منقطع ہوجانے والی جہت پر وقف کرنے کی وجہ سے ہو، جسیا کہ بعض فقہاء حفیہ وشافعیہ کہتے ہیں (دیکھئے: فقرہ (۷۷) یا یہ اس موقت وقف کے حفیہ وشافعیہ کہتے ہیں (دیکھئے: فقرہ (۷۷) یا یہ اس موقت وقف کے تعلق سے ہوجس کی اجازت مالکیہ نے دی ہے (دیکھئے: فقرہ (۱۸) بحث کے دوران ان مسائل کا ذکر کیا جاچا ہے۔



<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱۲/۱۱ ۲۳–۱۲۸ به

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲۸ ۳۹۳، نهاییة الحتاج ۵۸ ۹۹۳ تخفته الحتاج ۲۹۱۸ ۲۹۱

www.KitaboSunnat.com

تراجم فقهاء جلد ۴ مین آنے والے فقہاء کامخضر تعارف

تراجم فقهاء ابن الي زيد ابن حمدون

> ابن الجوزي: پيعبدالرحن بن على بين: ان کے حالات ج ۲ ص ..... میں گذر چکے۔

ابن الحاج: به محمد بن محمد ما لكي بين: ان کے حالات جسم سسیں گذر چکے۔

ابن الحاجب: بيعثمان بن عمر بين: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر کیے۔

ابن حامد: بيالحسن بن حامد بين: ان کے حالات ج ۲ ص..... میں گذر چکے۔

ابن حبيب: يوعبدالملك بن حبيب بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ابن حجر: ديكھئے: ابن حجر العسقلانی:

ابن حجراً يتى: بهاحمد بن حجرين: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن حزم: پیلی بن احدین: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن حمرون: بياحمر بن يوسف بن احمر بين: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الف

ابن اني زيد: د نکھئے: ابو محمد بن اني زيد القير واني۔

ابن ابي ليلي: په څرعبدالرحمٰن ہيں: ان کے حالات ج اس ۔۔۔۔ میں گذر چکے۔

ابن الېموسى: پيڅربن احمد بن موسى ياب: ان کے حالات ج اص ..... میں گز ر چکے۔

ابن تيميه: بداحر بن عبدالحليم بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

ابن الجهم (؟ - ۲۹ سه هـ): پيقاضي ابو بكرمحمد بن احمد بن الجهم بين، ابن الوراق المروزي كے نام ہے مشہور ہیں،آپ امام ثقة فاضل،اصول فقہ کے عالم اور عادل قاضی تھے، قاضی اساعیل سے حدیث کی ساعت کی ،اور انہیں سے فقہ حاصل کی ،امام مالک کے مذہب پر کئی جلیل القدر کتابیں تالیف کیں ، ان میں کچھ یہ ہیں:

كتاب في بيان السنة ، كتاب مسائل الخلاف، الحجة في مذهب ما لك، (شجرة النورالزكية ١-٨٨-٤٩) سراج نے کہا: ہمارے شخ فقیہ، خطیب، بلیغ ،نحوی لغوی، راوی (حدیث) مختلف علوم کے ماہر اور ناظم (نظم گو) تھے، مختلف علوم میں ماہر تھے۔شروط کے معاملات کوجاننے والے تھے، اہل دین سے محبت کرنے والے تھے، (نیل الا بتھاج بطریز الدیباج لاحمہ بابالتنبکتی ا-۲۳۷،۲۳۷)۔

ابن الرفعة: بياحمه بن محمه بن على بين: ان كے حالات ج 9 ص..... ميں گذر چكے۔

ابن سریج: بیداحمد بن عمر بن سریج ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

ابن سیرین: بیرمحمد بن سیرین ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

ابن شاس: به عبدالله بن محمد بین: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن شبرمه: به عبدالله بن شبرمة بين: ان كے حالات ج ٢ص.....ميں گذر چكے۔

ابن الشحنة: بيرعبد البربن محمد بن محمود بين: ان كے حالت جسم سسيں گذر چكے۔

ابن الصلاح: بيعثمان بن عبد الرحمٰن بن موسى بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كيے۔ ابن خویز منداد: بی محربن احمد بن عبدالله بین: ان کے حالات ج ۸ ص.....میں گذر کیے۔

> ابن رجب: بيرعبدالرحمٰن بن احمد ہيں: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر <u>ح</u>كے۔

> > ابن الرصاع (؟ - ١٩٩٨ هـ)

یے محد بن قاسم ہیں کنیت ابوعبراللہ نسبت انصاری تلمسانی پھرتونی مغربی مالکی ہے، ابن الرصاع کے نام سے معروف ہیں، (رصّاع سونے میں موتی وجواہر کے پرونے والے کو کہتے ہیں) یہان کے آباء میں سے کسی کا ہنرتھا، انہوں نے احمہ قلشانی، عمر قلشانی، ابن عقاب، اور دوسر سے حضرات سے ملم حاصل کیا، امام، خطیب اور مفتی رہے، نیز فقہ، اصول دین اور علوم عربیت وغیرہ کا درس دیا، آپ نے ایک شرح اساء نبویہ کی شرح میں، اور دوسری نبی اکرم علی پر درودشریف کے اساء نبویہ کی شرح میں، اور دوسری فرقی شرح کی، اور فقہ میں ایک بڑی بارے میں مرتب کی، حدود ابن عرفہ کی شرح کی، اور فقہ میں ایک بڑی النور الزکیۃ ا -۲۸۸ - ۲۸۸، شجرہ النور الزکیۃ ا -۲۸۸ -۲۸۸، شجرہ النور الزکیۃ الے ۲۸۸ -۲۸۸

ابن رشد: بیرمحمر بن احمد ( دا دا ) ہیں: ان کے حالات جا ص.....میں گذر <u>ح</u>کے۔

ابن رضوان المالقي (۱۸ ۷-۴۸ ۷ ه

یے عبداللہ بن یوسف بن رضوان بن یوسف بن رضوان ہیں نسبت نجاری مالتی ثم الفاسی ہے، انہوں نے اپنے والد اور ماموں ابوالحا کم ابن القاسم بن رہیے، نیز مالقہ کے قاضی احمد بن عبدالحق الجدلی، اور قاضی ابو بکر بن منظور وغیرہ سے علم حاصل کیا، ابوز کریا

ابن عابدین تراجم فقهاء تراجم

ابن علية: بياساعيل بن ابراهيم بين: ان كحالات ج٢ص.....مين گذر چكيد

ابن عابدین: یه محمدامین بن عمر میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن عمر: بير عبدالله بن عمر بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر <u>ڪ</u>ے۔ ابن عباس: پیعبداللہ بن عباس میں: ان کے حالات جاص ..... میں گذر چکے۔

ابن فتوح (۲۰مسے پہلے-۸۸مهر):

ابن عبدالحكم: يوعبدالله بن عبدالحكم بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كيے۔

یہ ابوعبداللہ محمد بن ابی النصرفتوح بن عبداللہ ہیں، نبیت از دی، حمیدی اندلی میور تی ہے، انہوں نے ابوعر بن عبدالبر، قاضی ابوعبد اللہ قضاعی، اور حافظ ابو بکر خطیب وغیرہ سے علم حاصل کیا، ابراہیم سلماسی نے کہا: پر ہیزگار، متقی، حدیث، اس کی علل اور روات کے امام، کتاب وسنت کی موافقت وتوافق کی نسبت سے اصحاب حدیث کے مذہب کے مطابق تحقیق اور اصول کے علم کے ماہر وحقق، فصیح زبان، عربیت نیز خطوط نولی میں تبجر شے۔

ابن عبدالسلام: مي محمد بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير مين: ان كحالت ج اص ..... مين گذر كيد

ان كى تصنيفات ميں ہے'' الذھب المسبوك فى وعظ الملوك'' '' وجمل تاریخ الاسلام''ہیں۔ (سیراعلام النبلاء ۱۹-۱۲۰) ا بن عمّاب: به عبدالرحل بن محمد بن عمّاب مین: ان کے حالات ج ۲۰ ص....میں گذر چکے۔

ابن القاسم: بيعبد الرحمٰن بن القاسم المالك بين: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ ابن العربی: بیرمحمد بن عبدالله بن محمد بیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن قتیبه: بیر عبدالله بن مسلم بن قتیبة بین: ان کے حالات ج ۳ص ..... میں گذر چکے۔ ا بن عرفة: به محمد بن محمد بن عرفه ہیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن قدامه: ميعبدالله بن محد بن احمد بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كيے۔ ابن عقیل: پیلی بن عقیل ہیں: ان کے حالات ج۲ص....میں گذر چکے۔

ابن علان: به محمعلی بن محمه علان ہیں: ان کے حالات ج•اص.....میں گذر چکے۔ بن القيم تراجم فقهاء ابواسحاق المروزي

ابن جيم: بيزين الدين بن ابرا ہيم ہيں: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔ ابن القیم: بیرخمد بن ابی بکر ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

ابن النحاس (؟ - ۱۹۸ه) ان کے حالات ج ۳۳ ص..... میں گذر چکے۔ ابن المهاجشون: بيعبد الملك بن عبد العزيز بين: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن ورد (؟-۲م۵ه)

ابن مسعود:عبدالله بن مسعودٌ بیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

یے عبدالملک بن محمد بن عمر تمینی ہیں، کنیت ابومروان ہے اہل مریہ کے باشندہ تھے، ابن ورد کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے ابوعلی غسانی اور ابوعلی صدفی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، فقیہ، مسائل کے حافظ، رائے (اجتہاد وقیاس) کے ماہراس کے ستحق کہ ان سے (دینی امور میں) مشورہ لیا جائے نیز فتوی میں بصیرت رکھنے والے تھے۔

ابن المسيب: بيسعيد بن المسيب مين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

(الذيل والتكملة لمحمدالانصاري۵-۳۱)\_

ابن المنذر: يهجمه بن ابراہيم ہيں: ان كے حالات جسم سسيں گذر چكے۔

ابن وهب: بيعبدالله بن وهب ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔ ابن منصور (؟ - ۲۵۱ ه

ابن یونس: په محمد بن عبدالله بن یونس المیمی بین: ان کے حالات ج٠١ص.....میں گذر چکے۔ یہ اسحاق بن منصور بن بہرام ہیں، کنیت ابو یعقوب کوسی ، نسبت مروزی ہے، انہوں نے عراق، حجاز اور شام کا سفر کیا، سفیان بن عیدینہ عبدالرحمٰن بن مہدی اور وکیج بن الجراح سے حدیث کی ساعت کی، بغداد کا سفر کیا، وہاں کے باشندوں میں سے عبداللہ بن احمد بن صنبل نے آپ سے روایت کی، بخاری وسلم نے آپی اپنی صحیح میں ان سے روایت کی ہے، ابن یعلی نے کہا: عالم، فقیہ تھے، انہوں نے ہی ہمارے امام (احمد) سے فقہ کے مسائل مدون کئے ہیں۔ جمارے امام (احمد) سے فقہ کے مسائل مدون کئے ہیں۔

ابواسحاق المروزي (؟- • ٣٠هـ)

بیابواسحاق ابراہیم بن احمد مروزی ہیں، فقہاء ثنا فعیہ کے ائمہ میں سے تھے، انہوں نے فدہب شافعی کی وضاحت کی اور خلاصہ وحاصل پیش کیا، اور درس وفتو کی دیتے ہوئے ایک طویل زمانہ تک بغداد میں

ا بوحنیفه: به نعمان بن ثابت بین: ان کے حالات ح اص ..... میں گذر چکے۔

ابوالخطاب: بيمحفوظ بن احمد كلوز انى بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

ابوالدرداء: بيغويمر بن ثابت ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ا بوذر: پیجندب بن جناده ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابوالسعود: يەمجىر بن مصطفىٰ العمادى بين: ان كے عالات جسم سسيس گذر چكے۔

ابوسعید خدری: بیسعد بن ما لک بن سنان بین: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

ابوسعید بن ابی عصرون: بی عبدالله بن محمد بن هبة الله بین: ان کے حالات ج ۲ سس.... میں گذر چکے۔

> ابوسلمه بن عبدالرحمٰن: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابوطالب: بیاحمد بن حمید منبلی ہیں: ان کے حالات جسس سیس گذر چکے۔ مقیم رہے، آپ کے ذریعہ بہت سے ائمہ تیار ہوئے، جیسے ابوزید مروزی، اور بھرہ کے مفتی قاضی ابواحمہ، احمد بن بشر مروزی اور کئی لوگ۔

(تاریخ بغداد۲-۱۱،سیراُعلام النبلاء۱۵-۲۹)

ابوبگرصدی**ق:** ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابوبكر بن عبدالرحمٰن (؟-90 هـ)

ی ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام، بن المغیر ہ ہیں،
امام، مدینہ نبویہ کے سات فقہاء میں سے ایک تھے، کنیت ابوعبدالرحمٰن
ہے، انہوں نے اپنے والد، نیز حضرت عمار بن یاسر، حضرت عاکشہ
وغیرهم رضی الله عنهم سے حدیث نقل کی ہے، ان سے ان کے دونوں
بیٹول عبداللہ اور عبدالملک، نیز مجاہد اور زہری وغیرہ نے حدیث کی
روایت کی ہے، ثقہ، فقیہ، تنی، عالم، اور کثیر الحدیث تھے۔
(السیر ۱۲-۲۱۲)

ابوتور: بيابرا ہيم بن خالد ہيں: ان كے حالات حاص ..... ميں گذر چكے۔

ا بوجعفرالطحاوی: بیاحمد بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابوحامد: بیاحمد بن محمد اسفرامینی ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ احمد: ديڪيئ:احمد بن خنبل:

اذری: بیاحمد بن حمدان ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

الأزجى (۲۵۳-۲۵۲ه)

یہ ابو القاسم عبدالعزیز بن علی بن احمد بن الفضل ہیں، نسبت بغدادی از جی ہیں، انہوں نے عبدالعزیز خرقی، ابن المظفر، دارقطنی اور ایک جماعت سے حدیث کی ساعت کی، اور خودان سے خطیب بغدادی، قاضی ابو یعلی اور ایک جماعت نے روایت کی ہے، خطیب نے کہا: صدوق اور کثیر التحریر سے، ذھبی نے کہا؛ شخ، امام، محدث، اور نفع رسان سے، صفات (باری تعالی) سے متعلق آپ کی ایک کتاب ہے جس کوآپ سنوار نہیں پائے سے۔

اسحاق: د میکھئے: اسحاق بن راھویہ:

الأسروشن: يەجمر بن مجمود ہيں: ان كے حالات ج٠٢ ص.....ميں گذر <u>ڪ</u>پـ

الأسنوى: ييعبدالرجيم بن الحسن بن على بين: ان كے حالات جساس .....ميں گذر كيے۔

انس بن ما لک بن نضر نجاری: ان کے حالات ج۲ص .....میں گذر چکے۔ ا بوغمران: بیموسی بن عیسی فاسی ہیں: ان کے حالات ج سے سسسیس گذر چکے۔

ابوالفرح: پیمرو بن محمد الکیثی ہیں: ان کے حالات ج اسم ص.....میں گذر چکے۔

ابوالمعالى تنبلى: بياسعد بن بركات تنوخى بين: ان كحالات ج سسسيس گذر كيد

ابوموسی اشعری: یه عبدالله بن قیس ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

ا بونصر صفار (؟ - 40 م م ھ) ان کے حالات جسم ص ..... میں گذر چکے۔

ابو ہریرة: بیعبدالرحمٰن بن صخر دوسی ہیں: ان کے حالات جا ص .....میں گذر چکے۔

ابوہلال مروزی؟

.....

ابویعلی:یه محمد بن الحسین ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

ابولیسف: به یعقوب بن ابرا ہیم ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ شهب تراجم فقهاء تقى الدين السبكي

البغوى: بيرانحسين بن مسعود ہيں: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

بكر بن عبدالله المزنى: (؟-٨٠١ه): ان كے حالات جسم ص.....ميں گذر يكے۔

البلقینی: به عمر بن رسلان بن نصیر بین: ان کے حالات جا ص ..... میں گذر چکے۔

البنانی: پیم جمر بن الحسن بن مسعود ہیں: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

البھو تی: بیمنصور بن یونس ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

البیری (؟ - 1•99ھ) ان کے حالات ج س سسیں گذر چکے۔

تقى الدين السبكى: يعلى بن عبدالكافى بين: ان كے حالات جاص ..... ميں گذر كيے۔ اشهب: بیداشهب بن عبدالعزیز ہیں: ان کےحالات ج اص .....میں گذر چکے۔

اصبغ: بيراصبغ بن الفرح ہيں: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

الأنصارى: (؟-١٢٢٥هـ) ييعبد العلى محمد بن نظام الدين بين:

ان کے حالات ج ۲ ص..... میں گذر چکے۔

الا وزاعی: پیعبدالرحلٰ بنعمرو ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

**—** 

البابرتی: پیرنمر بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الباجی: پیهلیمان بن خلف میں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

البجير مى: يەسلىمان بن محمد بن عمر ہيں: ان كے حالات ج١٢ ص.....ميں گذر چكے۔ الحسن بن زيا دلؤلؤ ي

تراجم فقهاء

التمر تاشي

جرير: يهجرير بن عبدالله بن جابرين: ان كحالات ج٢ص .....مين گذر چكه التمر تاشی: بیمحد بن صالح بن محمد بن عبدالله بین: ان کے حالات ج ۳ ص..... میں گذر چکے۔

الجزولى: بيعبدالرحمٰن بنعفان بين: ان كے حالات ج٢٥ ص.....ميں گذر <u>ڪي</u>۔

الجصاص: بیاحمد بن علی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الجوینی: بیعبدالله بن یوسف بیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ ش

الثوری: بیر سفیان بن سعید میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

7

الحارثی: پیمسعود بن احمد بن مسعود ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

الحن: بیالحن بن بیارالبصر ی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الحسن بن زیا دلؤلؤئی: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔ 3

جابر بن عبدالله انصاری: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

جابر بن زید:

ان کے حالات ج م ص ..... میں گذر چکے۔

الجرجانی: پیلی بن محمد بن علی ہیں: ان کے حالات ج ۲۴ ص.....میں گذر چکے۔ الدروير تراجم فقهاء تراجم فقهاء

الخرقى: پيمر بن الحسين ہيں:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الخصاف: بیاحمد بن عمر و (ایک قول ہے عمر) ہیں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

> الخطيب الشربيني: يه محمد بن احمد الشربيني مين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كيے۔

ملاس بن عمرو: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

خلیل بن اسحاق: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الخیرالرملی: پیخیرالدین بن احمد بن نورالدین ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر کیے۔ الحسن بن على: ب

ان كے حالات ج ٢ ص ..... ميں گذر چكے۔

الحصكفى: يومجر بن على بين:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الحطاب: يه محمد بن عبد الرحمان بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

الحكم: بيدالحكم بن عتبية بين: ان كے حالات ج٢ص....ميں گذر چكے۔

الحلى: بيابرا ہيم بن محمد الحلبى ہيں: ان كے حالات جسم .....ميں گذر چكے۔

حماد بن البي سليمان: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

•

الدروير: بياحمد بن محمد بين: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر <u>ح</u>كے۔ خ

الخرشى: يوجمد بن عبدالله المالكي مين: ان كے حالات ج اس .....ميں گذر چكے۔

الدارمي (٠٠٠ سے پہلے-٠٢٨ ھ) پدابوسعيد عثان بن سعيدالدارمي السجستاني مين:

انہوں نے ابوالیمان الحکم بن نافع،مسدد،احمد بن حنبل، یحیی بن معین اورعلی بن المدینی وغیرہ سے حدیث شی، اور حدیث نیز اس کی علل کاعلم علی بھی اور احمد سے حاصل کیا ، اپنے زمانہ والوں پر فوقیت حاصل کی ، سنت کے عاشق ، مناظرہ میں صاحب بصیرت تھے، ان سے ابوعمر واحمد بن محمد الحير كى، احمد بن محمد بن الا زهر، اورمحمد بن يوسف الهر وی وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے،ان کی تصنیفات میں' الرد على الجھمية ''اورايك'' مند'' ہے جو كافی ضخیم ہے۔

(m+4

الدسوقي: به محمد بن احمد بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الدميري: په څمرېن موسى بن عيسي بن علي بين: ان کے حالات ج ۲۵ ص....میں گذر چکے۔

(السير للذهبي ١٣ -٣١٩ -٣٢٣، طبقات الشافعيه ٢ - ٢ • ٣-

راشد بن سعد الحبر اني: ان کے حالات ج ۲۴ ص..... میں گذر چکے۔

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الراغب الاصفهاني: به الحسين بن محمرين:

الرافعي: يه عبدالكريم بن محمد بين:

ان کے حالات ج۲ص .....میں گذر چکے۔

ربيعه بن عبدالرحمٰن: پهربيعه بن فروخ ہن: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر کیے۔

الرحبياني: بمصطفل بن سعد ہيں: ان كے حالات ج ٢ ص ..... ميں گذر چكے۔

الرملي: بياحمه بن حمز ه الرملي بين: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الروياني: په عبدالواحد بن اساعیل ہن: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر کیے۔

الذهبي: يدمجر بن احمد بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

سحنون: بيرعبدالسلام بن سعيد بين: ان كت حالات ٢٥ص.....مين گذر چكے۔

السرخسى: يومحمد بن البي تعل مين: ان كے حالات ج السميں گذر كيے۔

السعد: بيمسعود بن عمر بن عبد الله النفتاز اني بين: ان كے حالات ح اص ..... ميں گذر كيے۔

> سعد بن ا بي وقاص القرشي : ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

> سعید بن جبیر: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

> سعید بن المسیب: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ز

الزرقانی: پیعبدالباقی بن بوسف ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

الزركشى: يەمجە بن عبدالله بن بھادر ہيں: ان كے حالات ٢٠س....ميں گذر چكے۔

زفر: بیزفر بن البھذیل ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

الزمخشرى: ميمحمود بن عمر بن محمد ہيں: ان کے حالات ج۲ ص میں گذر چکے۔

الزهرى: يەمجەر بن مسلم بىن: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

زید بن اسلم العمری: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

الزیلعی: بیعثان بن علی ہیں: ان کے حالات جا ص.....میں گذر چکے۔ السمناني تراجم فقهاء صاحب الدر

شریخ: بیقاضی شریخ بن الحارث ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

الشعبی: بیمامر بن شراحیل ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

الشوكانی: يه محمد بن علی بين: ان كے حالات ج ٢ ص..... ميں گذر چكے۔

الشیر ازی: بیابراتیم بن علی بن یوسف ہیں: ان کے حالات ج ۲ ص.....میں گذر چکے۔

ص

الصاحبان:

اس لفظ کی مراد کی وضاحت ج اص ..... میں گذر چکی۔

صاحب التهذيب: بيرالحسين بن مسعود بغوى بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

> صاحب الدر: بيد المصلفى بين: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

السمنا نی: بیلی بن محمد بن احمد ہیں: ان کے حالات ج١٦ ص.....میں گذر <u>حکے</u>۔

السهيلي: يوعبدالرحل بن عبدالله بن احمد بين: ان كحالات جوسسسين گذر كيد

السيورى: ييعبدالخالق بن عبدالوارث بين: ان كے حالات ج٠٩ ص.....ميں گذر <u>ڪي</u>۔

ش

الشافعی: پیچمر بن ادریس ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

الشمر الملسى: ييلى بن على ابوالضياء بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الشلمی : بیاحمد بن محمد بن احمد ہیں : ان کے حالات ج 9 ص....میں گذر چکے۔

الشروانی: بیشخ عبدالحمید ہیں: ان کےعالات جاص.....میں گذر چکے۔ صاحب الرعابير عبدالله بن الزبير

طاووس: پیطاوس بن کیسان ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الطرابلسى: بيابرا بيم بن موسى بن اني بكر الحقى بين: ان كے حالات ج٣٢ ص..... ميں گذر كيے۔ صاحب الرعاية: بياحمد بن محمد الحراني ہيں: ان كے حالات ج١٥ ص.... ميں گذر <u>يك</u> \_

صاحب العده: بيالحسين بن على الحسن الطبرى مين: ان كے عالات ج ٢٠٠٠ س....ميں گذر كيے۔

الصيد لانى: يەمجر بن داۇد بن مجمدالمروزى بين: ان كے حالات ج١١ص .....ميں گذر يكے۔

ع

(حضرت)عا ئشەرضى اللەعنها: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

عبدالحق: بيعبدالحق بن عبدالرحمٰن الاهبيلي بين: ان كے حالات جسم سسيس گذر كيے۔

> عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف القرشى: ان كے حالات ج٢ص ..... ميں گذر كيے۔

عبدالقادرالفاس: ييعبدالقادر بن احمد بين: ان كے مالات ج٢ص.....ميں گذر كچـ

عبدالله بن الزبيراً: ان كے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔ ض

ضمر ہ بن حبیب الزبیدی: ان کے حالات ج۲۴ ص.....میں گذر چکے۔

ط

الطرسوسی: بیا براہیم بن علی بن احمد ہیں: ان کے حالات ج کا ص..... میں گذر چکے۔ عبدالله بن عمرو بن العاص تراجم فقهاء على الرازى

العشماوي (؟-١٦٧ه):

میر محمد بن احمد بن بحی بن حجازی ہیں نسبت عشماوی از ہری ہے انہوں نے شخ عبداللہ الدیوی اور الشھاب احمد بن عمرالدیر بی سے فقہ حاصل کی ، حدیث کی ساعت زرقانی سے کی ، ان کی وفات کے بعد کتب ستہ کو ان کے شاگر دالشھاب احمد بن عبداللطیف المنز کی سے حاصل کیا ، زمانہ کے اکثر فضلاء نے صرف ان سے علم حاصل کیا ، جبرتی نے ان کے بارے میں کہا: شخ امام ، فقیہ ، محدث ومسند ہیں۔ جبرتی نے ان کے بارے میں کہا: شخ امام ، فقیہ ، محدث ومسند ہیں۔ (عجائب الا نار فی التر اجم والا خبار کجبرتی الے ۱۹۲۰)

عطاء: پیعطاء بن الی رباح ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

عقبة بن عامر: ان كے حالات ج٢ص.....ميں گذر چكے۔

عکرمہ: بیدحضرت ابن عباس کے مولی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

على بن زياد: بيابوالحسن تونسى عبسى مالكى مين: ان كے حالات ج ١٥ ص.....ميں گذر چكے۔

على الرازى (؟ تقريبا٢٧٦هـ)

صیمری نے کہا: محمد بن شجاع کے ہم عصروں میں سے ہیں، ہمارے اصحاب کے مذہب کے جاننے والے تھے، الجامع اور الاصول کے کئی مسائل پر تقید کی، تقوی، زھد، سخاوت اور نضل کے ساتھ متصف تھے، الحن بن زیاد سے فقہ حاصل کی، امام محمد، اور امام

عبدالله بن عمروبن العاص:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

العبدوس: بيرعبدالله بن محمد بن موسی ہيں: ان کے حالات ج۲۲ص.....میں گذر چکے۔

عبدالملك بن الماجشون: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

عبیدالله بن معمر (؟-۲۹ھ) ان کے حالات جسم ص.....میں گذر چکے۔

عبیدہالسلمانی: ان کے حالات ج۲۷ص.....میں گذر چکے۔

عثمان بن عفان: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

العدوى: يعلى بن احمد العدوى الصعيدى بين: ان كے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

عروه بن الزبير بن العوام الاسدى: ان كے حالات ٢٥ ص.....ميں گذر چكے۔

العزبن عبدالسلام: يعبدالعزير بن عبدالسلام اسلمي بين: ان كے حالات ج٢ص ..... ميں گذر چکے۔ تراجم فقهاء

على بن ابي طالب

•

الفخرالرازي: پيڅمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ہيں:

الفوراني: پيعبدالرحمٰن بن محمد بن احمدالمروزي ہيں:

ان كے حالات ج ١١ص ..... ميں گذر كيے۔

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر يكے۔

ابو یوسف سے روایت کی ، ان کی ایک تصنیف '' کتاب الصلاۃ''ہے، صاحب ھد ایہ نے ان کو مقلدین کے طبقات کے سب سے افضل طبقہ بعنی اصحاب الترجیح میں شار کیا ہے۔

(الجوابر المضیة ۲ - ۲۲۴ – ۲۲۵، والفوا کد البھیة ص ۱۴۴)

عليٌّ بن ابي طالب:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

عمر بن الخطاب:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

عمر بن عبدالعزيز:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الفيومى: بيراحمد بن محمد بن على الحموى مين: ان كے حالات ج ۱۵ ص.....ميں گذر چكے۔

ق

القابسی: ییلی بن محمد بن خلف بیں: ان کے حالات ج ۱۹ ص....میں گذر چکے۔

القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔ غ

الغزالى: يەمجمە بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

لغنیمی: پیعبدالغنی بن طالب ہیں:

ان کے حالات ج ۳۵ ص..... میں گذر چکے۔

القاضى بن اشوع تراجم فقهاء تراجم

القرافى: پياحمد بن ادريس ہيں:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

القفال: يەعبداللە بن احمد بن عبدالله بىن: ان كے حالات ج اص ..... میں گذر چكے۔

قرطبی: پیرمحمد بن احمد ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

کاسانی: بیابوبکر بن مسعود ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

کفو**ی: بیا بوب بن موسی بیں:** ان کے حالات ج<sub>ا</sub>ص .....میں گذر <u>چک</u>۔

کمال ابن الہمام: پیمجر بن عبد الواحد ہیں: ان کے حالات جاص ..... ہیں گذر چکے۔ القاضى بن أشوع (؟ - • ١١هـ)

یہ سعید بن عمر و بن اشوع ہیں نسبت همدانی کوفی ہے، قاضی تھے، انہوں نے شریح بن هانی ، شعبی اور ابو بردہ بن ابی موی وغیرہ سے روایت کی ہے، ان سے توری اور سلمہ بن کھیل وغیرہ نے روایت کی ہے، نسائی نے کہا: ان سے (روایت کرنے میں) کوئی حرج نہیں ہے، نسائی نے کہا: ان سے (روایت کرنے میں) کوئی حرج نہیں ہے، ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔

(تھذیب التھذیب ۲۵–۲۷)

القاضى ابوالحسن: يعلى بن عمر (ابن القصار) بين: ان كے حالات ج٨ص.....ميں گذر چکے۔

> القاضی ابو یعلی: پیرمحر بن الحسین ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

قاضیخان: بیدسس بن منصور بن محموداو جندی بین: ان کے حالات جاس .....میں گذر کیے۔

> القاضی عیاض: بیر عیاض بن موسی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

> قاده: بیقادة بن دعامه ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

القدورى: يومحربن احمد بن جعفر بن حمد ان بين: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ لیث بن *سعد* تراجم فقهاء مطرف

# محربن الحسن الشيباني:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

محد بن الفضل (۲۷م-۴۰۸ ه

یہ ابو بکر محمد بن فضل کماری ہیں ، انہوں نے فقہ استاذ ابو محمد عبد اللہ

بن محمد بن یعقوب سبذ مونی سے حاصل کی ، ان سے قاضی الحسین بن
الخضر نسفی ، اور امام حاکم عبد الرحمٰن بن محمد کا تب وغیرہ نے فقہ حاصل
کی ، کتاب '' المبسوط' زبانی یاد کی ، اور نیسا پور تشریف لائے ، اور
بحثیت فقیہ قیام فرمایا ، پھر وہاں مج کرکے تشریف لائے ، اور
وہاں احادیث بیان کیس ، لکھنوی نے کہا: بڑے امام ، اور جلیل القدر
شخ تھے ، روایت میں ثقہ اور درایت میں مقلد تھے ، مشہور کتب فتاوی
آپ کے فتاوی اور روایات سے بھری پڑی ہیں۔
آپ کے فتاوی اور روایات سے بھری پڑی ہیں۔
(الجواہر المضیة ۲ - ۲ - ۲ - ۲ میں والفوائد البھیہ ص ۱۸۸)

محمر بن کعب قرظی (؟-۸٠١ھ) ان کے حالات ج ۴۳ ص.....میں گذر چکے۔

مرداوی: پیلی بن سلیمان ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

مرغینا نی: بیلی بن ابوبکر ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گزر چکے۔

مطرف: بيمطرف بن عبدالرحلن بن ابرا هيم هين: ان كے حالات جسم سسين گذر كيے۔

فی بن سعد: بیایث بن سعد همی بین: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ما لک: بیرما لک ابن انس اصبی بین: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

مارودی: بیملی بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

متیطی: پیلی بن عبدالله بین: ان کے حالات ن۱۸ ص.....میں گذر چکے۔

مجامد: به مجامد بن جربیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

مكحول ونائي تراجم فقهاء

مکحول:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

مواق: يهمر بن يوسف بين: ان كے مالات جسم سسميں گذر ميكے۔

ہلال بن یحیی بن مسلم: ان کے حالات ج 🔸 🖍 ص ..... میں گذر چکے۔

هيتمي: ديڪئے: ابن حجرتيمي:

ناطفی: بهاحمه بن محمر ہیں: ان کے حالات ج۲ص ..... میں گذر چکے۔

نافع مولى ابن عمر: به نافع مدنى، ابوعبدالله بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

> نخعی: به ابراهیم نخعی ہیں: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر جيكے۔

> نووی: پیچی بن شرف ہیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ونائی (۸۸۷-۹۷۸هر)

یش الدین محدین اساعیل بن محمد بن احمد ہیں ،آپ نے علم سے اشتغال کیا،اورشیخ سمس الدین بر ماوی اوران کے طبقہ سے علم حاصل کیا، آپ نضل میں مشہور ہوئے،اورا کابر کی ایک جماعت کی صحبت اٹھائی،اورکی مدارس میں طالب علم، پھرمدرس کی حیثیت سے قیام کیا، اور (مدرسه) شخونیه کی تدریس آپ کے ذمه کی گئی، پھر دوبار شام کی قضاء سونی گئی، پھر قضاء سے استعفی دینے اور استعفی قبول کئے جانے کے بعد آپ واپس ہوئے اور یہ ۷۴۸ھ کا واقعہ ہے، پھر آپ نے (امام) شافعی (کی قبر) کے جوار میں مدرسہ صلاحیہ کی تدریس میں

سعی کی، اور ایک سال سے زیادہ تک اس کو انجام دیا۔ پھر تقریباً دو مہینے کمزورر ہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

کی

ونشر کیبی: بیداحمد بن تحیی ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

یحیی بن سعید: یحیی بن سعید بن قیس انصاری: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔